المحمد المسالة المقال المحالية المحا خفالة الإمام للحافظ الحرقية أمير المؤمنين في الحريث مسل الحجاج الفستيري المنيشابوري المتوفى الالاهم 一花篇 حفرت والنافق الأصاف اعفى الكادكين فيكا أنالح أود وروسنك



### المارة ق التراقية المراقية المراقية

نام تاب: نعمة المنعم شرح الصحيح للإمام مسلم (المقدمة وكفاب الإيمان)

تالیف : حضرت مولانالغمت الله صاحب أعظمی - فریدت معالیه -استاذ عدیث دارالعب ای دایشد

ترتیب وتبذیب: مولانالدادالله قائمی منوی، میمن مدین داوات آوادین د

سن طباعت: ذى الحجه والله = مطابق نومبر ومعلاه

تعداد صفحات: ۵۰۸

كمپوزنگ : مواوى اميرالله مشاق قاسمى و مواوى اعجاز احمقاسمى كويانجي (منو)

زيرا بهتمام : مفتى عباد الرحمن قاسمى خادم شعبه ترتيب فناوى دالالعسام يوبند

ناشر : مكتبه البدر، ديوبند، يو بي، الهند 247554

MAKTABA AL-BADR, DEOBAND U.P. (INDIA) 09897860399 — 09897700799

#### ملنے کے بیتے

الامين كتابستان، د بوبند الله التحاد بك و بو، د بوبند الله با قب بك و بو، د بوبند دارالكتاب، د بوبند الله قاسمى كتب خانه، مسجدرود، و اكا بي، نو گاؤن، آسام قاسمى كتب خانه، مين رود، نيل بگان، نو گاؤن، آسام

-6.

# علم فهرست مضامان م

| 71    | عرض مرتب . مسا                                                                                                |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| •     | مِنْ مرتب سواح الممسلم                                                                                        |  |
| 10    | طالات                                                                                                         |  |
| ro    | تلائده الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                  |  |
| ra    | تصانیف                                                                                                        |  |
| +4    | مببوفات                                                                                                       |  |
| Ϋ́Ч   | امام مسلم كاند بب                                                                                             |  |
| PZ:   | م الحديث الحديث مكثرين في الحديث المحديث المعلومات، مكثرين في الحديث                                          |  |
|       | فقهائے صحابہ                                                                                                  |  |
| M.    | احكام شرعية كم جامع بين المناسبة المكام شرعية كم جامع                                                         |  |
| ۲۸    | فقها مے سبعہ بربید میں                                                    |  |
|       | المعينة المنافقة على المقالمة المستلتم والمعين المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة |  |
|       | كتاب كو بسم الله و الحمدلله عيشروع كرنے كى وجه                                                                |  |
| ۲     | مديث بسملة و حمدلة براعر افن اوراس كاجواب                                                                     |  |
| ساسا  | نى كريم طلان ينظير رصالوة مصيخ كي واجه في المستناسية                                                          |  |
| تنهنئ | ظاہرا یت کے خلاف صلوۃ کے لیے صیغهُ انشاء استعمال کرنے کی وجہ                                                  |  |
| شأس   | ديگرانبياء پرصلوة كاحم بين بند                                                                                |  |

| `V |                                                                                    |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | عاتم کے معنی میں تاویل کرنا کفرہے                                                  |          |
|    | سلوٰ ۃ کے ساتھ سلام کا تذکرہ ضروری نہیں ہے                                         |          |
|    | ى اور رسول كا فرق                                                                  |          |
|    | مام مسلم کے ایک رفیق احمد بن سلمہ کا تیج مسلم تصنیف کرنے کی درخواست کرنا           |          |
|    | جامع کی تعریف                                                                      |          |
|    | درخواست پرغورکرنے سے اس تسم کی کتاب کی عمومی افا دیت کا احساس ہوا                  | _        |
|    | عوام کوتواسی قشم کی مختصر کتاب مفید ہوسکتی ہے                                      |          |
|    | کثیراحادیث کے مجموعے کا فائدہ محدود ومخصوص طبقہ کو ہے۔                             | _        |
|    | جس حدیث میں علت ہواس پرمعل ہمعلول اورمعلّل ہرایک کا اطلاق درست ہے                  |          |
|    | علت معلوم كرنے كاطريقه                                                             |          |
|    | صحیح مسلم کی تصنیف،اوراس میں ذکر کر دہ احادیث کا طریقۂ انتخاب                      |          |
| ۵۳ |                                                                                    | _        |
| ۵۴ | دوصورتوں میں حدیث کومکررلا نانا گزیرہے                                             |          |
| ۵۳ | حدیث کی تقطیع اوراس کومختصر کرنے کا حکم                                            |          |
|    | تام الضبط راوبول کی روایت کواصالیة اور خفیف الضبط راوی کی روایت کوبطور متابعت      |          |
| ۵۷ | ذکرکیا گیاہے                                                                       |          |
| ۵۹ | حفظ وضبط كى اہميت كى وجه سے تام الضبط وخفيف الضبط راو يوں كى تو ضيح بہذر بعيه مثال | <b>@</b> |
| ۲٠ | اختلاط                                                                             |          |
| ١٢ | امام سلم نے تمام احادیث صحیحہ اور حسنہ کوئییں نقل کیا ہے                           |          |
|    | مختلف اسنا دوطرق کے ساتھ کل احادیثِ صحیحہ کی تعداد                                 |          |
| 44 | بلاتكر اراحاديث صحيحه كي تعداد                                                     |          |
| 42 | احكام ہے متعلق صحیح احادیث                                                         |          |

-7

| ୍ୟୁଦ | تام الضبط وخفيف الضبط كي دوسري مثال                                                 |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | نام کے کرمثال بیان کرنے کی غرض                                                      | _ |
| 42   | فرقِ مراتب کے علم سے فائدہ                                                          |   |
|      | فرقِ مراتب اوراس کالحاظ کرنے پردلیل                                                 |   |
|      | حضرت عَا نَشْصِد يقِهُ رضى الله عنها كي حديث معلق ہے                                |   |
| ۸r   | كيامقدمه مين بھي حديث كي تخ تج كے سلسله ميں وہي شرائط لحوظ ہيں جواصل كتاب ميں ہيں؟  |   |
|      | كياامام ملم نے اپنے وعدہ کو پورا كيا                                                |   |
|      | علماء کے اختلاف کی بنیاد                                                            |   |
| 41   | موضُّوع اورمتر وك حديثين اس كتاب مين نهين بين                                       |   |
| 21   | حدیث موضوع و وضّاعین                                                                |   |
| ۷۲   | حدیث موضوع و وضاعین                                                                 |   |
|      | وضاعين كامأخذ                                                                       |   |
| ۷٣   | وضّاعين ومتر وكين كي مثال                                                           |   |
|      | اں کتاب میں مبجورالحدیث اور منکرالحدیث راویوں کی بھی روایت نہیں ہے                  |   |
|      | مهجورالحديث اورمنكر الحديث كي تعريف مهجورالحديث الحديث                              |   |
|      | حدیث منکر کی تعریف                                                                  |   |
| 44   | منكرالحديث كي مثالين                                                                |   |
| •    | حدیث ِفردوغریب کب معتبر ہے                                                          |   |
|      | حدیث فر دوغریب کب نامقبول ہوگی                                                      |   |
|      | امام سلم نے مزید شرح ووضاحت کا وعدہ پورا کیا؟                                       | _ |
|      | کتاب کی تصنیف کاایک دوسرابر <sup>د</sup> امحرک                                      |   |
|      | ہمیشہ ثقہ لوگوں سے روایت کرنا ضروری ہے اور غیر ثقہ لوگوں کی روایت ہے اجتناب لازم ہے |   |

| ۸۵  | بدعت کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۸۵  | بدعت کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|     | برعتی کی احادیث کے معتبر ہونے میں علماء کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|     | " ثقه بی سے روایت کرنا ضروری ہے 'اس پرقر آن سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 9+  | آیت سے استدلال پرایک اشکال اور اس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|     | شہادت وروایت میں بعض وجوہ سے فرق کرنے کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _        |
|     | روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|     | شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| •   | حدیث سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        |
| 90  | سندکومتن سےمقدم کرنااورمؤخر کرنادونوں جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|     | حد ثنااوراخبر نامين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 94  | "ح "پڑھنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|     | فاكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 91  | نبى كريم مِيَاللَّهَ يَيَامُ كَى طرف جان بوجه كرغلط بات منسوب كرنے والے كا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|     | فائده المناطقة المناط |          |
| 1+1 | يعني برطانے كافائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 1+5 | ابن کے ہمزہ کے لکھنے اور پڑھنے کا ضابطہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>®</b> |
|     | ہر سنی بات بیان کرنامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 1+0 | حصرت عمر وخلافا فيغنظ كے قول سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 1+4 | امام ما لک اور عبدالرحمٰن بن مهدی کے قول ہے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|     | ایاس کے قول سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|     | عبدالله بن مسعود کے قول سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 1+9 | ورية في تحقيق كر له دراية كالستال والمسالة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

| YV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1+9      | حضرت ابو ہر میرہ وخلاشانی کی حدیث سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|          | ئاكره المستخلصة المستحد المستخلصة المستحد المستح |            |
| <u> </u> | ابن مسعود رشى نشفنا كقول سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| IIM      | ابن عباس مِنْ للهُ مَنْ كَقُول سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| רווי     | حديث مرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 11/      | حضرت ابن عباس مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |            |
| Iri      | حدیث کی تحقیق کے لیے اسناد کی تفتیش و تنقید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 122      | اسناد کی نفتیش کی ابتدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩          |
| 144      | حدیث کی کتابوں کی روایت وساعت میں بھی اسناد کارواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| المرا    | مخطوطات میں اساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(4)</b> |
| 110      | اسناد سیج متصل مسلمانوں کی خصوصیت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|          | غیر ثقه لوگوں سے روایت نہ کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| اسا      | راویوں کے عیب کوظا ہر کرنے میں ائمہ حدیث کا انداز بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ira      | درويشول اورصوفيول كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | قصه خوانو ل کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|          | ايمان بالرجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 184      | تین نامعلوم اشخاص پر جرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 169      | طاعونِ جارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ۱۵۸      | عطاره والي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 141      | تەلىس شيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | تدليس اسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| וארי     | غيبت اور نفيحت ميں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| AYI      | جرح مبهم كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 141            | ائمہ حدیث کی جرح کے نمونہ اور انداز کو بتلا نامقبیود ہے                    |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | راویوں پرجرح کرنے کی وجہ                                                   |          |
|                |                                                                            |          |
|                | ضعیف حدیث کا بالکل اعتبار نہیں                                             |          |
| 127            | سن سم کی ضعیف حدیث مراد ہے                                                 |          |
| IΔΛ            | ضعیف ومنکرروایات بیان کرنے کامحر ک اپناامتیاز ظاہر کرنا ہے                 |          |
| 149            | جب باطل بات سے صلالت و گمراہی کا اندیشہ ہواُ س وفت اس کی تر دید کرنا جا ہے |          |
| `I <b>/\</b> + | بعض منتحلي الحديث مراد                                                     |          |
| IAM            | حدیثِ معنعن کی صحیح میں بھلی اور خود سَا ختہ محدثین کا مذہب                |          |
| ۱۸۳            | حدیث معنعن کی تعریف                                                        | <b>®</b> |
| 111            | حدیث معنعن کی تعریف<br>حدیث مدکس<br>حدیث مدکس                              |          |
|                | امام مسلم اورجمه بور کاند هېپ                                              |          |
| IAY            | جعلی اورخودساخته محترثین ہے اُن کے قول پر دلیل عقلی نفتی کا مطالبہ         |          |
| IΛ∠            | ان کے پاس کوئی دلیل نقلی نہیں ہے                                           |          |
| ĮA 9           | د ليل عقلي                                                                 |          |
|                | حدیث مرسل کی تعریف                                                         |          |
|                | مرسل کی مشهورتغریف                                                         |          |
|                | حديث مرسل كاحكم                                                            |          |
|                | دلیل عقلی کاالزامی جواب                                                    |          |
|                | نمونه کے طور پر چندمثالیں                                                  |          |
| 191            | رليلِ عقلي کا تحقیقی جواب                                                  |          |
|                | ر ساین کی روایت کا حکمکاردایت کا حکم                                       |          |
| <b>*</b>       | نمونه کے طور پر چوده (۱۲۰) مثالیس                                          |          |

| r• 9        | امام مسلم كا دعوى اجماع اوراس پرتبصره                    |            |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
| * >         |                                                          | ₹ *        |
| 75.         | كِتَابُ الإِيْمَان                                       |            |
| rim         | پہلے واجب میں اختلاف اور قول صحیح کی دلیل                |            |
| ria         | باب "معاني الإسلام والإيمان والإحسان شرعًا"              |            |
| " ria       | منكرين تقذير                                             |            |
| MZ          | اسلام کے شرعی معنی                                       |            |
| ŕΙΛ         | ايمان كاستعال                                            |            |
| rιΛ         | تصديق كامفهوم                                            |            |
| <b>۲۲</b> + | ائيان واسلام كى حقيقت                                    | <b>®</b>   |
| ۲۲۱         | ايمان وثمل كا بانهم ربط                                  |            |
|             | اعمال کے ایمان کا جزء ہونے کے باب میں عقلاً جاراحمال ہیں |            |
| ۲۲۳         | محدثین کی امام ابوحنیفہ سے ناراضگی                       | <b>®</b>   |
|             | اعمال کے ایمان کا جزء حقیقی نہ ہونے کے دلائل             |            |
| 772         | موت کی تین قشمیں ہیں                                     |            |
| ۲۲۸         | قدركامطب                                                 |            |
| ۲۲۸         | (۱) تقذیر کامر تبههمی                                    |            |
|             | (۲) نقتر بر کامر تبه ارادی                               |            |
| ۲۳۱         | (۳) تقدیر کا تیسرامرحله کتابی                            | <b>(4)</b> |
|             | (۴) تقتریر کا چوتھا مرحلہ                                |            |
|             | فائده                                                    |            |

| _           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۳۸         | باب"شرائع الإسلام"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ٣٣٣         | باب"من اقتصرعلي فعل ما وجب عليه وانتهى عماحرم عليه، دخل الجنة"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ۲۲۲         | باب"اركان الإسلام أو مبادئ الإسلام"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ٢٢۵         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (P)      |
| ۵۳۳۵        | اسلام کے مبانی پانچ ہی کیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ٢٣٦         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 10.         | باب إحارِ المريد على المكلفين " المستحد المستح |          |
| ram         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|             | باب"يقاتل الناس إلى أن يوحدوا الله ويلتزموا بشرائع الإسلام"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|             | باب"الدليل عللى صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 70A         | الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| rag         | باب"من مات على التوحيد دخل الجنة "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 141         | ۔ '' عموم میں شخصیص<br>هن کے عموم میں شخصیص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| PŸI         | لفظ دخول میں تاویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>∰</b> |
| 141         | لفظ جهنم میں تاویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|             | لفظرم میں تاویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <b>7</b> 47 | معجزه کی سات شرطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ۳۲۳         | قریب الموت اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|             | باب"من يذوق طعم الإيمان وحلاوته"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4)      |
| <b>۲</b> 42 | باب"بيان شعب الإيمان وأعلاها وأدناها، وفضيلة الجهاد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| <b>۲</b> ΥΛ | حياء کي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 749         | باب"الاستقامة في الإسلام"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|             | باب"أي خصال الإسلام خير"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _        |

| 121            | باب "من يجد حلاوة الإيمان"                               |  |
|----------------|----------------------------------------------------------|--|
|                | محبت محب                                                 |  |
| w <sub>a</sub> | باب"وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرمن الأهل  |  |
| 121            | والولد والوالد والناس أجمعين"                            |  |
| <b>12</b> 4    | باب"من خصال الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه"            |  |
| <b>1</b> 22    | باب" تحريم ايذاء الجار"                                  |  |
| r/A            | باب"الحث على إكرام الجاروالضيف والحث على الصمت"          |  |
| ۲۸ ۰           | باب"الأمربالمعروف والنهى عن المنكرو الإيمان يزيد وينقص"  |  |
| Ma             | باب " تفاضل أهل اليمن في الإيمان "                       |  |
| MZ             | باب"محبة المؤمنين من الإيمان"                            |  |
| ۲۸۸            | باب"نقصان الإيمان من المعاصى"                            |  |
| r:9+           |                                                          |  |
| 797            | باب"بيان حال من قال لأخيه المسلم: ياكافر"                |  |
| ۲۹۳۰           | باب"من رغب عن أبيه وهو يعلم"                             |  |
| 190            |                                                          |  |
| 190            | باب"لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"           |  |
| 494            | باب"إطلاق الكفرعلي الطعن في النسب والنياحة وإباق العبد " |  |
| ۲9∠            | باب"بيان كفرمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا"                  |  |
|                | باب "علامة الإيمان حب على شاللة وكذلك حب الأنصار وعلامة  |  |
| 799            | النفاق بغضهما"                                           |  |
| <b>F</b> **    | حضرت على رخلالته عني كم محبت                             |  |

|             | باب"بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وإطلاق لفظ الكفر على   |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ا**         | غيرالكفر بالله"                                            |            |
| ٠. ٠.       | باب" إطلاق اسم الكفرعلى من ترك الصلاة "                    |            |
| ,           | ترک صلایت                                                  |            |
| r+r         | ترك صلوة                                                   |            |
| ۳. ۲        | ب ب بي الأعمال اقضل                                        | <b>多</b>   |
| ,           | هج مبرور کی تعریف                                          |            |
|             | باب"بيان كون الشرك من أكبر الكبائر"                        |            |
|             | باب"الكبائر"                                               |            |
| ۳1+         | معجز ه وسحر میں فرق                                        |            |
| "MIT        | عقوق والدين                                                |            |
| ۳۱۲         | باب"لايدخل الجنة من في قلبه كبر "                          |            |
|             |                                                            |            |
|             | حدیث م <i>ذ کور</i> کی تاویل                               | <b>®</b>   |
|             | باب"من مات مشركًا دخل النار ومن مات مؤمنًا دخل الجنة وإن   |            |
| ۳۱۵         | كان ارتكب الكبائر'؛                                        |            |
| ۳۱۲         | باب "تحريم قتل الكافر بعد قوله لاإله إلاالله"              |            |
| m19         | باب"قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح فليس منا"   |            |
| ۳۲۰         | باب" قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا "      |            |
|             | باب " تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية " |            |
| mr1         | باب "بيان تحريم النميمة"                                   |            |
| ۲۲۱         | باب"من لا يكلمه الله يوم القيامة و لاينظر إليه"            | <b>(4)</b> |
| <b>7</b> 41 | C 10 . 1                                                   |            |
| ~~~         | باب"من قتل نفسهٔ بشئ عذب به"                               |            |

| باب "الايغتر بفعل عامل حتى ينظر بما يختم عليه"                                                           | <b>(49)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| باب" قتل الإنسان نفسه ليس بكفريخرج عن الملة "                                                            | <b>@</b>    |
| باب "الرياح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شئ من الإيمان" ٣٢٨                                  | <b>®</b>    |
| باب"الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن"                                                          |             |
| باب "مخافة المؤمن أن يحبط عمله"                                                                          | <b>®</b>    |
| باب" هل يواخذ باعمال الجاهلية إذا أسلم"                                                                  |             |
| باب "أن الإسلام يهدم ماكان قبله وكذلك الحج والهجرة" ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣٣                                         |             |
| قاتل مسلم کی تو به                                                                                       |             |
|                                                                                                          | <b>®</b>    |
| باب"أن الأمن بالإيمان الخالص"                                                                            |             |
| اس آیت کی دوسری تفسیر                                                                                    |             |
| باب "بيان أن الله سبحانه لم يكلف نفسا إلاما يطاق به" باب "بيان أن الله سبحانه لم يكلف نفسا إلاما يطاق به |             |
| باب "بيان تجاوز الله عن حديث النفس والخواطرالتي لم تستقرفي القلوب" إسم                                   |             |
| باب" مايهم به العبد من الحسنة والسيئة"                                                                   |             |
| حدیث قدی وغیرقدسی میں فرق                                                                                |             |
| باب"بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول من وجدها استعظام                                                    |             |
| الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان والأمر بالاستعاذة عند وقوعها" ٢٦٠٣                                     | Ĩ           |
| باب"وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار"١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         | ·           |
| یمین سے فیصلہ کا حکم                                                                                     |             |
| باب"من قصد أخذ مال غيره بغيرحق كان القاصد مهدر الدم، ومن                                                 |             |
| قتل دون ماله فهوشهيد" قتل دون ماله فهوشهيد                                                               | A.C.        |
| قتل دو ی مانه فهو شهید<br>شهیری وجهشمیه                                                                  | £₹A         |
|                                                                                                          | <b>⊕</b>    |
| باب"استحقاق الولى الغاش لرعيته النار" ٥٣٠                                                                | (A)         |

| باب "رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن عليها" ٣٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>99</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| حدیث کی پہلی تو جیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| امانت کی چند شمیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| دوسری توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| تيسري توجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>*</b>  |
| باب"أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| توضیح احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| باب"ذهاب الإيمان في آخر الزمان"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| باب "جواز الاستسرار بالإيمان للخائف"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| تعدادمين اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| باب" تاليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| بالإيمان من غير دليل قاطع"ب ٣٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ائیان واسلام کے درمیان فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| باب"زيادة طمانينة القلب بتظاهر الأدلة "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| علم اليقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| نين اليقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1         |
| حق اليقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| باب"ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الآية أعظم من آيات الأنبياء" ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| حدیث کاسیاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| آيت ومجزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| معجزه کی تعریف مسیده تعریف معجزه کی تعریف معجزه کی تعریف معرفت معر |           |
| قرآن کا اعجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₩.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| / O V          |                                                                          |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| r22            | اسلوب قرآنی کے خصائص جس نے اس کو مجز ہ بنایا                             | <b>(49)</b> |
| • *            | باب"وجوب الإيمان برسالة محمد (عَلِلنَّيْكَيْمُ ) وَمضاعفة أَجُر الْكتابي |             |
| r29            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |             |
| ۳۸۳            | حدیث مذکور میں تفاضل فی الا جر کی وجہ                                    |             |
| ۳۸۵            | يؤتون أجرهم مرتين كامڤهوم                                                |             |
|                | باب"نزول عيسلي عليه السّلام حاكما بشريعة نبينا محمد صلى                  |             |
| •              | الله عليه وسلم وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخوأنه لا تزال         |             |
| <b>7</b> 7     |                                                                          |             |
| ٣٨٧            | حضرت عيسلي العَليْ السَّالِيَّةُ كَا نتخاب كي وجه                        | <b>(4)</b>  |
| ፖለለ            |                                                                          |             |
| mam            | حديث الوهريره وشخاليف عين اختلاف مستنسب                                  |             |
|                | اس کے بعد کی نماز وں کی کون امامت کرے گا                                 |             |
| سألد           | حضرت عيسلى العَليْهُ لا كانزول                                           | (4)         |
|                | باب"الزمن الذي لايقبل فيه إيمان و لا عمل خير "                           | <b>®</b>    |
| ۳۹۸            | دابة الأرض كافروج                                                        |             |
| 799            | طلوع الشمش من المغرب                                                     |             |
| 4              | سلے اعتراض کا جواب                                                       |             |
| ۲ ۱۹           | پہرے اور تنسرے اشکال کا جواب<br>دوسرے اور تنسرے اشکال کا جواب            |             |
| ۳ +۱۹          | باب"بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"                          |             |
| با 4ها         | (ایک شبه)                                                                |             |
| ۳ <b>۰</b> ۵ . | خواب کے اقسام اور اس کے اسباب                                            |             |
| ۳۰۵            | آپ کے خواب د سکھنے کی مدت جھ ما تھی                                      |             |
|                | A 77 A 40                                                                |             |

| <u>~</u> |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| ٩٣٦      | انبياعليهم السلام كے حليے                                    | <b>**</b> |
| و٣٩      | حضرت عيسني العليبيين                                         |           |
| ויאיא    | النسخ قبل العمل وقبل التبليغ                                 |           |
| ۳۳۲      | بيت المقدس كوسامنے كردينا                                    |           |
| ۳۳۲      | اسراء ومعراج میں انبیاء کیہم السلام سے ملاقات                |           |
|          | باب"ما جاء معنى قول الله عز وجل لقد رآه نزلة أخرى وهل رأى    |           |
| ٣٣٢      | النبي صلى الله عليه وسلم ربّه ليلة الإسراء"                  |           |
| ۲۳۲      | حضرت محمد مِنْ اللهِ إلى المعراج مين خدا كاديدار ، وايانهيس؟ |           |
| ጉ<br>የ   | باب"إثبات روية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه تعالى          |           |
| ሌሌ ዓ     | رؤیت ،معرفة ،علم                                             |           |
| ጥተ ዓ     | رؤیت باری کامفہوم                                            | <b>@</b>  |
| ۳۵٠      | آ خرت میں خدا کی رؤیت ····································   |           |
|          | معتزلہ کے دلائل                                              |           |
| ۴۵۰      | اہل السنة والجماعة کے دلائل                                  |           |
| rar      | معتزله کے استدلال کا جواب                                    |           |
| ۳۵۳      | خدا کی رؤیت بلا کیف کا مطلب                                  |           |
|          | رؤیت باری کا دوسرامفهوم                                      |           |
|          | تخلی کی وضاحت                                                |           |
|          | ایک نفیس تنبیه                                               |           |
|          | شاه ولی الله کی شخفیق                                        |           |
|          | ب "ابتلاء الله المؤمنين بتجلياته ثم نجاحهم"                  |           |
|          |                                                              |           |

| V            | <del></del>                                                                                                     |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>۳۲۲</b>   | مشبہ بہ میں شمس وقمر جمع کرنے کی وجہ                                                                            |            |
| 447          | ساق اور کشف ساق                                                                                                 |            |
| 447          | ، پہلی صورت کاانکاراور دوسری صورت پرایمان کی وجہ                                                                | <b>*</b>   |
| ۳۲۹          | · کیاصورت کاا نکارسب نے کیا؟ · · · · · · نے کیا انگار سب نے کیا انگار سب نے کیا انگار سب نے کیا انگار سب نے کیا |            |
| ۳۲۹ .        | کیااس ہے پہلے خدا کا دیدار ہواتھا؟                                                                              |            |
| ۴4.          | صورت، اتیان، ساق متشابہات کے بیل سے ہیں                                                                         |            |
|              | . متشابہات کے بارے میں سلف وخلف کا مذہب                                                                         |            |
| 1721         | اكثرسكف كامذهب                                                                                                  |            |
|              | حضرت إم سلمةٌ وامام ما لكَّ كَ قُول كامطلب                                                                      |            |
| 12 m         | ن خلف کا مذہب فلف کا مذہب                                                                                       | <b>(3)</b> |
| ۳ <u>۷</u> ۴ | فيأتيهم الله في صورة كى تاويل                                                                                   |            |
|              | اق                                                                                                              |            |
| 720          | صورة                                                                                                            |            |
|              | كيامحشر كى رؤيت عام ہوگى؟                                                                                       |            |
|              | جنت کی رؤیت                                                                                                     | <b>*</b>   |
|              | كلاليب كي مقدار                                                                                                 |            |
| ٣٧٨          | جہنم ہے مسلمانوں کی نجات                                                                                        |            |
|              | سب ہے آخر میں جنت میں جانے والا                                                                                 |            |
|              | باب"إثبات الشفاعة وإخراج المؤحدين من النار"                                                                     |            |
|              | شفاعت کی دوشمیں ہیں                                                                                             |            |
|              | · حضرت محمد ملاتة بيئم كے ليے شفاعت كاا ثبات                                                                    |            |

باب" شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه" ٠٠٠٠٠ ا٠٥

🕸 باب"من مات على الكفر لا ينفعه عمل".....

į

| 0.1 | باب"موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراء ة منهم"    |  |
|-----|------------------------------------------------------|--|
|     | باب"دخول طوائف من المسلمين الجنة بغيرحساب ولا عذاب " |  |
|     | ان لو گول کے اوصاف                                   |  |
| ۲•۵ | باب"يكون هذه الأمة شطر أهل الجنة"                    |  |
| ۵٠۷ | 7,26,37,26                                           |  |



•

### عرض مرتب

الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدالمرسلين ، وعلى آله و أصحابه أجمعين ، أما بعد!

مقدمہ سلم کا موضوع: کتاب کی تصنیف کے اسباب ومحرکات اور احادیث صحیحہ کے طریقۂ انتخاب کو بیان کرنا تھا،مگر اس ضمن میں امام مسلم نے اصول حدیث کے بہت سے تو اعد وضوابط کو بیان کردیا ہے، مثلاً رواقِ حدیث کے اقسام اور ان کے احوال واحکام رواقِ حدیث کی ایک قتم جواعلی درجہ کے متقنِ فی الحدیث ہیں، دوسرے جواتقان واستقامت فی الحدیث میں ان سے فروتر ہیں، متہم فی الحدیث اور منکرالحدیث،اسی طرح حدیث فردوغریب کی تعریف ادران کے حکم کوبھی تفصیل سے ذکر کیاہے، حدیث مرسل اوراس کا حکم ، حدیث مدلس اور عنعن کا حکم ، حدیث کی تصحیح و تحقیق کے لیے درایت کا استعمال اور اس کی اسناد کی تحقیق و تفتیش اور اس کے ضمن میں جرح و تعدیل کی ضرورت اور اس کا جواز ، اور ائمہ جرح تعدیل کے جرح کے نمونے کوذکر کیاہے اور دیگر مسائل جن کا اندازہ فہرست دیکھنے سے ہوسکتا ہے۔ مقدمم الم اصول حدیث کی تنابوں میں او لین کتاب ہے: مقدمہ سنم کے اس سرسری جائزہ سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اصول حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں کو اولین ہونے کی بھی شہرت حاصل ہے جیسے امام رامہر مزی کی کتاب الدحدیث الفاصل بین الراوي والواعبي، ان سب لوگوں نے بہت پہلے امام سلم نے اس فن کی داغ بیل ڈال رکھی ہے، اسی طرح کا طال امام ترندی کی کتاب العلل الصغیر کا بھی ہے جو جامع ترندی کے ساتھ آخر میں ملحق ہے، بلکہ اس میں تو اصولِ حدیث کے مباحث مقدمہُ سلم سے بھی کہیں زیادہ ہیں اور حافظ ابن حجر کی عبارت شرح نخبة ين 'ف من اول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهر مزي في كتاب المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب النح "مارے قول كے خلاف نہيں ہے، بلكه اس ہے ہماري ہي تائيد ہوتی ہے کہ رامبر مزی سے پہلے بھی اس طرح کی کتابیں پائی جاتی تھیں، چنانچے ملاعلی قاری شرح نخبہ میں كَلَيْ بِين: 'فيممن صنّف وفي نسخة فمن أوّل من صنّف في ذلك أي في اصطلاح أهل الحديث القاضي أبومحمد الرامهرمزي، وفي الكلام إشعار بوجود تعدد التصنيف في قرن القاضي وعدم تحقق الاوّلية". ... کتاب الایمان: اس کتاب کی شرح تفصیل کرتے وقت خاص طور پردوبا تیں المحوظ ہیں:

(۱) چوں کہ سب سے پہلا فریضہ ایمان لا نا ہے، اور امت میں سب سے پہلا اختلا فے ایمان ہی کی شخصی میں ظہور پذیر ہوا، اور اس اختلاف کے وقت ہی سے اس عہد کے تمام صحابہ بشمول خلیفہ راشد حضرت علی رشی شخص نی شخص شخص کے، اور جمہوراُ مت قر آن اور احادیث متواترہ ومشہورہ کی روثنی میں اس بات پر شفق سے کہ کبار کا ارتکاب ایمان کو ناقص و کمز ورکرتا ہے، بالکلید زائل اور ختم نہیں کرتا، ان کے بالمقابل ایک فرقہ ارتکاب کبار کو مزیل ایمان گروانتا تھا، موجودہ زیانہ میں بھی ایک طبقہ اگر چد زبان سے اس کا قائل نہیں ہے کہ بیا ایمان کو زائل کرنے والی چزیں ہیں، مگر عملاً اسی راہ پرگامزن ہے، چنانچہ بیلوگ اپنی بیران و جامعات میں کھوائے جانے والے ابحاث و مقالات میں ان چیزوں کو نو آقص الایمان کے بارکا ورضی میں اس پہلوکو بطور خاص محوظ درکھا ہے۔

تشریح وتوضیح میں اس پہلوکو بطور خاص محوظ درکھا ہے۔

تشریح وتوضیح میں اس پہلوکو بطور خاص محوظ درکھا ہے۔

(۲) ای طرح متشابہ آیات واحادیث کے باب میں ایک طبقہ ہر طرح کی تاویل کو بدعت کہتا ہے حالاں کہ اگر چہا تکہ سلف تفصیلی تاویل کے بجائے اجمالی تاویل: لیسن کے مثلہ شیء کے مطابق تفویض کے قائل ہیں، مگر تفصیلی تاویل کے باب میں ائمہ سلف اور محققین علماء اس بات بر متفق ہیں کہ جب قرینہ واضح ہو، اس کو متکلم اور سامع دونوں جانے ہوں، تو اس وقت ہرا یک کے نزدیک تاویل ہی تھجے ہے، اور اگر قرائن فقی ہوں، تو وہاں تاویل سے گریز کرنا اور تفویض کرنا ہجی کے نزدیک بہتر ہے، البتہ اگر ضرورت شدیدہ کی بناء پر کوئی شخص ان متشابہات کی تاویل کر لیتا ہے، توبیتا ویل بدعت نہیں ہے، ابحاث کے بیان شدیدہ کی بناء پر کوئی شخص ان متشابہات کی تاویل کر لیتا ہے، توبیتا ویل بدعت نہیں ہے، ابحاث کے بیان اندازہ اس کہ بھی پیش نظر رکھا ہے، ان کے علاوہ بھی بہت ساری با تیں مدنظر رکھی گئ ہیں، جن کا اندازہ اس کتاب کا قاری خود بخو د کر لے گا۔

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور حبین مخلصین کے تعاون سے بیہ کتاب اس امید پر شائع کی جارہی ہے کہ شاید کوئی کتاب کے سی کلمہ کو بیند فر ماکر ہم لوگوں کے لیے دعاء خیر فر مادے، اور خداوند کریم ان کی

دعاء کو قبولیت سے نواز دیں تو اپنا کام بن جائے ، ورند آخرت کا مدار تو اخلاص پر ہے ، اور ہم جیسوں کے پاس اخلاص کہاں کہ اشاعت میں اجر کی امید ہو، خداوند کریم سے دعاء ہے کہ اس کتاب کو بھی اس کی اصل اور متن کی طرح شرف قبولیت سے نواز دیں۔ آمین۔ وَ مَاذَ لِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَذِیْنِ





## سواخ آمام سلم

نام: ابوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى نيبتا بورى ـ ولا دت: ١٢٦ه يا ٢٠٦ه و ات الاته

حالات: بارہ چودہ برس کی عمر میں حدیث کی تحصیل میں مشغول ہوگئے تھے، اپنے زمانہ کے بشار اہل علم سے استفادہ کیا خاص طور سے بحی بن بحی بمیں، تعبی، بحی بن یونس، سعید بن منصور، امام احمد، اساعیل بن ابی اویس اور اسی طرح کے با کمال علماء سے، اور برابراس علم میں ان کا اشتغال رہا، جس سے فنِ حدیث میں کمال ہوگیا اور کبار ائمہ حدیث میں اُن کا شار ہونے لگا، اسحاق بن را ہو میام مسلم کے بارے میں فرماتے تھے" ای جسل یہ کو ن ھلذا" ابوقریش الحافظ فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث چار بیں اور ان چارحفاظ حدیث میں امام سلم کو بھی شار کرتے تھے، ابوز رعدرازی اور ابوحاتم امام سلم کو اپنے زمانہ کے بڑے بڑے بڑے دیشتہ اسام سلم کو بھی شار کرتے تھے، ابوز رعدرازی اور ابوحاتم امام سلم کو اپنے زمانہ کے بڑے بڑے بڑے بڑے تھے۔

تلا فد ہ امام مسلم کے تلافدہ کی تعداد بھی کافی ہے ، ان تلافدہ میں ابراہیم بن ابی طالب ، ابن خزیمہ ، ابوعوانہ ، ابوعامد شرقی ، ابراہیم بن محمد بن سفیان اور اسی ابراہیم کی سند سے صحیح مسلم ہم تک پہونجی ہے ، ابوعوانہ ، ابوعامد شرقی ، ابراہیم بن محمد بن سفیان اور اسی ابراہیم کی سند سے حصیح مسلم ہم تک پہونجی ہے ، امر بن سلمہ رفیق درس اخیر تک ساتھ رہے وہ کہتے ، امر بن کہ روی ہے میں ان سے ایک حدیث نقل کیا ہے ، احمد بن سلمہ رفیق درس اخیر تک ساتھ وہ کہتے ہیں کہ روی ہے میں ان کے ساتھ تھا۔

تصانیف: علم حدیث میں ان کی متعدد کتابیں ہیں جن میں سب سے زیادہ شہور یہی کتاب 'الصحیح لِمُسلم'' ہے جس کے بارے میں خودامام سلم فرماتے ہیں کہ میں نے تین لاکھ احادیث کوسامنے رکھ

ئر ریہ مجمونہ منتخب کیا ہے،جس میں کل احادیث کی تعداد بارہ ہزار ہے اور ابوالخفص میا نجی فرمانے ہیں کہ كل احاديث آئھ ہزارہ، اور الكتب الستة جس ميں احاديث كيمبرات والے ہوئے ہيں ،اس میں مسلم کی احادیث و آثار کی کل تعداد سات ہزاریانج سوترسٹھ ہے،جن میں بانو ہے عدد مقدمہ میں ہیں، یعنی کتاب الایمان سے تاختم کتاب ساتھ ہزار جارسوا کہترا جادیث وآثار ہیں،امام مسلم نے اپنی اس کتاب میں احادیث کو بہت بہتر انداز اورعمدہ ترتیب پرجمع کیا ہے، ہرمضمون کی حدیث کوایسے مقام و محل میں ذکر کیا ہے جواس کا بہتر آور مناسب محل تھا،اس کے ساتھ ایک حدیث کے مختلف طرق کواور مختلف الفاظ کو یکجا کردیا ہے،امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد ابوز رعہ رازی کے سامنے پیش کیا ، انھوں نے جس جس حدیث میں کسی ضعف اور علت کی طرف اشارہ کیا اس کو میں نے قلم ز دکر دیا اور جس جس کو تیجے بتایا اس کو میں نے اس کتاب میں نقل کیا ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مسلم کی اس کتاب کوشرف قبولیت بخشا که قرآن کے بعدسب سے سیجے کتاب بخاری ومسلم کوقرار دیا گیا، سیح مسلم کی علاء نے ہردور میں خدمت کی اور اس پر شروح وحواشی لکھے، قاضی عیاض نے اس کی شرح لکھی،امام قرطبی،امام مازری،امام نو وی،ابوعبدالله محمد بن خلیفهالا بی،امام سنوسی،علامه شبیراحمدعثانی اور دیگر حضرات برابراینے اپنے دور میں اس کتاب کی خدمت کرتے رہے ہیں۔

سبب و فات بجلسِ مذاکرہ میں ایک حدیث کا تذکرہ آگیا تھا گھر آگراس حدیث کو تلاش کرنے کئے سامنے مجوروں کا ایک ٹوکرا بھی رکھا ہوا تھا، حدیث کی تلاش میں انہاک تھا ادھرٹو کرانسے مجور بھی نکال نکال کر کھاتے جاتے تھے، انہاک کی وجہ سے مجبوروں کے کھانے کا احساس نہیں تھا اس لیے کم مجبوروں کی زیادہ مقدار کھا گئے، آخر تلاش کرتے کرتے حدیث مل گئی مگر مجبوروں کا ٹوکرا بھی خالی ہو چکا تھا، کہا جا تا ہے کہ یہی بات ان کی وفات کا باعث بنی۔

ا ما مسلم کا مذہب: امامسلم کے دور میں تقلید شخصی میں جمود نہ تھا یہ حضرات حدیث پر کمل کرنے کی مرکمن کوشش کرتے ہے۔ مرمکن کوشش کرتے تھے، طریقہ تعلیم وتعلم اور بلاد کے اثرات کی بنیاد پرسی کار جحان فقہ عراقی کی طرف تھا۔ توکسی کار جمان فقہ مجازی کی طرف تھا، امام مسلم کار جمان زیادہ تر فقہ مجازی کی طرف تھا۔ واللہ اعلم بالصواب

#### ليجهضروري معلومات

مكثرين في الحديث: جن صحابه كي روايت كرده احاديث كي تعدادا يك بزار يزياده ب،ان مكثرين في الحديث كي تعدادسات ب:

(۱) حضرت ابو ہریرہ ان کے مرویات کی تعداد پانچ ہزار تین سوچوہتر حدیث ہے، جن میں متفق، علیہ احادیث کی تعداد ۳۲۲ ہے اور بخاری کے اندر ۹۳ مسلم شریف میں ۱۹۰۔

(۲) عبدالله بن عمر، ان کی مرویات کی تعداد ۲۶۳۰ ہے، جن میں متفق علیہ ۱۲۸، بخاری شریف میں ۸۱،مسلم شریف میں ۳۱۔

(۳) حضرت انس بن ما لک، ان کی مرویات کی تعداد ۲۲۸، جن میں متفق علیہ ۲۲۸ ابخاری میں ۱۸۰ درمسلم میں ۲۰ ہے۔

(سم) حضرت عاکشہان کی مرویات کی تعداد ۲۲۱ ہے، جن میں متفق علیہ ۲۲ ابخاری میں ۲۵مسلم میں ۲۹ ہے۔

(۵) عبدالله بن عباس، ان کی مرویات کی تعداد ۱۲۲۰ ہے، جن میں متفق علیہ ۵ کا، بخاری میں ۱۱۰ اور مسلم میں ۴۹ ہے۔

(۲) جابر بن عبدالله ان کی مرویات کی تعداد ۱۵۴۰ ہے جن میں متفق علیہ ۵۸ بخاری میں ۲۶،مسلم میں ۱۳۴۔

(۷) ابوسعید خدری ان کی روایت کردہ تعداد + کاا ہے، جن میں متفق علیہ ۴۳، بخاری میں ۱۲ امسلم میں ۵۲ ہے۔ (تلقیح فھوم الأثر)

فقها نے صحابہ: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذبن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی بین ۔ (عباس دوری)

صحابہ کے علوم کے امین حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت علی، انی بن کعب اور حضرت ابودر داء دخوجی ہیں، (مسروق) حضرت عمر، ابن مسعود اور زید بن ثابت دخوجی ہے علوم میں یکسانیت تھی، یہ لوگ ایک دوسرے سے مباحثہ کرتے اور استفادہ کرتے تھے۔

ای طرح حضرت علی، ابومویٰ، ابی بن کعب ﷺ کےعلوم میں یکسانیت تھی،اور بیا ایک دوسرے تے مماحثہ کرتے اوراستفادہ کرتے تھے۔ (شعبی)

احکام شرعیہ کے جامع: عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت اور ابن عباس فی بی بی بی بی بی مسعود و اللہ بن علوم کے امین علقمہ، الاسود، عبید ق، الحارث بن قیس، مسروق، اور عمر و بن شرحبیل ہیں، اور ان حضرات کے علوم کے امین ابزا ہیم نحی اور شعبی ، اور ان کے علوم کے امین ابواسحاق اور الاعمش ، اور ان دونوں کے علوم کے امین سفیان توری ہیں۔

زید بن ثابت بین الله بن عبدالله بن قبیصه بن ذویب، خارجه بن زید، عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله ، عنبه عروه بن الزبیر، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن ، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث، قاسم بن محمد، سالم بن عبدالله ، سعید بن المسیب ، سلیمان بن بیاراور ابان بن عثمان بین ، ان حضرات کے علوم کے امین زہری ، بکر بن عبدالله ، ابوالزناد ، اوران حضرات کے علوم کے امین امام ما لک بین ۔

ابن عباس کے علوم کے امین سعید بن جبیر، عطابین رباح، عکرمہ، مجاہد، جابر بن زیداور طاؤس، اور ان حضرات کے علوم کے امین عمرو بن دینار ہیں۔ (علی بن مدین) (تلقیح فہوم الأثر) فقہما کے سنبعہ: سعید بن المسیب، قاسم، عرفه، خارجہ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، سلیمان بن بیار اور ابوسلمہ بن عبداللہ بن عبدالرحلٰ کے جگہ اور ابوالرنا وابوسلمہ کی جگہ ابو بکر بن عبدالرحلٰ کوشار کرتے ہیں۔ (تدریب الرادی)



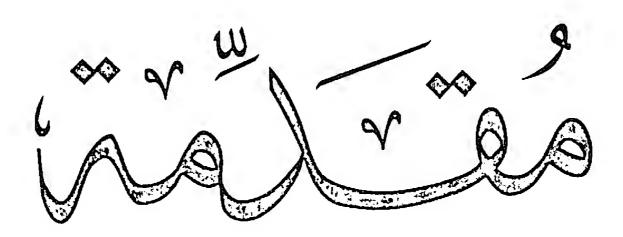

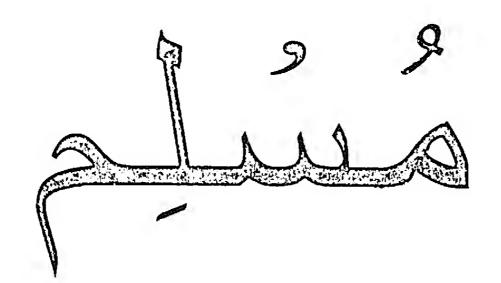

.

1

# (مُقَدِّمَة مُسْلِم )

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الله على مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَى جَمِيْعِ الْأُنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ.

تر جمہ : ہرطرح کی تعریف کامستحق اللہ ہے جوسارے جہان کا پروردگار ہے،اوراے اللہ صلوۃ نازل کر محمد خلالتہ ہے کہ میلانہ آتیا ہم ہر جو تمام نبیا ہا ورسولوں پر۔ محمد میلانہ آتیا ہم بر، جو تمام نبیوں کے خاتم ہیں ،اوراسی طرح تمام انبیاء اور رسولوں پر۔

#### كتاب كو بسم الله و الحمدلله سي شروع كرنے كى وجه

امام ملم في الني كتاب خدا كى حمد وثناء سے الله تعالى كا نعام كاشكراداكر نے كے ليے شروع كى، خاص طور سے وہ انعام جواس كتاب كى تاليف كى شكل ميں ہور باہے، نيز نجى كريم بطائي يَيّا كى اس حديث كى وج سے، جس كو حضرت الو ہريرہ بي تاليف في نيز نجى كريم بطائي يَيّا كى اس حديد الله فه و أجذه. أخر جه أبو داؤ د من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،قال أبو داؤ د:رواه يونس و عقيل و شعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً (٢١٥/٣) و أخر جه ابن ماجة من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد، فهو أقطع. (١٣٧)

مسلم نے روایت کیا ہے، اور اوز ای اور یزید بن السمط نے قرہ کواعلم المناس بالزهری بتلایا ہے۔ امام اوز اعی نے اس حدیث کوقرہ کے واسطہ سے اور براہِ راست زہری سے بھی سنا ہے، اس لیے محمد بن

کثیراور بشربن اساعیل اورخارجہ بن مصعب نے عن الاوزاعی عن الزہری بغیر قرہ کے واسطہ کے براہِ

راست نقل کیا ہے، امام نسائی اور دارقطنی نے مرسل کوترجیج دیا ہے۔ امام نووی کتاب الاذ کار،ص: ۹۴

مين اس مديث كتحت تحريفر مات بين كه: إذا رُوي المحديث موصولاً و مرسلاً، فالحكم

للا تصال عند جمهور العلماء ، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير .

بیروایت مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، کی میں کل کلام ہے تو کسی میں کل امر ذی بال ہے، کسی میں اُجذم ہے تو کسی میں اُقطع آیا ہوا ہے، تو کسی میں اُبتو ہے، اسی طرح کسی میں یبدا تو کسی میں یفتح ہے، اسی طرح کسی میں بالحمد للله تو کسی میں بحمد للله تو کسی میں بسسم الله الرحمٰن المعنی کی وجہ سے الفاظ مختلف ہوگئے ہیں۔

حدیث بسملة وحمدلة براعتراض اوراس کا جواب بسم الله اورالس کا جواب بسم الله اورالحمدلله ک مدیث بین تعارض بهاس لیے که اگر بسم الله سے شروع کیا جائے توالحمدلله سے شروع کمکن نہیں ہے،اس کا جواب یہ نہیں،اوراگرالحمدلله سے شروع کیا جائے توبسم الله سے ابتداء مکن نہیں ہے،اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ حدیث ایک ہی ہی، روایت بالمعنی کی وجہ سے اس کے الفاظ مختلف ہو گئے ہیں،اوراصل مقصود خدا کا ذکر ہے، جس شکل میں بھی ہو،الحمدلله کی صورت میں ہو یا ہم الله یا سجان الله کی صورت میں ہو یا ہم الله یا سجان الله کی روایت کو ترجیح دیا جائے گا،اس لیے کہ قاعدہ ہے جس مطلق کو ایسی دوقیدوں میں،اس لیے بذکر الله کی روایت کو ترجیح دیا جائے گا،اس لیے کہ قاعدہ ہے جس مطلق کو ایسی ہوتی سے مقید کیا جائے ، جو باہم متعارض ہوں، تو مطلق کو کسی بھی مقید پرمجمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ مطلق کو سے کہ بیشترا عمال شرع کو خاص لفظ ''المدی روایت کو ترجیح ہوگی، اس کی تائیداس طرح بھی ہوتی ہی کہ بیشترا عمال شرع کو خاص لفظ ''المدی روایت کو ترجیح ہوگی، اس کی تائیداس کی یا گیا ہے، جیسے کہ این المال شرع کو خاص لفظ ''المدی تعدد ما نیس ،تو پھراس کا جواب بھی مشہور ہے کہ ابتداء کی نماز، جی وغیرہ،اوراگر حدیث کو ایک قرار نہ دیں، بلکہ متعدد ما نیس ،تو پھراس کا جواب بھی مشہور ہے کہ ابتداء کی نماز، جی وغیرہ،اوراگر حدیث کو ایک قرار نہ دیں، بلکہ متعدد ما نیس ،تو پھراس کا جواب بھی مشہور ہے کہ ابتداء کی

تین نتمیں ہیں: حقیقی ،اضافی عرفی ، پس بسم اللّٰہ کی حدیث کواہتداء عقی پر ، المحمدللّٰہ کی حدیث کو ، عرفی یااضافی پریادونوں کوعرفی پرمحمول کیاجائے۔

المحمدللة: حمد اخة تمنى كى اختيارى خوبيول كوتظيم وتكريم كے طورير بيان كرنا،عرفا كسى كے انعام و احسان يرايبانغل كرناجومنعم كي تعظيم يرولالت كرے،المحمدلله ميں دواحمال ہيں (١) لفظا ومعنى جمله خبریہ ہو،اس صورت میں بھی بیہ خدا کی لغۃ وعرفا حمہ ہوگی ،اس لیے کہ حمد کی خبر دینا،اس میں اختیاری خوبی کو بیان کرنا ہے، ای طرح بیخبر بھی ایسافعل ہے جو محن کی تعظیم پردال ہے(۲) لفظ جملہ خبر بیہ مواور معنی جمله انشائيه ہو، منقول شرى كے طور پريا مجاز كے طور پر، اوراس جمله سے مقصودا يجاد حمد اور انشاء تعظيم ہو، جملہ خبر میرکو جب اس کے لازم معنی میں، جیسے مدح کے لیے یا جو کے لیے استعال کیا جائے ، تو جمہور کے یہاں وہ جملہ انشائیہ ہوجاتا ہے، اور عبد القاہر جرجانی کے یہاں جملہ خبریہ باقی رہتا ہے۔ نبى كريم طالتيانيام برصلوة بصحنے كى وجه: حدكے بعد صلوة كاذكراس ليے كياجا تاہے كہ اللہ اور بنده کے درمیان، جمله کمالات علمیہ وعملیہ کے حصول و وصول کے یہی انبیاء کرام واسطہ اور ذریعہ ہیں،اس لیے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پرصلوٰ ق وسلام کا بھی حکم دیا ہے، نیز آیت قرآنی ' رُفَعَنا لَكَ ذِ كُوكَ ''كابھی یہی تقاضائے،اس کے کہاس کی تفیر میں حضرت مجاہدے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ جب میراذ کر ہوگا تو تمہارا بھی ذکر ہوگا، لا أذكر إلا ذكرت، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله. نيز ابو مريره وظَاللهَ في ايك مديث بهي ے، جس كالفظ ٢: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحَمْدِاللَّهِ وَالصَّلُواة علي فهو أقطع. ظاہرآیت کے خلاف سلوٰ ہ کے لیے صیغہ انشاء استعمال کرنے کی وجہ: آیت کریمہ "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا" كا تقاضا توبيب كه بم خود نبي كريم مِالنَّيَكِيم ير درخواست كرتے ہيں كەخود الله تعالى آپ پرصلوة نازل كرے، اس كى وجه يہ ہے كه جب صحابة نے حضور مِنانُ عَلَيْم عسوال كياكه آب پرسلام بھيخ كاطريقه توجم كومعلوم ہوگيا ہے مرآب مِنانُ عَلَيْم برصلوٰة كس طرح بجيجيں؟ تو آپ نے ايباطريقه بتلايا جس ميں الله تعالیٰ ہے درخواست ہے،اس ميں اس بات كى طرف اشاره ہے كدا يى تعظيم جوميرے لائل ہے اس سے تم لوگ عاجز ہو، للمذاتم الله سے كہوكہ

و بگر انبیاء پرصلو ق کا حکم: تمام انبیاء اور فرشتوں پرمتقلا صلو ق جیجے کے استحباب برعلاء کا اجماع ہے، اور جمہور علاء کے بہاں غیر انبیاء پرمتقلا صلو ق نہیں بھیجنا چا ہے، لہذا ابو بکر مین الیو بہت کے مکر وہ تخر کی اور حرام وہ ہے اور میں نہی مقصود بالذات ہو، لفظ صلو ق کا استعال سلف کے بہاں انبیاء کیہم السلام کے ساتھ خاص رہا ہے، محمد عزوجل نہیں کہا جاتا، اگر چہ محمد مین الیو بیان الیون الیون بیان الیون الیون بیان الیون الیون

نبی کریم ﷺ کے جتنے نام ہیں آپ کے اوصاف سے شتق ہیں،اور بینام دوسم کے ہیں (۱) آپ کے ساتھ دوسر اس میں شریک نہیں ہے جیسے محمد، احمد وغیرہ (۲) ایسے اساء جن میں دوسر بے انبیاء بھی شریک ہیں آپ کواس میں سے حصہ کامل عطا ہوا ہے جیسے رسول اللہ، نبی اللہ،عبداللہ، شاہد، مبشر، نذیر، نبی الرحمة ،آپ کے ساتھ اصل نام مخصوص نہیں بلکہ اس کا درجہ کمال مخصوص ہے۔

محمد: حمد باب تفعیل سے:فہو محمد، جبکہاس میں بہت ی خصائل جمیدہ ہوں جس کی بنا

پراس کی تعریف کی جائے ، محمد میں محمود سے زیادہ مبالغہ ہے ، محمود ثلاثی مجرد سے ہے اور محمد باب تفعیل سے ، دوسروں کے اعتبار سے آپ میں ، آپ کے دین میں ، آپ کی امت میں زیادہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ آپ کے دین میں ، آپ کی امت میں زیادہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ آپ میں ایسان ہیں ہے نہائی ہے ہے نہائی ہے تا ہے میں آپ کا نام محمد بتلایا گیا ، جس کی وجہ سے موسیٰ التقلیق لانے آپ میں ایسان ہوئے گئی ، اور تو را ق میں آپ کا نام محمد بتلایا گیا ، جس کی وجہ سے موسیٰ التقلیق لانے آپ میں ایسان ہوئے کی تمنا کی ۔

خاتم النبيين: خاتم فقح الناء وكسر با هو آخر هم لا نبى بعده. نبوت رسالت سے عام ہے،

ال ليے خاتم النبيين كہا جومتلزم ہے خاتم المرسلين ہونے كو، اور خاتم المرسلين ہونا خاتم النبيين ہونے كو متلزم نہيں، آپ كا خاتم النبيين ہونا زبانه اور درجہ دونوں اعتبار سے ہے، جبيبا كه حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتو كى رحمة الله عليه نے تحذير الناس ميں بيان كيا ہے، اور خاتم باعتبار درجه، اس كومولا ناروى رحمة الله عليه نے بھى بيان كيا ہے۔ حضرت محمد صلافي آيا كم كا خاتم ہونا قر آن اور احاد يث متواتر ہ سے ثابت ہے، ختم نبوت كى احاد بيث كومفتى محمد شفح صاحب رحمة الله عليه نے ايك رساله ميں جمع كيا تو اس كى تعداد دير هسو سے زائد ہوگئى، جن ميں تيس سے احاد بيث صحاحة كى ہيں۔

دولا هسو سے زائد ہوگئى، جن ميں تيس ميں (٣٠) احاد بيث صحاحة كى ہيں۔

خاتم کے عنی بیس تا ویل کرنا کفر ہے: شریعت کے اصول، عقائد، احکام اور مسائل کو الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور انسانوں کے بیجھنے کے لیے ایسا کرنا بھی ضروری تھا: ﴿ و ما أرسلنا من رسول الله بیلین کیا گیا ہے، اور انسانوں کے بیجھنے کے لیے ایسا کرنا بھی ضروری تھا: ﴿ و ما أرسلنا من رسول الله بیلین فومه لیبین لهم ﴾ اور رسول الله بیلین فومه لیبین نهم اور رسول الله بیلین فورا بیل، اور امت میں تو اتر وتسلسل کے ساتھ منقول بیل، اور امت میں تو اتر وتسلسل کے ساتھ منقول بیل معانی و مفہوم بھی محفوظ بیل، اور اس کے ساتھ منقول بیل، بیا الفاظ کا ماننا ضروری ہے، اس کے معانی و مفہوم کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے، اس لیے علماء نے ایمان کی الفاظ کا ماننا ضروری ہے، اس کے علماء نے ایمان کی تعریف نیسلیم کرنا ضروری ہے، اس کے علماء نے ایمان کی کفری تعریف النبی صلی الله علیه و سلم بما علم مجیئه به ضرورة " سے کی ہے، اور کفری تعریف اور اس کے اقسام" عدم التصدیق بما علم مجیئه ضرورة " سے فرمائی ہے۔ پھر کفری تعریف اور اس کے اقسام" عدم التصدیق بما علم مجیئه ضرورة " سے فرمائی ہے۔ پھر مقمدیق کی یا نے قسمیں ذکر کی ہیں:

(۱) زبان ودل سے آپ مِیالیٹیائی کوجھوٹا جانے اس کو کفرِ انکاراور کفرجہل کہا جاتا ہے۔ (۲) دل میں سچا جانے مگرزبان سے اقرار واعتراف نہ کرے، جیسے اہل کتاب کا کفر ﴿ يعوفونهٔ كما يعرفون أبناء هم ﴿ جمدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴾ ﴿ فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به ﴾ يه كفرو د به -

سرر سب ہے رہ ہے۔ (۳) دل میں سچا جانے اور زبان سے اقرار واعتراف بھی کرے، مگر التزام اطاعت نہ کرے، اس دین کوقبول نہ کرے، جیسے ابوطالب یا ہرقل نے کیا، یہ گفرعنا دہے۔

بین دین میں جھوٹا جانے ،مگر زبان سے اقرار واعتراف سی مقصد وغرض کے لیے کرے ، جیسے منافقین کیا کرتے بتھے،اس کو کفر نفاق کہا جاتا ہے۔

(۵) تصدیق کا اظہار کرے، مگر ضروریات وین میں سے کسی چیزی الی تشریح وتفسیر کرے، جوتمام صحابہ کی تفسیر اور اجماع امت کے خلاف ہو، مثلاً قرآن کی حقانیت کا اعتراف کرتا ہے اور جنت و دوز خ کے حق ہونے کا بھی اقرار کرتا ہے، مگر اس کا مطلب ایسا بیان کرتا ہے جو اجماع کے خلاف ہو، نصوص متواترہ اور دلیل قطعی کے خلاف ہو، اس کو کفر تاویلی اور کفر زندقہ کہا جاتا ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ متواترہ اور دلیل قطعی کے خلاف ہو، اس کو کفر تاویلی اور کفر زندقہ کہا جاتا ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ خاتم انبیین کے متعلق کسی کے بارے میں سے کہنا کہ آپ کے بعد اس کو نبی نبیس کہا جائے گا، مگر اس کے بادے میں میں کہنا کہ آپ کے بعد اس کو نبی نبیس کہا جائے گا، مگر اس کے باوجودوہ شخص نبی کی طرح واجب اللا طاعة ہے، اور ہر طرح کے گناہ سے محفوظ ہے اور اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، تو یہ تاویل مسموع نہ ہوگی۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فقاویٰ عزیز بیہ میں لکھتے ہیں: کہاگر قرنِ اوّل کے خلاف توجیہات راکیکہ کرتا ہے، تواگر وہ خلاف اور کے خلاف ہے، تعنی نصوص متواترہ اور اجماع کے خلاف ہے، تواس کو کا فرسم میں اور اجماع کے خلاف ہے، تواس کو کا فرسم میں اور اجماع ہے۔

#### صلوۃ کے ساتھ سلام کا تذکرہ ضروری ہیں ہے

امام سلم نے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور سلام کوترک کردیاجب کہ اللہ تعالی نے ''صلوا علیہ وسلموا تسلیما' کے ذریعہ دونوں کا حکم دیا ہے ، جس کی وجہ سے امام نووی نے امام سلم پر اعتراض کیا اور کہا کہ صلو ہے تذکرہ پراکتفا کرنا مکروہ ہے : قلہ نص العلماء علی کو اهیة الاقتصار علی الصلواق علیہ من غیر تسلیم مگردیر علماء نے امام نووی کی اس بات کو تسلیم ہیں کیا ہے ، علامہ جزری فرماتے ہیں کہ مجھے اب تک اس کا علم نہیں ہوا ہے کہ کی نے اقتصار علی الصلوۃ کو مکروہ کہا ہو، بلکہ

صلوة وسلام كوج كرنافضل ب، اوركى ايك پراكتفاء كرن بين كوئى حرج نهين مهام شافئ في اين الدسلة "كخطبه مل صرف صلوة پراكتفاء كيا ب، ابواسحاق في كتاب "التبيه" من صوف صلوة پراكتفاء كيا ب، دعاء قنوت كا فيراكتفاء كيا ب، علامة ابن أمير الحتاج في مين "وصلى الله على النب ي" بنه شاى: اله مين به وجزم العلامة ابن أمير الحاج في شرحه ملى "له على النب ي" بنه شاى: اله مين به وجزم العلامة ابن أمير الحاج في شرحه شرحه على "التحرير" بعدم صحة القول بكراهة الإفراد، واستدل عليه في شرحه المسمى "حلية المجلي في شرح منية المصلي "بما في سنن النسائي بسند صحيح المسمى "حلية المجلي في شرح منية المصلي "بما في سنن النسائي بسند صحيح المسمى "حلية المجلي في شرح منية المصلي "بما في قوله تعالى: وسلام على النبي "مع أنه في قوله تعالى: وسلام على القول بالكراهة ، العلامة ملا على القاري في شرح الجزرية .

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ صلوۃ ہی پراکتفاء کرے یا صرف سلام پر تو اس حیثیت سے کہ دونوں کے اکثار کا حکم ہے اور اس کی ترغیب ہے ، مکروہ ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی صلوۃ ، بھی رسلام بھیجنار تے تو اس کے مکروہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

وَعَلَى جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُوسَلِيْنَ: بَيْ عَامِرَسُول خَاصَ ہِ، بَى مِيْں رسول واقل ہے، پھر
اس کے بعدر رسول کے ذکر سے رسول کی فضیلت واہمیت بیان کرنا مقصود تھا اور اس غرض کے لیے خاص
کاعطف عام پر مفید ہوتا ہے، عطف الدخیاص علی العام، فائلة ته التنبیه علی فصله، حتی
بی خانه لیس من جنس العام، تنزیلا للتغایر فی الوصف، منز لة التغایر فی الذات. نیزیہ کی
پیش نظر ہے کہ نبوت انسان کے ساتھ مخصوص ہے، اور رسالت عام ہے، انسان اور فرشتوں دونوں میں
موجود ہے؛ الدلّه یصطفی من المملا ئکة رسلا و من الناس، تو الرسلین کے اضافہ سے فرشتے بھی
اس میں شامل ہوجا، مین گرف اس میں علاء کا اختلاف ہے، (۱) بعض لوگ رسول و نبی میں نسبت تساوی
نبی اور رسول کا قرق اس میں علاء کا اختلاف ہے، (۱) بعض لوگ رسول و نبی میں نسبت تساوی
کے قائل بین جیسا کہ صاحب شرح عقائد کا رجان ہے، (۱) بعض لوگ رسول و نبی میں نسبت تساوی
یعنی جس کے پائی شریعت یا نبی کتاب ہو، اور نبی عام ہے، اس کے پائی کتاب یا نبی شریعت ہویا
نہ ہو، (۳) علامہ ابن تیمید کی رائے لیا ہے کہ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو کفار کی طرف بھی مبعوث کیا
نہ ہو، (۳) علامہ ابن تیمید کی رائے لیا ہے کہ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو کفار کی طرف بھی مبعوث کیا

بد

گیا ہو، اور نجی صرف موافقین کی طرف مبعوث ہوتا ہے۔ (٣) بعض لوگوں کی رائے ہیہ ہے کہ صدیرت ابود رہ تکانفیز نظر میں حضرت آ دم الظینی اپنی اولاد کی طرف مبعوث ہیں، اس زمانہ ہیں کفر کا ظہور وشیوع نہیں تھا: عن ابھی ذر قسلت: یارسول الله! او أیت مبعوث ہیں، اس زمانہ ہیں کفر کا ظہور وشیوع نہیں تھا: عن ابھی ذر قسلت: یارسول الله! او أیت آدم! نبیبا کان؟ قبال نہ نیا رسولا، کلمة الله قبلا، قال له: یاآ دم اسکن أنت و روحك المبعنة (اخرجه المطبوانی) اس لیے علامه ابن تیمیہ کی رائے درست نہیں ہے، اس طرح حضرت اساعیل المنظیر کو تر آن میں رسول بتلایا گیا ہے، جب کہ الن کے پاس کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت نہیں تھی، بلکہ وہ ملت ابراہیمی پر بھی ہاکہ وہ بھی مبلت ابراہیمی پر بھی تھے، اس لیے دوسری اور شری ان کے پاس بھی نئی کتاب یا نئی شریعت نہیں تھی بلکہ وہ بھی مبلت ابراہیمی پر بھی تھے، اس لیے دوسری اور منبور ہورہا ہے کہ نبی اور رسول میں تساوی نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان فرق ہے، اس لیے رسول منبورہ ہورہا ہے کہ نبی اور رسول میں تساوی نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان فرق ہے، اس لیے رسول اس نی تیا ہو، انبیہ وہ شرف نئی کتاب کا ہو یا نئی شریعت کا، یا کفار کی طرف مبعوث ہونے کا، یا خاص منبور کا ہونا خیر دلک۔

تنبید: امام سلم کے لیے مناسب تھا کہ نبی کریم طال قادیم اللہ علیہ کا تذکرہ فیرمائی اللہ علیہ کا تذکرہ فیرمائے ، جبیا کہ جمہور علاء کا دستورہے ، اس لیے کہ یہی حضرات ہمارے اور رسول اللہ علیہ ہیں ، جس کی وجہ سے وہ درمیان تمام علوم اور خیرات و برکات کے حصول کے لیے واسطہ اور ذرایعہ ہیں ، جس کی وجہ سے وہ حضرات اس بات کے ستحق ہیں کہ ہم ان کاشکر میادا کریں۔

أَمَّا بَعْدُ! فِإِنَّكَ - يَرْحَمُكَ اللَّهُ - بِتَوْفِيْقِ جَالِقِكَ ذَكُرْتَ أَنَّكِ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَاتُوْرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سُنَنِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَاتُوْرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سُنَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّرْهِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَعَيْرِ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ ، بِالْأَسَانِيْدِ الَّتِي بِهَا بُقِلَتْ وَ تَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَا ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ ، بِالْأَسَانِيْدِ الَّتِي بِهَا بُقِلَتْ وَ تَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَا ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ ، بِالْأَسَانِيْدِ الَّتِي بِهَا بُقِلَتْ وَ تَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَا فَيْكُ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ ، بِالْأَسَانِيْدِ الَّتِي بِهَا بُقِلَتْ وَ تَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَا فَيْكُ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ ، بِالْأَسَانِيْدِ الَّتِي بِهَا بُقِلَتْ وَ تَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَا بَيْكُونِ مَنْ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى جُمْلَتِهَا ، مُؤلِّلَةَ مُحْصَاةً ، وَسَأَلْتَنِي اللَّهُ فِي التَّالِيْفِ بِلَا تَكْرَادٍ يَكُثُرُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشْعَلُكَ عَمَّا اللَّهُ عَلَى التَّالِيْفِ بِلَا تَكْرَادٍ يَكُثُرُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشُعَلُكَ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى التَّالِيْفِ بِلَا تَكْرَادٍ يَكُثُوا وَاللَّهُ عَلَى اللَّسَالِكَ عَمَا لَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي التَّالِيْفِ بِلَا تَكُوا لِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعُلِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لَهُ قَصَدُتٌ مِنَ التَّفَهُم فِيْهَا وَالاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا.

ترجمہ، حدوصلوٰ ق کے بعد،اللہ تم پر حم کرے، تم نے اپنے خالق کی تو نین سے ذکر کیا تھا کہ تم کو جبتو ہے احادیث کے ایک جموعہ کو جانئے گی، جورسول اللہ میں اور جو ترغیب و تر ہیب اور تو اب وعقاب کے متعلق ہوں، اس کے علاوہ دیگر امور کے بارے میں ہوں، (وہ حدیثیں قل کی گئ ان سندوں کے ساتھ ہوں جن کی روسے وہ حدیثیں قل کی گئ ہوں، اور وہ صندیں اہل علم کے درمیان رائج ہوں، اللہ تم کو ہدایت دے، تیرامطلب بیتھا کہ جھے کو واقف کر اور یا جائے حدیث کے ایسے مجموعہ ہے جس میں حدیثیں یکجا و مرتب ہوں، اور تو نے مجموعہ سے بیسوال کرادیا جائے حدیث کے ایسے مجموعہ سے جس میں حدیثیں یکجا و مرتب ہوں، اور تو نے مجموعہ سے بیسوال کیا تھا کہ میں ان حدیثوں کو تیرے لیے ایک کتاب میں اختصار کے ساتھ اس طرح جمع کردوں کہ اس میں زیادہ کر ار نہ ہو، اس لیے کہ زیادہ کر ارتمہارے خیال میں تیرا مقصد حدیثوں کو سمجھنا اور اس سے مسائل کا استنباط کرنا ہے، اس کو فوت کردے گا۔

### 

امام سلم کے رفیق درس وتلمیذ، احمد بن سلم نے امام سلم سے ذکر کیا کہ میں احادیث صحیحہ کے ایک مختصر احام مجموعہ کو تلاش کررہا ہوں جن میں نبی کریم شان کیا گئی کی مندا حادیث ہر طرح کی ہون، فقہی احکامات، فضائل اعمال واخلاق کے سلمہ کی حدیثیں ہوں ، ادر ای طرح اس کے علاوہ دیگر مضامین سے متعلق بھی حدیثیں اس میں ہوں ، مگر مجھ کو ائب تک الیا مجموعہ دستیاب نہیں ہوا ہے ، اس لیے آپ ہی احاد کیث سے انتخاب کر کے الیا مجموعہ تیار کردیں ، اور اس میں اختصار بھی ملحوظ رہے ، اس لیے کہ میں ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنا بھی چاہتا ہوں ، اور اس سے طرح طرح کے مسائل کا استنباط بھی کروں گا ، اگر نیے مجموعہ لیا ہوجائے گا تو میرے مقصد کے لیے مفید نہیں ہوگا ، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں احمد بن سلم میں الحجاج فی رحلته إلی قتیمة بن سعید إلی بلخ و فی رحلته إلی قتیمة بن سعید إلی بلخ و فی رحلته النانیة إلی البصرة "اور آگن کر نے بین" شم جمع له مسلم الصحیح فی کتابه " و خانک یہ حمع له مسلم الصحیح فی کتابه " فیانک یہ حمل اللہ بتو فیق خالفک ذکرت انگ ھممت بالفحص عن تعرف فی انگل کے بین کی اللہ بتو فیق خالفک ذکرت انگ ھممت بالفحص عن تعرف

(مُعَتَّنَّةُ مُسُلِمٌ

فی سنن الدین و احکامہ: سنن سنت کی جمع ہے، لغت میں طریقہ کے معنی آتے ہیں، اصطلاح میں وہ طریقہ جوشریعتِ اسلامیہ میں مطلوب ہواور فرض و واجب نہ ہو، احکام تکم کی جمع ہے، اصطلاح میں تکم کہاجا تا ہے: حطاب الله تعالی المتعلق بأفعال العباد اقتضاء أو تنجیبرا أو وضعًا. اقتضاء عام ہے، فعلاً ہویا ترکا، اقتضاء فعل، ترک فعل کی ممانعت کے ساتھ ہوتو واجب ہے ورنہ مستحب ہے، اگر ترک فعل اور فعل دونوں برابر ہوں تو مباح ہے، اور اگر اللہ کا خطاب کی کورکن یا شرط یا علت یا رسب یا مانع بنانے کے ساتھ متعلق ہو، تو وہ وضع ہے۔ بہنن کے لغوی معنی مراد لیں گے تو احکامہ کا عطف رعام کے بعد عام کے بغر کے بعد عام کے بعد عام

فی النواب و العقاب و الترغیب و الترهیب شواب و عقاب جس میں نواب و عقاب جس میں نواب و عقاب با نوعیت نواب و عقاب یا مقدارِ نواب و عقاب میں کی یعقاب یا مقدارِ نواب و عقاب یا مقدارِ نواب و عقاب میں کی یعنی کی رغبت و خوابش بیدا ہو، یا اس سے نفرت بیدا ہو خواہ وہ نواب و عقاب الی جیز کا ذکر ہو جس سے اس کی رغبت و خوابش بیدا ہو، یا اس سے نفرت بیدا ہو خواہ وہ نواب و عقاب و مقرت کی قبیل سے، اس بناء پر نواب و عقاب خاص اور ترغیب و تربیب کا لفظ عام ہوگائے۔

وغير ذلك من صنوف الأشياء مثلًا عقائد فتن سير، مناقب، آداب وغيره كے سلسلے كى وہ

احادیث ہوں،امام سلم رحمۃ اللّٰدعلیہ نے ان کی درخواست کے مطابق ہرطرح کی احادیث کا انتخاب کیا ہے،جس کی وجہ سے اس کتاب کو جامع کہنا شیح ہے۔

حامِع كى تعريف : شاه عبدالعزيز محدث د الوي رحمة الله عليه "عجاله ما فعه" مين لكھتے ہيں كه حديث كى کتابوں کی گئی جسمیں ہیں،ان میں سے ایک قتم کو جامع کہتے ہیں،اور جامع محدثین کی اصطلاح میں وہ کتاب ہے جس میں عقائد، احکام، رقاق، کھانے پینے، سفر وحضر، نشست و برخاست کے آ داب اور تفسير ہے متعلق، تاریخ وسیر ، فتنوں ، فضائل ومنا قب سے متعلق احادیث سیجا ہوں ، بینی وہ کتاب آٹھ فن کانمونہ رکھتی ہو،محدثین نے ان مذکورہ بالا آٹھ فنون میں سے ہرفن میں جدا گانہ تالیفات کی ہیں۔ عقائد کی حدیثوں کو''علم التوحید والصفات'' کہاجاتا ہے، جیسے بیہق کی'' کتاب الاساء والصفات' احکام كى احاديث كتاب الطبهارة سے كتاب الوصايا تك فقهي ترتيب يرمرتب ہوں تو اُن كو' سنن' كہاجا تا ہے، رقاق کی حدیثوں کو''علم الزہروالرقاق'' کہا جاتا ہے، جیسے ابن مبارک اور امام احمد کی کتاب الزہر، آواب كى احاديث كو دعلم ادب ' كہا جاتا ہے، جيسے امام بخارى كى "الا دب المفرد' تفسير سے متعلق احادیث . کود علم النفسیر'' کہا جاتا ہے، جیسے تفسیر ابن جریر، تاریخ وسیر کی دوشمیں ہیں: وہ جدیثیں جوآ سان وزمین وغيره كى بيدائش ہے متعلق ہوں، ان كو'' بدءِ خلق'' كہا جاتا ہے،اور وہ حدیثین جوحضور اكرم مِثَاللَّهُ اللّٰهُ عَلَيْ يندائش ہے کے کروفات تک شیم تعلق ہوں،ان کوسیر کہاجا تاہے،احادیثِ فبتن کو دعلم الفتن' فضائل و مناقب کی حدیثوں کو علم المناقب کہاجاتا ہے۔شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ الله علیہ نے جامع کی اس ر تعریف کی بنیاد پرفر مایا ہے کہ بچے مسلم جامع نہیں ہے،اس لیے کہ بچے مسلم میں اگر چہتمام فنوں کی حدیثیں موجود ہیں مگر جو حدیثیں تفسیر وقراءت ہے متعلق ہیں، وہ اس میں نہیں ہیں، شاہ صاحب کے برخلاف وصاحب قاموں نے سیجے مسلم پر جامع کا اطلاق کیا ہے، حاجی خلیفہ نے ''کشف الظنون' میں اس کو "الجامع الصحيح" كهائع، ملاعلى قارى بهي اس كو" الجامع" كيساته يا وكرتے إي -- ا نیز تفشیر کا باب مسلم میں موجود ہے، گونہایت قلیل ہے، اس لیے کہ امام مسلم احادیث کومکرر لانے ۔ سے احتر از کرتے ہیں، بخلاف امام بخاری کے، کہ وہ احادیث کومکرر لاتے ہیں اور اس کے ساتھ آثار ب میوتو فیراورا ہل لغت کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں،جس کی وجہ سے بیج بخاری میں'' کتیاب التے فسیر'' کی مقدارزیادہ معلوم ہوتی ہے۔

اور ' جامع سفیان توری ' اور ' جامع سفیان بن عیبینہ ' بیس بھی تفییر کی احادیث قلیل ہیں، پھر بھی اُن کو جامع کہا جاتا ہے۔ لہذا سی مسلم کو جامع نہ کہنے کی کوئی معقول وجنظر نہیں آتی ہے۔
متعبیہ: جامع کی بی تعریف شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بیان کردہ ہے، متقد بین اس کے پابند نہیں سے مائر فن نے مؤطا کو بھی جوامع میں شار کیا ہے: تدریب الراوی بیں سیوطی نے لکھا ہے:
اھے مالہ جو امع المعوطا ثم سائر الکتب المصنفة فی الا حکام، جس سے معلوم ہوا کہان کی نظر میں جامع وہ کتاب ہو جوابوا ہے فقہ پر مرتب ہو۔ بعض لوگوں نے جامع کا اطلاق ان کتابوں پر بھی کیا میں جامع وہ کتاب الا بمان، کتاب البر، ہو، جن میں ابوا ہی حدیث کوحروف بھی کی تر تیب پر بیان کیا گیا ہو جیسے کتاب الا بمان، کتاب البر، کتاب النوب کی حدیث کوحروف کی تر تیب پر مرتب ہے، یا اوائل حدیث کے حروف کی تر تیب پر مرتب ہو، بیا اوائل حدیث کے حروف کی تر تیب پر مرتب ہو، بیا اوائل حدیث کے حروف کی تر تیب پر مرتب ہو، بیا اوائل حدیث کے حروف کی تر تیب پر مرتب ہو، بیا اوائل حدیث کے حروف کی تر تیب پر مرتب ہو، بیا اوائل حدیث کے حروف کی تر تیب پر مرتب ہو، بیا اوائل حدیث کے حروف کی تر تیب پر مرتب ہو، بیا اوائل حدیث کے حروف کی تر تیب پر مرتب ہو، بیا سیوطی کی ' جامع صفیر''۔

بالاسانید التی نقلت: راویوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے صدیث کی سند متعدد ہوجاتی ہے، اس طرح حدیث کی سند متعدد ہوجاتی ہے، اس طرح حدیث کے اخذ وساع کے مختلف طریقے ہیں: جس کی وجہ سے بھی حدث نہ کہا جاتا ہے، بھی حدثنا، اور بھی اخبر نا،اور بھی اخبر نی، اور اس کی وجہ سے حدیث کی سند متعدد ہوجاتی ہے، مصنف نے بالا سانید سے ای جانب اشارہ کیا ہے۔

و تداولها أهل العلم فيما بينهم: ال سے مرادالي سندين بين جومعروف ومشهور ہوں، شاذو غريب نه ہوں، اور يہ بھی اختال ہے كه بالاسانيد سے راويوں كے مختلف ہونے سے طريق جديث متعدد بوت بين، وہ مراد ہوں، يا اور اخذو ساع كے مختلف طريقے سے حديث كی جوسنديں متعدد ہوتی بين، وہ اسطاح كى بنابر ہے، اس كو تداولها أهل العلم سے مرادليا ہو۔

بالأسانية: تعرف عن متعلق عن اسانيد، إسناد كى جمع عن اسادكا استعال دومعن ميں ہوتا عن الأسانية: تعرف عن ميں، چنانچ كها جاتا ہے: أسندت المحديث إلى قائله، بات كواس كے ناقلين كے واسطہ ہے اس كے قائل كى طرف منسوب كيا۔ (٢) اصطلاحى معنى ميں اسادسند كے معنى ميں ہے، يعنى رواة حديث جس كے ذرايد متن حديث معلوم ہوا ہے، لغوى معنى كے اعتبار سے اساد مصدر ہے، اس كا شنيا اور جمع دونو و مستعمل ہے، كہا جاتا ہے: شنيا اور جمع دونو و مستعمل ہے، كہا جاتا ہے: هذا حديث له إسنادان، هذا خديث له اسانيد .

قائدہ: لفظ سندکا بھی استعال دومعنوں میں ہوتا ہے: (۱) معنی مصدری: حکایة طریق المتن (۲) اصطلاحی معنی، طریق المتن یعنی رواة حدیث، سندکا تثنیه مستعمل ہے کہا جاتا ہے هذا حدیث له سندان، گرسندکی جمع اُسناد مستعمل ہیں ہے۔

آن توقف: باب تفعیل سے مضارع مجهول، یقال وقف فیلان فیلانا علی الشی واقف کرنا کرانا، مجرد وقف فلان فلانا علی الأمراس کے بھی یہم عنی آتے ہیں، امام نووی فرماتے ہیں کہواؤ کوساکن قاف کومخفف پڑھا جائے تو بھی سے ہے۔

مؤلفة مرتبة، محصاة ، محصاة ، محصاة ، محصاة بردین جس میں ایک مضمون کی احادیث کو یکجا اور اکھا کردیا گیا ہو، امام سلم نے تالیف کے وقت میں اس کولموظ رکھا ہے ، اور متن حدیث کو اس کے مناسب موقع پرذکر کیا ہے ، ای طرح برحدیث کی مختلف سندول کو یکجا نقل کیا ہے ، اور متن حدیث کے اختلاف کو بھی یکجا کردیا ہے ، جس کی وجہ سے سلم کی کتاب کی ترتیب بخاری کی کتاب کی ترتیب ہے بہتر ہوگئ ہے اور اس سے استفادہ آسان ہوگیا ہے ، بعض حضرات نے مؤلفة محصاۃ کا یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ احادیث کا ایسا مجموعہ ہوجس میں احادیث ہی احادیث ہوں ، فقہی مسائل ، علماء کے اقوال ، قرآنی آیات احادیث کا ایسا مجموعہ ہوجس میں احادیث ہی احادیث ہوں ، فقہی مسائل ، علماء کے اقوال ، قرآنی آیات کا کیکے طور پر بھی مذکور نہ ہوں ، جیسا بخاری نے پیطریقہ اختیار کیا ہے۔

ألخصها. لخص الشئ اختصره أو بينه .

فبان ذلك زعمت مما يشغلك. ذلك مبتدا، ممايشغلك خبر، زعمت جمله معترضه ذلك كامثارالية تكرار، زعمت، زعم قول كمعني مين حق موياباطل، حديث مين بكثرت استعال ب، زعم جبر ئيل، اورضام بن تغلبه كى حديث مين به زعم رسولك، اورجمي زعم كااطلاق قول باطل يا مشكوك مين بهي موتا ب يشغل باب فتح سه شغل فلانا عن الشي صرفه وألهاه، شغله بكذا جعله مشغولا به، باب افعال سے غير سے من التفهم والاستنباط، عما قصدت كما كا بان ہے۔

وَلِلَّذِى سَأَلْتَ - أَكْرَمَكَ اللَّهُ - حِيْنَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهٖ وَمَا تُوُولُ إِلَيْهِ الْحَالُ وَلِلَّذِى سَأَلْتَنِى سَأَلْتَنِى تَجَشَّمَ اللَّهُ - عَاقِبَةٌ مَحْمُوْ دَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُوْ دَةٌ، وَظَنَنْتُ حِيْنَ سَأَلْتَنِى تَجَشَّمَ اللَّهُ - عَاقِبَةٌ مَحْمُوْ دَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُوْ دَةٌ، وَظَنَنْتُ حِيْنَ سَأَلْتَنِى تَجَشَّمَ ذَلِكَ أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ وَقُضِي لِي تَمَامُهُ ، كَانَ أَوَّلُ مَن يُصِيْبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّاى ذَلِكَ إِيَّاى

سخاصَّةُ قَبْلَ غَيْرِی مِنَ النَّاسِ، لِأَسْبَابِ كَثِيْرَةٍ يَّطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ، إِلَّا أَنَّ جُمْلَةً فَلَكَ فَيْرِ مِنْهُ وَلَيْكَ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالِجَةِ الْكَثِيْرِ مِنْهُ وَلَيْكَ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالِجَةِ الْكَثِيْرِ مِنْهُ وَلَيْكَ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالِجَةِ الْكَثِيْرِ مِنْهُ وَلَيَا تو حَدا ترجمه الله تجمع الله تخص من الله تخص من الحيام بحق الحال بحى نفع ہوگا، جبتم نے اس مجموعہ کے تیار کرنے کی زحمت وی تھی مجھ کو خیال ہوا کہ اگر مجھے اس کام کی تو فیق ملے اور مجھے سے بیکام ہوجائے، تو، اس کا فائدہ ورسروں کے مقابلہ میں سب سے پہلے مجھے بہو نچ گا، (ذکورہ بالا اچھا انجام اور فی الحال فائدہ) ایسے دوسروں کے مقابلہ میں سب سے پہلے مجھے بہو نچ گا، (ذکورہ بالا اچھا انجام اور فی الحال فائدہ) ایسے دوسروں کے مقابلہ میں سب سے پہلے مجھے بہو نے گا، (ذکورہ بالا اچھا انجام اور فی الحال فائدہ) ایسے دوسرول کے مقابلہ میں موجائے میں طوالت ہے، گرمخترا میک مندا عادیث کی قبل تعداد کو مضوطی اور پختگی کے نماتھ یا وکرنا ہرآ دی کے لیے زیادہ آسان ہے برنبیت بہت کی حدیثوں میں مضوطی اور پختگی کے نماتھ یا وکرنا ہرآ دی کے لیے زیادہ آسان ہے برنبیت بہت کی حدیثوں میں مضوطی اور پختگی کے نماتھ یا وکرنا ہرآ دی کے لیے زیادہ آسان ہے برنبیت بہت کی حدیثوں میں مضوطی اور پختگی کے نماتھ یا وکرنا ہرآ دی کے لیے زیادہ آسان ہے برنبیت بہت کی حدیثوں میں

درخواست برغور کرنے سے اس قسم کی است است کا حساس ہوا

اشتغال ہے۔۔

"للذي سألت خرمقدم عاقبة متحمّودة ومنفعة موجودة مبتداء مؤخر من تدبّره وضمير للذي سألت كن طرف راجع مع وما تؤول إليه النحال كاعطف تدبره كي ضمير بريم العنى تدبر

ما تؤول إليه مين إليه كالممير ما كى طرف لوئى به بعض شخول مين ما تؤول به إليه الحال بهاس صورت مين به كي كلمير تدبر كى طرف راجع باور ما تؤول كاعطف تدبر بر موكا، لين حين رجعت إلى ما تؤل بالتدبر إليه الحال.

عزم لی فعل مجمول، اس کا فاعل بظاہر اللہ ہے مگر اللہ کے لیے عزم کا استعال درست نہیں ہے،
اس لیے کہ عزم کے معنی تذبذب و تردو کے بعد کی چیز پر جمنا ہے اور خدا کی جناب اس سے منزہ ہے،
جس کی وجہ سے اس کی مختلف تو جیہ کی جاتی ہے۔ (۱) عزم بمعنی ارادہ ہے (۲) عزم بمعنی الزام ہے،
عزیمت الزام کے معنی میں آتا ہے، صدیت میں ہے یُسرَ غبنا فی قیام و مضان من غیر عزیمة، أی
من غیر إلزام علینا. عزم کا بیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے تو بطور مجاز مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا یعنی
لو خلق الله فی قدرة علیه .

جملة ذلك: ذلك كامثاراليه كل اختلاف الاقوال وجوه محموديت بيا وجوه منفعت مند الشان : الله مرادعكم الحديث بالاساد به معالجة الكثير : عالجه مارسه و زاوله منه ، أي من هذا الشان -

وَلاَ سِيِّمَا عِنْدَ مَنْ لاَ تَمْيِيْزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِ إِلاَّ بِأَنْ يُوقِفَهُ عَلَى التَّمْيِيْزِ غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ فِي هٰذَا كَمَا وَصَفْنَا، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيْحِ الْقَلِيْلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ إِنْ فِيادِ السَّقِيْم.

رریت بر اور خاص کرعوام کو برا فائدہ ہوگا، جن کو دوسروں کی رہنمائی کے بغیر سی خلط کے درمیان کوئی تمیز ہمیہ: اور خاص کرعوام کو برا فائدہ ہوگا، جن کو دوسروں کی رہنمائی کے بغیر سی خلط کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، ہمارے بیان کے مطابق جب بات ایسی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے تھوڑی سیجے حدیثوں کے حصول کا ارادہ کرنا بہتر ہے بہت می ضعیف احادیث کی طلب سے۔

## عوام کوتو اسی شم کی مخضر کتاب مفید ہوسکتی ہے

عوام، جن کوسیح غیر حج کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے تو بھی بات مفید و بہتر ہے کہ سیح احادیث کا ایک مختصر مجموعہ منتخب کر کے دے دیا جائے تا کہ یک وہوکر یادکریں اور اس نے فا کدہ اٹھا کیں۔

فاخا کان الأمر فی هذآ: هذا کا مشار الیہ هذا الشان ہے، فالقصد منه إلی الصحیح،
الصحیح سے مراد حدیث سیح اور حن دونوں ہیں، مصنف نے اپنی کتاب ہیں دونوں طرح کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے، متقد بین عام طور سے سیح کا اطلاق سیح لذاتہ اور حن لذاتہ دونوں پر کرتے ہیں، بھی بھی دونوں کے درمیان تفریق کرتے ہوئے کی کی حدیث پر حن کا اطلاق کردیتے ہیں جیسے امام مالک دونوں کے درمیان تفریق کرتے ہوئے کی کی حدیث پر حن کا اطلاق کی دیمۃ اللہ علیہ نے دسن الاساد رحمۃ اللہ علیہ نے حسن الاساد الن عمر شخالا نیک کے درمیان تفریق کی حدیث 'رکع دون الصف '' کے متعلق امام شافعی، جمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

درسمعت من یروی بیاسناد حسن نیز ''مین کنت مو لاہ فعلی مو لاہ'' اس حدیث کو امام جرد کو کی بہاں اور لوگوں کے درمیان تفریق اور ان حدیث رکا استعال زیادہ ہے، اور امام جردی کی بہنست سیح اور حدیث رکانہ کی تھی تو تھیں نور ہوئی۔

کی بہنست سیح اور حسن کے درمیان تفریق اور ان حدیثوں پر حسن کا استعال زیادہ ہے، اور امام جردی کی بہنست سیح اور حدیث رکانہ کی تحدیث رہا ہے، اور حسن کے درمیان تفریق اور ان حدیثوں پر حسن کا استعال زیادہ ہے، اور امام جردی کی بہنست سیح اور حسن کے درمیان تادہ شہور ہوئی۔

من از دیادالسقیم: ضعیف وسقیم ہروہ حدیث ہے جس میں صحح اور حن کی صفات موجود نہ ہوں، صحح اور حن کا مدار جن صفات پر ہاں میں پہلی صفت سند کا اتصال ہے، اگر سند متصل ندر ہے تو حدیث ضعیف ہوجائے گی، اس کے اعتبار سے حدیث ضعیف کی کئی تشمیں ہوجاتی ہیں، جیسے معلّق ، معصل ، مرسل جلی عدالت، تیسری صفت راوی کا حفظ وضبط ہے، ان کے اعتبار سے بھی حدیث ضعیف کی کئی تشمیں ہوجاتی ہیں، مثلاً موضوع متروک، منکر وغیرہ ، چوتھی اور پانچویں صفت سے کہوہ شاذ اور معلل نہ ہواس کے اعتبار سے بھی حدیث ضعیف کی کئی قسمیں ہیں، مثلا عدیث کا شاذ ہونا، معلول ہونا، ضعیف کی جملہ اقسام اور ان کی تعریفات اصولِ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں ان کی طرف مراجعت کی جائے۔

وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِكْتَارِ مِنْ هَلَا الشَّانِ وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِلهَ عَاصَةٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنُ رُزِقَ فِيْهِ بَعْضُ التَّيَقُظِ وَالْمَعْرِفَةِ بَأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ ، فَلَالِكَ وَالْمَعْرِفَةِ بَأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ ، فَلَالِكَ وَالْمَعْرِفَةِ بَأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ ، فَلَالكَ وَالْمَعْرِفَةِ بَالسَّابِهِ وَعِلَلِهِ ، فَلَاللَهُ وَ اللَّهُ وَعِلَلِهِ ، فَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الْإِسْتِكُتَّارِ مِنْ جَمْعِهِ ، وَالشَّاعَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمَعْرِفَةِ ، فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْرِفَةِ ، فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُعْمِقُولُ الللْهُ الللَّه

تر جمہ: منداحادیث کوکثر تعداد میں روایت کرنے اور مکررات کوجمع کرنے میں ان مخصوص لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جن میں بیدار مغزی ہو، اور احادیث کے ضعیف ہونے کے اسباب وعلل سے واقفیت ہو، اللہ چاہے تو ایسا شخص اپنی صلاحیت واستعداد کی بنا پر بہت می منداحادیث کوجمع کرنے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیکن عوام جن میں وہ بیدار مغزی اور معرفت نہیں ہے، جو مخصوص لوگوں میں ہوتی ہے، تو ان کو بہت سی حدیثوں کے طلب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جب کہ ان کولیل احادیث کی معرفت ہی مشکل ہے۔

### کثیرا حادیث کے مجموعے کا فائدہ محدود ومخصوص طبقہ کو ہے

امام سلم نے ضیح حدیث، جواگر چہ تعداد میں کم ہوں، اس پراکتفاء کرنا اولی وافضل کہا، حالانکہ کتے محدثین عظام ہیں جفول نے ایبا مجموعہ مرتب کیا ہے جس میں احادیث کی تعداد کافی مقدار میں ہے اور مکرر احدیثیں احادیث کی تعداد بھی خاصی ہے، جیسے امام احمد بن ضبل، ان کی مند میں تقریبًا چالیس ہزار حدیثیں ہیں، جن میں دس ہزار مکرر ہیں، اس عبارت سے اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ ان حضرات کا مقصد ان مخصوص لوگوں کو فائدہ پہو نچانا ہے جن میں احادیث کے ضعیف ہونے کے اسباب ولل سے واتفیت کے ساتھ تیقظ اور بیدار مغزی بھی موجود ہوتی ہے، ایسے حضرات اپنی صلاحیت کی بنا پراحادیث کی کثرت اور مکررات کے ذخیرہ سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن لوگوں میں ایسی صلاحیت اور المیت نہیں ہے ان کا اس سے فائدہ اٹھانا دشوار ہے، بلکہ ایسی کہا ہیں ان کے لیے خلجان وانتشار ذہنی کا سبب ہوتی ہیں۔ من ھلڈاالشان سے مراد علم المحدیث بالإسناد ہے۔ عللہ کی شمیر سقیم کی طرف راجع ہوگی تا کہ انتشار ضائر نہ ہو۔ اس لیے اسبابہ کی شمیر بھی سقیم کی طرف راجع ہوگی تا کہ انتشار ضائر نہ ہو۔

فذلك كامثاراليه من رزق فيه بعض التيقظ ٢، اور بتاويل ندكور لخاصة من الناس بهي موسكتا ٢٠ - يهجم، دخل عليه بغتة ، والمراد يقع وينال بغتة.

بما أوتي من ذلك باءسبيه ہے۔ ذلك كامشارالية الله معرفت وتيقظ ہوتواس صورت مين من عرفت وتيقظ ہوتواس صورت مين من تعينے يہ ہوگا، اورا گراس كا مشاراليه بعض التيقظ والمعرفه ہوتواس صورت مين من بيانيه ہوگا۔ قد عجزوا ضرب اور مع سے، مگرضرب سے ضیح ہے۔

عللہ علل، علت کی جمع ہے، المرض الشاغل اصطلاح محدثین میں ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے تمام راوی عادل و ثقہ ہوں اور حدیث بظاہر سے معلوم ہوتی ہو، گراس میں کوئی پوشیدہ خرابی ایسی ہو، جس کو ماہرفن ہی ادراک کریائے، جس سے راوی کے وہم کاعلم ہوتا ہے کہ اس نے مرسل کو متصل کر دیا ہے یا ایک حذیث کو دوسری حدیث میں داخل کردیا ہے یا کسی ضعیف راوی کی جگہ تو ی راوی کو ذکر کردیا ہے۔

العلة: عبارة عن سبب غامض قادح، مع أن الظاهرالسلامة منه، و يتطرق إلى الإسناد السجامع شروط الصحة ظاهرًا. علم الجرح والتعديل الگفن ہا ورعلم معرفت علل الگفن ہے۔ راوی کے فاسق، مغفل اور مجروح ہونے کاعلم ہل اور آسان ہے، اور حدیث کی علت زیادہ تر تقدراویوں کی احادیث میں ہوا کرتی ہے، ان تقدراویوں کو اس کا علم نہیں ہو سکا اور انھوں نے اس کی روایت کردی، اس کا حاصل بی نکلا کہ جس حدیث منقطع کا انقطاع ظاہر ہو، یا جس حدیث کا راوی مجبول، یاضعیف ہواس کو معلول نہیں کہا جائے گا، لیکن بھی ہمی ائمہ ایس احادیث جس کے ضعف کی وجہ غامض و دقی نہیں ہوتی ہے، جسے حدیث کا مرسل و منقطع ہونا واضح ہو، یا اس کا راوی فاسق مغفل ہو، اس پر بھی معلول کا اطلاق کر دیے ہے، جسے حدیث کا مرسل و منقطع ہونا واضح ہو، یا اس کا راوی فاسق مغفل ہو، اس پر بھی معلول کا اطلاق کر دیا ہے۔ دیتے ہیں، اور علل حدیث کے متعلق جو کتا ہیں تصنیف کی گئی ہیں اس میں اس طرح کی بہت ہی احادیث کو دیتے ہیں، اور علل حدیث کے متعلق جو کتا ہیں تصنیف کی گئی ہیں اس میں اس طرح کی بہت ہی احادیث کو ذکر کیا گیا ہے، بلکہ امام تر ندگ نے تو حدیث کے منسوخ ہونے پر بھی علت کا اطلاق کر دیا ہے۔

جس حدیث میں علت ہواس پر معل ، معلول اور معلل معلول اور معلل معلل معلول اور معلل معلل مرا بیک کا اطلاق درست ہے کہاجاتا ہے: اَعَلَّ اللّٰهُ فَلاَ نَا، اُمرضهٔ فهو مُعَلِّ ،اورلغت کی بعض کتابوں میں آیا ہے، عُل

الشيّ فهوم علول، علّل ألهاه بشيء وشغله به، ومنه تعليل الضبي بالطعام ، اللغوي تحقیق سے واضح ہوا کہ اس صدیث پرُمعُل اور معلول کا اطلاق لغۃ سیح ہے، اور معلل کا اطلاق بطور استعار ہ کے بچے ہوگا،اوراہلِ فن بخاری،تر مذی،ابن عدی، دارقطنی، حاتم،ابویعلی وغیرہم کی عبارتوں میں معلول کالفظ بہت کثرت سے استعال ہوا ہے؛ البتہ فعل کا استعال باب افعال سے کرتے ہیں ، لہٰذا امام نو وی اورابن صلاح کا ایس حدیثوں پرمعلول ومعلل کے اطلاق کو کن قرار دینا ہے جہتیں ہے۔ ،

علت معلوم کرنے کا طریقہ: احادیث کے تمام طرق کوجع کیا جائے اور ہرراوی کے ضبط وحفظ برنظرر کھی جائے تو حدیث کی علت کومعلوم کیا جاسکتا ہے علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ: إذا لسم یسجسمع طرقه لم يتبين خطأه احاديث مين كثرت اشتغال اور هرحديث اوراس كے درجه پرنظرر كھنے اوراس ميں عبور ومہارت کی وجہ ہے ایک طرح کا ذوق پیدا ہوجا تا ہے،الفاظ کی رکا کت ،سخافت ،طر زِ کلام اور دیگر قرائن کی بنیاد پربھی معلوم کرلیا جا تا ہے، یہ بات علم حدیث ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہرعلم ونن میں اس طرح کے اشتغال سے اس فن میں اس طرح کا ملکہ حاصل ہوجا تا ہے، ایک مشاق انشاء پرداز، ایک کہنمشق شاعرایک کلام کو دیکھ کربتا دیتا ہے کہ بیکس کا کلام ہے، بیکس کا شعرہے،ایک جوہری کسی موتی کے آب ورنگ کود مکھ کر بتا دیتا ہے کہ بیموتی اصلی ہے یانقلی ، ایک مشاق سونار بغیر کسوٹی پر پر کھے ہوئے بتلا دیتا ہے کہ بیسونا کیسا ہے،اس سلسلہ میں کوئی منضبط قاعدہ نہیں بتایا جاسکتا ہے،جس کی وجہ ہے ہر شخص کو بیرمہارت حاصل ہوجائے ،البتہ اس طرح کا ملکہ اورمہارت اس کو حاصل ہوگی جومشق ومزاولت كرے،اسى يات كوعبدالرحن بن مهدى بيان فرماتے ہيں: قيل لابن مهدى:إنك تقول لشيءِ:هذا صحيح، و هذا لم يثبت، فعمَّن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريتهُ دراهمك فقال: هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عمن ذلك أو تسلم له الأمر قال بل أسلم له الأمر: قال: فهذا كذلك بطول المجالسة والمناظرة والخبرة. (تدريب الراوى ٢٥٣/١)

اوراس كوعبدالرحل بن مهدى في معرفة الحديث إلهام "ستعبيركيام، يهى وجهم كه جتن . لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ان سب کا جواب اس مسئلہ میں یکسال ہوتا ہے، اس کو ابوزرعہ نے اس طرح بيان كيا ٢: قال رجل لأبي زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة، فأذكر علة، ثم تقصد ابن وارة، فتسأله عنه، فيذكر علة، ثم

تقصد أبا حاتم، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا، خلافا فاعلم أن كلامنا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذاالعلم. ففعل البرجل فاتفقت كلمتهم، فقال الرجل: أشهد أن هذا العلم إلهام. اوريم مطلب تقائل كورجل فاتفقت كلمتهم، فقال الرجل: أشهد أن هذا العلم إلهام. اوريم مطلب تقائل كورجل فاتفقت كلمتهم، فقال الرجل: أشهد أن هذا العلم إلهام والميان في نقد الدينار وكولكا: ربمايقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصير في في نقد الدينار والدرهم كرواقع اورنفس الامريس ظامرى وليل سي زياده قوى وليل موتى مراس وليل كه بيان كرف سي قاصر ربح بين - (تدريب الرادى المهرى وليل من المربي الرادى المهرى)

ابن رجب صبلی کہتے ہیں کہ ماہرین و ناقدین حدیث کو حدیث کی کثر ت ِمزاولت اور ہرراوی کی احادیث پرعبور، اس طرح ان رواۃ کے مراتب کے معلوم ہونے کی وجہ سے ان کو ایک خاص طرح کا ذوق اورفہم اور ملکہ حاصل ہوجا تاہے،جس کی وجہ ہے اُن کوایک طرح کا یقین ہوجا تا ہے کہ بیرحدیث فلاں تخص کی حدیث کے مشابہ ہے اور فلاں شخص کی حدیث کے مشابہ بیں ہے، جس کی بنا پراس حدیث کومعلول قرار دیتے ہیں،مثلاً (۱) سعید بن سنان حضرت انس شخالاً بین روایت کرتے ہیں،امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی حدیث کوترک کردیا اس لیے کہ ان کی احادیث حضرت انس و خل اُللَّهَ مَنْهُ کی احادیث کے مشابہ ہیں ہوتی ہیں، لیعنی حضرت انس شخالیون سے دیگر تقد حضرات نے جس طرح کی روآیات نقل کی ہیں سعید کی احادیث اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ سعید کی احادیث حسن بصری کے کلام یا ان کے مراسل کے مشابہ ہوتی ہیں (۲)معقل بن عبیداللہ الجزری ،ان کی ابوالز بیر سے روایت کردہ احادیث ابوالزبیر کی احادیث کے مشابہ ہیں ہوتی ہیں بلکہ ابن لہیعہ کی احادیث کے مشابہ ہوتی ہیں۔(۳) مطرف بن مازن کی احادیث ابن جرت کے اور معمر کے واسطہ سے، اس کے متعلق ابن معین فزماتے ہیں کہ میں نے اس کی کتاب کا موازنہ اور مقابلہ کیا تو ابن جریج اور معمر کی احادیث کے برخلاف اس کو ہشام بن بوسف کی کتاب کے موافق پایا،اور ہشام کہتے بھی سے کہ مطرف نے ان احادیث کوابن جریج ومعمر ہے ہیں سنا ہے بلکہ میری کتاب سے قتل کرلیا ہے، ابن معین کہتے ہیں کہ اس موازنہ و مقابلہ کے بعد مجھ کو یقین ہوگیا کہ مطرف جھوٹا ہے اور ہشام سیا ہے۔ (ہم) بھی کسی راوی کا ا کے سلسلہ معروف ومشہور ہوتا ہے جیسے ثابت عن انس عن النبی مِلانْ اللَّهِ ، یا علقمہ بن وائل عن ابیہ ، کوئی قوی

الحفظ شاگرداس راوی سے غیرشہورسلسلہ سے روایت کرتا ہے اور کوئی دوسرا شاگرد جواس درجہ کا قوی الحفظ نہیں ہوتا ہے، اس روایت کو اس سے اس کے سلسلۂ متہورہ سے نقل کرتا ہے، ایسی صورت میں عام طور سے قوی الحفظ راوی کی روایت، جوسلسلۂ غیرمشہورہ سے ہوتی ہے اس کوحفاظ حدیث ترجیح دیتے ہیں،اورسلسلۂمشہورہ کی روایت کوراوی کا وہم قرار دیتے ہیں،اس لیے کے سلسلۂمشہورہ کی طرف عام طور سے ذہن منتقل ہوجا تا ہے، اور غیر حافظ اس طریق پرچل پڑتا ہے، اور غیرمشہور سلسلہ کو حافظ ہی یا د ركسكتاب، جيايكروايت مادبن سلمه في شابت عن حبيب عن الحارث أن رجلاً قال يا رُسول الله ! إنى أحب فلانًا النح كُوْل كيا باور ثابت كووسر عشا كرد جوماد بن سلمه كورجه كنبيل بي، جيسے مبارك بن فضاله، حسين بن واقد وغيره، ان لوگول نے اس روايت كو شابت عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم كسلسله فل كياب، دارقطنى ، نسائى ، ابوحاتم في حماد بن سلمك روايت كوترجيح دى إلى قال أبوحاتم: مبارك لزم الطريق، يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة تسبق إليها الألسنة و الأوهام ، فيسلكها من قل حفظه ، بخلاف ما قاله حماد، فإن في إسناده ما يستغرب، فلا يحفظ إلاحافظ (۵) بهي عديث كواس بنيادير معلول قرار دیتے ہیں کہ وہ حدیث راوی کی رائے اور مذہب کے خلاف ہوتی ہے، جیسے ابو ہر رہ ہ گی حدیث مسح علی الخفین کے بارے میں،امام احمداورمسلم وغیرہ نے اس کوچیج نہیں قرار دیا ہے،قالو ا: ینکو أبوهريرة المسح على الخفين ، فكيف عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، الى طرح ابن عمر کی صدیث جو جنازہ کی فضیلت کے بارے میں ہے، قال البخاري: لیس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه.

فُمَّ إِنَّا – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – مُبْتَدِءُ وُنَ فِي تَخْرِيْجِ مَا سَأَلْتَ وَتَالِيْفِهِ عَلَى شَرِيْطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ ، وَهُو أَنَّا نَعْمِدُ إلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَفْسِمُهَا عَلَى ثَلْفَةِ أَفْسَام وَثَلَثِ طَبَقَاتٍ مِّنَ النَّاسِ، عَلَى غَيْرِ تَكُرَادِ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَفْسِمُهَا عَلَى ثَلْفَةِ أَفْسَام وَثَلَثِ طَبَقَاتٍ مِّنَ النَّاسِ، عَلَى غَيْرِ تَكُرَادِ. تَرْجَمَه: پُران شَاء الله مُهارى درخواست كِمطابق احاديث كى جَمْ وتاليف كا آغاز كرر ب بين ايك شرط كي ما ته جن وي منقول مندا حاديث كي ايك شرط كي ما ته جن وي منقول مندا حاديث كي ايك شرط كي ما ته جن وي منقول مندا حاديث كي ايك شرط كي ما ته جن وي منقول مندا حاديث كي ايك شرط من ايك من ايك من وي منقول مندا حاديث كي ايك من اي

(نعمة المنعم)

# مجموعہ کو پیش نظرر کھ کراُن کو تیم کررہے ہیں تین قسموں پراوران کے ناقلین کو تین طبقوں پر ، بغیر تکرار کے ۔

هجیج مسلم کی تصنیف، اوراس میں ذکر کردہ احادیث کا طریقۂ انتخاب امام مسلم نے درخواست کومنظور فر ماتے ہوئے سلم کی تالیف شروع کر دی ،اور اس میں امام

س طرح کی احادیث کونتخب کر کے قل کریں گے،اس کواجمالاً بیان فرمارہے ہیں، کہ میرے سامنے احادیث کا ایک مجموعہ ہے جس کی تعداد تین لاکھ ہے، جیسا کہ امام مسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے اس كتاب كوتين لا كها حاديث سے انتخاب كر كے ترتيب ديا ہے، اور جهلة ما أسند سے تمام احاديث صحیحہ وضعیفہ کا مجموعہ مراد نہیں ہوسکتا ہے اس لیے کہ سی شخص کا ان سب احادیث سے واقف ہونامستبعد ے۔امام ثافعیؓ منقول ہے 'ذکرعن الشافعي: من قال: إن السنة كلها اجتمعت عند

رجل، فسق، و من قال: إن شيئا منها فات الامة ، فسق" (توضيح الأفكار ٥٥/١)

(۱) احادیث کا جومجموعہان کے پیش نظر ہے ان کوروا ۃ حدیث کے حفظ وعدالت کے اعتبار ہے تین در ہے اور تین قسموں میں منقسم کریں گے ،نمبرا - عادل تام الضبط کی روایت کر دہ احادیث ،ان کی روایتوں میں وہم فلطی شاذ و نادر ہے یا بہت تھوڑی مقدار میں ہے، ناعا دل خفیف الضبط کی روایت کردہ احادیث،ان کی احادیث مین وہم غلطی زیادہ ہے مگر پھر بھی اکثریت ایسی احادیث کی ہے جو بھے اور درست ہیں۔نمبر۲-سی الحفظ کی رویت کردہ احادیث،ان میں اکثریت الی روایتوں کی ہے جن میں وہم و غلطی واقع ہوئی ہے۔ نمبر۳ - یا ان میں صفت عدالت ہی نہیں ہے اور وہ متہم بالوضع یا کذاب ہیں، ایسےلوگوں کی روایت کر دہ احادیث۔

(۲) احادیث کے انتخاب میں یہ بات پیش نظر رہے گی کہ بلا ضرورت احادیث مکرر نہ ہونے یا ئیں، ہاں اگر تکرار ناگزیر ہوتو ایسی صورت میں مجبوراً حدیث کومکرر ذکر کیا جائے گا۔

شريطةِ: ان كى جمع شرائط آتى ہے، شرط كى جمع شروط ہے، شريطہ اور شرط ہم معنى ہيں، شوط عليه ، الزمه شيئا، من باب ضرب و نصر

إلى جملة ماأسند : جمل الشي محملامن باب نصر، جمعه عن تفريق. الجملة جماعة ک شیء کہا ہی بیان کیا جاچکا ہے کہاں سے تمام احادیث صحیحہ وضعیفہ کا مجموعہ مراد نہیں ہے، اور تسی کے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ ان سب سے واقف ہو سے، اور امام شافئی کا قول بھی نقل کیا جاچکا ہے، پھیے مزید چیزیں اور بھی ذکر کی جارہی ہیں، ابوزرعہ سے جب کہا گیا کہ نبی کریم بٹانٹ پینیام کی کل احادیث چار ہزار ہیں تواضوں نے فرمایا' ھذا قول الزنادقة ، ومن یحصی حدیث دسول الله صلی الله علیه وسلم عن مائة الف و اُربعة عشر الفا من الصحابة ممن روی وسمع منه''(تلقیح فہوم الاثر ۴۹) حاکم ابوعبدالله اپنی کتاب' المدخل' میں تحریفرماتے ہیں کہ چار ہزار صحابہ سے رواییتی نقول ہیں، ادھر حافظ ابن کیر' البدایہ' میں لکھتے ہیں کہ امام احمد کی مند میں اس قدرا حادیث ہیں کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ کی حدیث کرو، اگر اس میں موجود ہیں کہ کی حدیث کرو، اگر اس میں موجود ہیں کہ کی حدیث کرو، اگر اس میں موجود ہیں وہ مودیث محت کرو، اگر اس میں موجود ہیں وہ مدیث میں نوسوستا ہی صحابہ سے احادیث کو

یں میں موسی سے بوت میں موسی ہوتہ ہیں ہے، اس مند میں نوسوستاسی سے اجادیث کو ہے۔ ہے تو وہ حدیث معتبر ہے، ورنہ وہ حدیث جمت نہیں ہے، اس مند میں نوسوستاسی سے احادیث کو نقل کیا گیا ہے، اور صحاحِ ستہ میں ایسے صحابہ جن سے مسند احمد میں منقول نہیں ہے، ان کی تعداد تقرینا تین سو ہے، اس طرح مسند احمد اور صحاحِ ستہ میں جن صحابہ سے روایتیں منقول ہیں، ان کی کل تعداد بار ہ

سوستاس ہوتی ہے۔

طبقہ: اس گروہ کو کہتے ہیں جس کی شیرازہ بندی میں کسی وصفِ مشترک کا لحاظ واعتبار کیا جائے ، جیسے صحابہ میں صحابہ کے دو طبقے ہوجا کیں گے ، محدثین کے یہاں عام طور سے طبقہ کا اعتبار کیا جائے تو اس صورت میں صحابہ کے دو طبقے ہوجا کیں گے ، محدثین کے یہاں عام طور سے طبقہ کا اطلاق ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جن میں اس وصف مشترک کا اعتبار کرنے کے ساتھ ان کی عمر میں کیسا نیت اورای طرح اساتذہ میں بھی اشتراک ملحوظ ہو۔

اللَّ أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ لاَيُسْتَغْنَى فِيهِ عَن تَرْدَاد حَدِيْتٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَغْنَى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ اللَّى جَنْبِ إِسْنَادِهٖ لِعِلّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ الْأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيْثِ الْمُحْتَاجِ اللّهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيْثٍ تَامٌ، فَلا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيْثِ اللّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزَّيَادَةِ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيْثٍ تَامٌ، فَلا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيْثِ اللّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ، وَلَا أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى الْحَتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ ، وَلَكِنَ الْوَ أَنْ نُفَصِّلُ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلِةِ الْحَدِيْثِ عَلَى الْحَتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ ، وَلَكِنَ اللّهُ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى الْحَتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ ، وَلَكِنَ اللّهُ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى الْحَتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ ، وَلَكِنَ تَوَلّى فِعْلَهُ وَبِيلَةً وَالْمَالَةِ مِنْ عُيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ، فَلاَ نَتَوَلّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى — بُدُّ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ، فَلا نَتَولّى فِعْلَهُ إِنْ شَآءَ اللّهُ تَعَالَى اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

﴿ نُعَمَّ الْمُنعَمِ ﴾

ہوجائے،اس لیے کہ اس مدیث میں ایک بات زائد ہے، یااس مدیث میں کوئی الی اسناد ہوجودوسری اسناد کے پہلو میں واقع ہورہی ہوکی وجہ ہے جودہاں پر ہے، کیوں کہ زائد ضروری بات جودوسری مدیث میں ہوتی ہے،اس لیے ضروری ہے مدیث کو دوبارہ ذکر کرنااس زیادتی میں ہوتی ہے،اس لیے ضروری ہے مدیث کو دوبارہ ذکر کرنااس زیادتی کی وجہ سے، یا ضروری ہے کہ اس زیادتی کو ہم اختصار کے ساتھ الگ کرلیں اگر ہوسکے، لیکن بھی اس مصر کو مجموعہ سے الگ کرنا دشوار ہوتا ہے، تو جب دشواری ہوگی تو من وعن بیان کردینے کے اندرسلامتی اور بہتری ہے، اور جب پوری مدیث کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم اس کو دوبارہ بیان نہیں کریں گے۔ان شاء اللہ تعالی

### دوصورتوں میں حدیث کومکررلانا ناگزیر ہے

(۱) اسناد جدیث کی وجہ سے، مثلاً ایک حدیث کی سند میں عنعنہ ہے، اس حدیث معنعن میں ساع ثابت کرنے کے لیے دوسری الی حدیث کولانا جس میں اخباریا تحدیث ہو، یا کوئی حدیث اس کی سند میں راوی کی کنیت یا لقب مذکورہے، اس راوی کے تعارف کے لیے اس حدیث کو دوسری الی سند سے ذکر کرنا جس میں راوی کا نام مذکورہو۔

(۲) متن حدیث کی وجہ ہے، سابق ہے اس دوسری حدیث میں ایک ضروری مضمون زائد ہے، اس مضمون کواس حدیث سے الگ کرناممکن ہوا تو سند کے ذریعہ استے حصہ کو ذکر کر دیا جائے گا اور تکرارِ عدیث کی ضرورت نہیں ہوا تو ایسی صورت میں حدیث کی ضرورت نہیں ہوا تو ایسی صورت میں مجبوراً دوسری حدیث کو کمل بیان کرنا ضروری ہوگا جس ہے تکرار حدیث ہوگا۔

# حدیث کی تقطیع اور اس کومختصر کرنے کا حکم

۔ حدیث کے ایک ٹکڑے کو دوسر کے ٹکڑے سے الگ کرنے کا دوسرانام اختصار الحدیث ہے، اختلف المعلماء فی روایۃ بعض الحدیث الواحد دون بعض، هو المسملی باختصار الحدیث المعنی کی اجازت نہیں دیتے ان کے یہاں تقطیع حدیث کی حال میں جائز نہیں دیتے ان کے یہاں تقطیع حدیث کی حال میں جائز نہیں ہے، اور جن کے یہاں رویت بالمعنی جائز ہے، ان میں سے بھی بعض کسی حال میں بھی تقطیع میں جائز ہے، ان میں سے بھی بعض کسی حال میں بھی تقطیع

کی اجازت نہیں دیتے ،اوربعض دوسرے علماءاس میں تفصیل کرتے ہیں ،امام نو وی شرح مسلم اور تقریب دونوں کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بچے قول یہ ہے کہ جو حدیث کے مضمون ومفہوم سے خوب اچھی طرح واقف ہو، اور ایک ٹکڑے کے ذکر اور دوسرے کے حذف سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور نہاس مضمون کو بمجھنے میں فتت و دشواری ہوتی ہے، ایسی صورت میں تقطیع حدیث جائز ہے، اس لئے کہ اس صورت میں بیصدیث دوالگ الگ صدیث کے میں ہے۔ 'والصحیح التفصیل، وهو المنع من غيرالعالم، وجوازه من العارف، إذا كان ماتركه متميزا عما نقله غيرمتعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه ، سواء جوزناها بالمعنى أم لا، سواء رواها من قبل تاما أم لا، لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين الخ (تدريب الراوي١٠٣/٢) اور حقیقت بیہے کہ جن لوگوں نے تقطیع اور اختصار کو ناجائز قرار دیاہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے ناجائز ہے جن كواختصاركرن كاسليقهين بـــسئل أبوعاصم: يكره الاختصارفي الحديث ؟قال: نعم، لأنهم يخطؤون المعنى. عن عنبسة: قلبت لابن المبارك: علمت أن حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر الحديث فينقلب معناه ، قال: فقال لى أو فطنت ، الصورت مين تقطيع واختصاركوناجائزكها بجس مطلب ومعنى فاسد موجائ، قال الخطيب: إن كان فيما فإنَّه يجب النقل على تمامه ويحرم حذفه ؛ لأن القصد بالحبر لايتم إلا به ، وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل اختصار الحديث (الكفايه ١٩٠) اختصار حديث ايكمتقل فن باسكويا قاعده سكهاياجا تاتها، قبال ابن المبارك: علمنا سفيان اختصار الحديث (تدريب١٠٣/٢) قال عبدالعزيز بن أبان: علمنا سفيان اختصار الحديث (الكفايه١١) · تقطیع حدیث کےسلسلہ میں امام مسلم نے جمہور ہی کا قول اختیار کیا ہے اور فرمایا کہ جس وقت اس مکڑے کو دوسرے تکڑے سے الگ کرناممکن ہوگا تو صرف حدیث کے اس ٹکڑے کوفٹل کروں گا اور جب اس مکڑے کو حدیث سے الگ کرنا دشوار ہو، جاہے دشواری کی وجہ یہ ہو کہ اس مکڑے کا ماقبل سے تعلق ہے،اشتناء کا یا غایت کا یا شرط یا اور کسی قتم کا جس کی وجہ سے الگ کرنے میں معنی اورمفہوم فاسد ہوجاتے ہیں، یااس کی اور کوئی وجہ ہو،اس صورت میں پوری حدیث نقل کرون گا۔

ترداد: بنتی اتاء کرار کے معنی میں، بھریوں کا مذہب ہے کہ تفعال تاء کے فتحہ کے ساتھ فعل مجرو کا مصدر ہے، اس وزن پر مصدر تکثیر کے لیے آتا ہے، فرراءاور کو فیوں کا مذہب ہے کہ بیہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس لیے کہ حرکات سکنات حروف زوا کدمیں اس باب کے مشابہ ہیں۔

أو إستاده: اس كا زياده معنى يا موضع پرعطف ہے۔لعلة ، يقع سے متعلق ہے،اورعلت سے يہاں پرعلت اصطلاحی مراد نہيں ہے، بلکہ علت لغوی سبب اور وجہ کے معنی ہیں المصحتاج إليه: المعنى كی صفت واقع ہے، جس كی وجہ سے منصوب ہے من الزيادة: ما و صفنا كابيان ہے، أو أن نفصل: اس كا إعادة يرعطف ہے۔

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدَّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا، وَأَنْقَلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوْهَا أَهْلَ اِسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيْثِ، وَإِتْقَانَ لِمَا نَقَلُوْا، لَمْ يُوْجَدُ فِي رِوَايَتِهِمْ اِخْتِلَافْ شَدِيْدٌ وَلاَ تَخْلِيْظٌ فَاحِشْ ، كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيْهِ عَلَى كَثِيْرِ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ، وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ، فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَلْدَا الصَّنْفِ مِنَ النَّاسِ ٱتِّبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَّقَعُ فِي أَسَانِيْدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِ الْحِفْظِ وَ الِاتْقَانَ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُم، عَلَى أَنَّهُم، وَإِنْ كَانُوْ ا فِيمَا وَصَفَنا دُوْنَهُمْ، فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصَّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلَهُمْ، كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَيَزِيْدَ بن أبني زِيَادٍ وَلَيْتِ بن أبي سُلَيْمِ وَأَضَرَابِهِمْ ، مِنْ حُمَّالِ الآثَارِ وَنُقَّالِ الأَخْبَارِ. فَهُمْ، وَإِنْ كَانُوْا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتُر عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُو فِيْنَ ، فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِتْقَانَ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِي الرَّوَايَةِ ، يَغْطُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ ، لأنَّ هلذا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيْعَةٌ وَخَصْلَةٌ سنِيَةً ، ألا ترى أنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هُؤُلاءِ التَّلاَثَةَ الَّذِيْنَ سَمَّيْنَاهُمْ: عَطَاءٌ وَيَزِيْدُ وَلَيْتُ ، صُوْرِبْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ وَإِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، فِي إِتْقَانَ الْحَدِيْثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِيلِهِ ، وَجَدْتَهُمْ مُبَايَنِيْنَ لَهُمْ، لا يُدَانُوْنَهُمْ ، لا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ فِي ذَلِكَ ، لِلَّذِي السَّفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَ السَمَاعِيلَ وَاتْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ وَاتَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوْ ا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَيْتٍ

ترجمہ: بہرحال قسم اوّل کی حدیثیں، تو ہم جاہتے ہیں کہان میں سے پہلے ان حدیثوں کو ذکر کریں، جو عیبول سے زیادہ محفوظ اور بے غبار ہیں ، دوسری حدیثوں کے اعتبار سے ،اس وجہ ہے کہان حدیثوں کو روایت کرنے والے لوگ حدیث کو در شکی و پختگی کے ساتھ نقل کرنے والے ہیں ، ان کی روایت میں زیادہ اختلاف اورخلط ملطنہیں یا یا جاتا ہے،جبیبا کہ بہت سےمحدثین کے بارے میں بیر کیفیت معلوم ہوگئی ہے اوران کی حدیثوں میں بہ بات ظاہر ہوگئی ہے۔ پس جب ہم اس قشم کے لوگوں کی احادیث کو مکمل طور سے بیان کرچکیں گے، تو اس کے بعد ایسی حدیثیں نقل کریں گے، جن کی اسناد میں وہ لوگ ہوں گے، جن میں اتنی استقامت اور اتقان ہیں ہے، جبیبا پہلی نتم کے راویوں میں ہے، کیکن وہ لوگ اگر چہ پہلی قتم کے راویوں سے کمتر درجہ کے ہیں، مگرعیب کے چھپے رہنے کی بات اور سجائی اور علم میں اشتغال ان کو حاصل ہے، جیسے عطاء پزید اور لیث ،اور ان جیسے احادیث کے ناقلین و رواۃ ، وہ لوگ اشتغال بالعلم اورمستور ہونے میں اہل علم کے یہاں مشہور ہیں ،کیکن ان کے علاوہ ان کے کتنے ہمسر اینے اتقان اور استقامت فی الحدیث کی وجہ سے درجہ ورتبہ میں اُن سے فائق ہیں ،اس واسطے کہ اتقان واستقامت کا محدثین کے یہاں بڑا اونچا مقام ہے، اور بڑی عمدہ خصلت ہے، کیا تونہیں ویکھا ہے کہ ان تینوں: عطاء، یزید،لیث ،جن کا ہم نے نام لیا ہے،تم ان کا مواز نہ کرو گے منصور، اعمش اور اساعیل ہے استقامت فی الحدیث اور اتقان میں ، تو نمایاں فرق محسوں کرو گے ، اہل علم محدثین کے نزدیک نمایاں فرق ہونے میں کوئی شک وشبہیں ہے،اس وجہ سے کہان کے یہال منصور، اعمش اوراساعیل کا تام الضبط ہونامشہور ہے، اور وہ لوگ عطاء ویزیدولیث کے متعلق اس طرح کی بات نہیں جانتے ہیں۔

### تام الضبط راويوں كى روايت كواصالية اورخفيف الضبط راوی کی روایت کوبطور متابعت ذکر کیا گیا ہے

سسی حدیث کے سیجے ہونے کے لیے پہلی شرط بیہ ہے کہاں کا راوی عادل ہواوراس کی عدالت معلوم ہو بایں طور کہلوگوں کے درمیان اس کی عدالت مشہور ہویا ائمہ فن نے اس کی تعدیل اوراس کا تز کیه کیا ہو۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ اس میں ضبط وحفظ ہو، حفظ وضبط کلی مشکک ہے، جس کی وجہ سے حفظ وضبط کی متعدد قسمیں ہوسکتی ہیں الیکن محدثین اس کی دوشمیں بیان کرتے ہیں ، تام الضبط وخفیف الضبط \_ (۱) تام الضط كى علامت يه به كداس كى روايت يلى وجم فلطى شاذ و نادر بور أن يكون ناقلوها أهل استقامة و إتقان لمانقلوا "ساى كى طرف اشاره كيا به ، ياان كى روايتول يلى وجم غلطى بو، مروه وجم فلطى كثر نه بو بلكة ليل بو، اس كى طرف "لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد و لا تخليط فاحش "ساشاره كيا به دربى يصورت كدان كى روايتول يلى سر سيكوئي غلطى بى نه بوتو اييا مشكل به ، ابن معين فرمات بين "من لم يخطأ فهو كذاب "ابن المبارك كا قول به "من ذا يسلم من الوهم "امام احم فرمات بين "من يعرى من الخطأ و التصحيف "امام ترندى كاب العلل يلى ذكر تربي إنما تفاصل أهل العلم بالحفظ و الإتقان و التثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ و الغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم

(۲) خفیف الضبط جن کی روایت کردہ احادیث میں وہم غلطی زیادہ ہونے کے باوجود ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد میں اکثریت سے اور درست روایات کی ہو، خفیف الضبط راوی کی روایت کے سے اور معتبر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، اکثر علماء محدثین اس طبقہ کی روایت کو قبول کرتے ہیں، ان غلب حفظہ علی حطاہ و سہوہ فمقبول، إلا فیما علم أنه أحطاً فیه، فإن کثر ت مخالفته لهم وندرت الموافقة، احتل ضبطه. (تدریب ۳۰۳)

آمام سلم نے جن لوگوں کی روایات کو قل نہیں کیا ہے 'المغالب علی حدیثه المنکر أو الغلط''
ہیں لین جن کی روایتی منکر اور ان میں غلطی کی اکثریت ہے، اورضح روایتی مغلوب وقلیل ہیں، اور اس
کے مقابل جومستور الحفظ ہیں، لین جن کی غلطی اور وہم مغلوب ہے، ان کی حدیثیں اپنی کتاب میں نقل
کریں گے، یہی نہ ہب ابن مہدی اورسفیان توری وغیرہ کا ہے، عبد الرحمٰن بن مہدی کا قول ہے: المناس
ثلثة: رجل حافظ متقن ، فهذا لایختلف فیه، و آخریَهِمُ و الغالب علی حدیثه الصحة،
فهذا لایترك حدیثه، و آخریَهِمُ و الغالب علی حدیثه الوهم ، فهذا یترك (الکفایہ ۱۳۳۳)
ملیمان بن احمد نے عبد الرحمٰن بن مہدی سے سوال کیا: اکتب عمن یغلط فی عشر ق قال: نعم، قلت له: فخمسین؟
نعم، قبل له: فی عشرین؟ قال: نعم، قلت له: فنلٹین؟ قال: نعم، قلت له: فخمسین؟

و سفيان توريٌ فرمات بين: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد ، إذا كان الغالب على

الرجل الحفظ، فهو حافظ، وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط، توك. (الكفايي ١٦١)

العقد كرواة كي روايت كالبعض علاء اعتبار نهيل كرتے بي، جن ميں سرفيرست كي بن سعيد القطان بين، امام ترفري كتاب العلل ميں ذكركرتے بين 'فيد تكلم بعض اهل المحديث في قوم من جلة أهل العلم، وضعفو هم من قبيل حفظهم، ووثقهم أخرون، لجلالتهم وصدقهم، وان كانوا قد و هموا في بعض مارووا''آگامام ترفني فقل كرتے ہوئ فرماتے بين: كه كي بن سعيد القطان في محد بن عمر و ميں كلام كيا ہے، اى طرح يكي بن سعيد القطان في شريك ، ابو بكر بن عياش، ربح بن صبح ، مبارك بن فضاله كي روايت كوترك كرديا، مكر عبدالله بن مبارك، وكيح ، ابن مبدى وغيرو في ان سي روايت كوقل كيا ہے، اى طرح بعض في سيل بن ابي صالح ، محمد بن احمال، مهاد بن مبارك، وكيح ، ابن مبادك وغيرو في ان سير القطان اور دوسر سيوالقطان كي روايت فقل كيا ہے، اى طرح بعض في سيد القطان اور دوسر سيوالوں كا ان كي روايت كوكرك كرنا اس كے بعدام ترفري في الكوب تي بن ''كه كي بن سعيد القطان اور دوسر سيوالوں كا ان كي روايت كوكرك كرنا اس لي نيس تھا كہ بياد بير تھا كي بنياد پر تھا'' من كرك كرنا اس لي نيس تھا كہ بياد بير تھى بور كورايت ميں نقص ہو، كرراوى كي عدالت ميں نقص ہو، كرراوى كي عدالت ميں نقص ہو، كرراوى كي عدالت ميں نقص ہو، كرراوى متم كا كذر بياد بين نقص ہو، كرراوى متم كا كذر بياد بين نقص ہو، كرراوى متم كا كذر بياد بير نقص ہو، كرراوى متم كا كذر بياد بين نقص ہو، كرراوى متم كا كذر بياد بين نقص ہو، كرراوى متم كا كذر بياد بيران بيرا

(۳) اس کے حفظ وضبط میں نقص ہے جس کی وجہ سے راوی سی الحفظ ہوگیا، اس کی روایت میں وہم و فلطی غالب ہو، تام الضبط راویوں کی روایتوں کو پہلے ذکر کریں گے اور خفیف الضبط راویوں کی روایتوں کو پہلے ذکر کریں گے اور خفیف الضبط راویوں کی روایتوں کو وایتوں کو متابعت او ۲۰ مئید کے طور پر ذکر کریں گے، اور متہم بالکذب، اسی طرح سی الحفظ راویوں کی روایات سے بالکل اجتناب کریں گے۔

حفظ وضبط کی اہمیت کی وجہ سے تام الضبط و خفیف الضبط راویوں کی تو شیح بہذر بعیمثال

محدثین کے یہاں راویوں کے حفظ وضبط کو بہت اہمیت حاصل ہے، اورای بنیاد پر اہل علم کے ورمیان فرق مراتب کرتے ہیں، امام سلم فرماتے ہیں' لأن هذا عند أهل العلم درجة دفیعة و خصلة سنیة' امام ترندی' کتاب العلل' میں ذکر کرتے ہیں' إنما تفاضل أهل العلم بالحفظ

والاتقان والتثبت عند السماع.

حفظ وضبط میں جس طرح تفاوت ہوتا ہے،اسی طرح راویوں کی عدالت میں بھی تفاوت ہے،اس لیے کہ حفظ وضبط کی طرح عدالت بھی کلی مشکک ہے اور عدالت کے تفاوت کا اثر بھی پڑتا ہے، مگر عام طور سے محدثین حفظ وضبط کے تفاوت کا لحاظ واعتبار کرتے ہیں،مگر عدالت کے تفاوت کا لحاظ واعتبار نہیں کرتے،علامہ جزائری 'توجیہ انظر' میں اس کی وجہ تحریر کرتے ہیں:العدالة كالمضبط، تقبل الزيادة والنقصان، وأئمة الحديث قلما يرجحون بهاوإنما يرجحون بأمور تتعلق بالضبط، وسبب ذلك أن الترجيح بزيادة العدالة ، يوهم الناس أن الراوي الآخر، غير العدل فيسوء به ظنهم، ويشكون في سائر مايرويه ، وقد فرض أنه عدل ضابط.

محدثین کے یہاں فرق مراتب میں حفظ وضبط ہی پرنظر ہوتی ہے، اور فرق مراتب کرنے میں ہر راوی کے احوال، خاص طور پر حفظ وضبط پر نظر رکھنا ضروری ہے، کہ آیا اہل علم کے درمیان اس کا حفظ و ضبط معروف ومشہور ہے بااس کا حفظ وضبط مشہور نہیں ، یا اہل علم نے اس کے حفظ وضبط پر کلام کیا ہے تو وہ کلام کس نوعیت کاہے، الغرض فرقِ مراتب کرنے میں بہت احتیاط اور تیقظ کی ضرورت ہے تا کہ ہرایک کواس کا ضیح مقام دیا جا سکے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، اسی لیے ہم مثال کے ذریعہ اس کو واضح کرنا جا ہتے ہیں تا کہتم کوانداز ہ ہو کہ محدثین کس طرح سے فرق مراتب کرتے تھے۔

منال: منصور، أعمش اور اساعیل تام الضبط ہیں ان کے بالمقابل عطاء، یزید اور لیث خفیف الضبط ہیں، جبتم ان کے احوال اور ان کے حفظ وضبط پرنظر رکھو گے تو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ منصور ،اعمش اوراساعیل کا حفظ وضبط اہل علم کے درمیان معروف ومشہور ہے،اورعطاء، یزید،لیث کے حفظ وصبط کو کوئی شہرت حاصل نہیں ہے، بلکہ ان کے حفظ وضبط کے بارے میں لوگوں کو کلام ہے۔

(۱) عطاء بن السائب، ابن السائب بھی ہیں اور ابوالسائب بھی ، اخیر عمر میں ان کواختلاط ہو گیا تھاجس کی وجہ سےان کی احادیث خلط ملط ہوگئیں۔

اختلاط: اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں: عمر کی زیادتی ، رنج وغم ، عزیز وقریب کی موت ، یا اور کونی تكليف ده حادثه،اسى طرح بهى كتابول كالم موجانا يا جل جانا بهى احاديث مين تخليط كاسبب موتا ہے۔ (۲) بیزید بن الی زیاد الکوفی ، حافظ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق بیزید سے یہی کوفی بیزید مراد ہیں ، امام

نووی نے بیز بیربن الی زیاد قرشی دشقی کومرادلیا ہے،ان کے بارے میں بیقوب بن سفیان کہتے ہیں کہوہ عادل ثقہ ہیں، بڑھا ہے میں حافظ کمزور ہو گیاتھا،اس کے بعدروا یتوں میں وہم اور غلطی واقع ہوئی ہے۔ '

(٣) ليث بن ابي سليم مسغر ہے، اخير عمر ميں ان كواختلاط ہو گيا تھا۔

(۷) منصور، ابوحاتم کہتے ہیں کہ منصور، اعمش سے اثبت ہیں۔

(۵) سلیمان اعمش ، اعمش ان کالقب ہے، راوی کے تعارف کے لیے ایسے لقب اور وصف کو ذکر کرنا جو نا گوار خاطر ہو جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، تنقیص و تذلیل کی نیت سے درست نہیں ہے، شعبہ اعمش کو مصحف کہتے ہیں، اور بعضے محدثین اعمش کو منصور پرترجے دیتے ہیں۔

(۱) اساعیل بن ابی خالد، انھوں نے بارہ صحابہ کو دیکھاہے، جن میں سے پچھ سے روایت بھی کیا ہے، سفیان کہتے ہیں کہ حافظ تین ہیں، انھیں میں اساعیل بھی ہیں، محدثین کے نز دیک تفاضل، حفظ و صبط کی بنیا دیر ہوتا ہے، اور منصور و اعمش، حفظ و صبط میں اساعیل سے بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے اساعیل کی تمام خوبیوں کے باوجو دمثال میں منصور و اعمش کومقدم رکھاہے۔

نتوخى: جمعنى نقصد أسلم من العيوب من غيرها، سلم من العيب أو الآفة، نجا وبرئ ، من باب سمع. من العيوب من صلم من غيرها، مفضل عليه ب،اس ميل من تفضليه ب-اس ميل من تفضليه ب-

اسم تفضیل کا ستعال تین طرح سے ہوتا ہے ، معرف بالام ، یا اضافت کے ساتھ ، یا بذر یور من انقی اسم تفضیل ہے ، نقی جمعنی نظف و حسن و حکص ، من باب سمع ، اس کا مفضل علیه من غیر ها محذوف ہے ۔ من أن یہ کون ناقلوها من تعلیلیہ ہے ، اس کے ذریعہ أسلم اور أنقی کی علت بیان کی جارہی ہے ، یکون ، موقع اور کل فعل ماضی کے استعال کا تفامگر استحضار کے لیے فعل مضارع علت بیان کی جارہی ہے ، یکون ، موقع اور کل فعل ماضی کے استعال کا تفامگر استحضار کے لیے فعل مضارع لا کے ، قد عثر فیه علی کئیر فعل مجہول ہے جسیا کر آن میں ہے 'فیان عُیْر عَلی اَنَّهُمَا 'عثر ه علیه و عثر علیه ، اطلعه علیه و اطلع علیه ، لازم و متعدی دونوں آتا ہے ۔ فیه کی شمیر اختلاف اور تخلیط کی طرف را جمع ہے ۔ تقصینا ، آتینا بھا إلی الکمال . اتبعنا باب افعال سے ، اتبعه کذا ،

المام سلم نے تمام احادیث صحیحه اور حسنه کوئیس نقل کیاہے: "فیاذا نبحن تنقصینا

أحب الإهذا الصنف من الناس، أتبعناها" سي كسي كوبيركمان نه بوكه امام مسلم في تمام احاديث صحيح اور حسنه کواینی کتاب میں ذکر کر دیا،اس لئے کہ ماقبل میں 'جسملة ما اسند' کے تحت میں ذکر کیا جاچکا ہے کہان کے سامنے احادیث کا ایک مجموعہ ہے، اس میں سے اعلیٰ درجہ کی احادیث کا استقصاء کرنے کے بعد دوسر نے نمبر کی احادیث کو تائید کے طور پرنقل کریں گے، لیکن کتنی حدیثوں کو ذکر کریں گے؟ اس کی کوئی تفصیل امام مسلم نے بیان نہیں کی ، اس سے بیر بات واضح ہوگئی کہ نہ تو تمام احادیث صححہ کا استقصاء کیا ہے اور نہتمام احادیث حسنہ کا،اس لیے خود امام سلم سے منقول ہے کہ' میں نے احادیث صیحہ کا مجموعہ تیار کیا ہے، میں نے رہے ہی نہیں کہا کہ بس یہی احادیث صیحہ کا مجموعہ ہے، اس کے سواکوئی دوسری حدیث سیح نہیں ہے' چنانچہ امام نووی اپی شرح کے مقدمہ (ص۱۱) پرذکر کرتے ہیں کہ سعید بن عمروفر ماتے ہیں، کہ ابوز رعدنے امام مسلم پر تنقید کرتے ہوئے فر مایا کہ امام مسلم کی کتاب کی وجہ سے اہل بدعت کہہ دیں گے کہ بیرحدیث سیجے نہیں ہے،سعید بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نبیثا پورآیا، میری ملاقات امام سلم سے ہوئی، تو ابوزرعہ کے اعتراض کو میں نے نقل کیا، تو انھوں نے فر مایا کہ میں نے بیہ کب کہا کہ بہی سیح احادیث کا مجموعہ ہے،اس کے سواکوئی حدیث سیح نہیں ہے، میں نے تو صرف میر کہا ہے کہ بیہ کتاب احادیث صحیحہ کا مجموعہ ہے، پھرامام مسلم '' رے'' تشریف لائے اور محمد بن مسلم بن وارہ ، ہے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، تو محد بن مسلم نے وہی اعتراض کیا جوابوز رعدرازی كرتے تھ،امامسلم نے فرماياكم إنى قلت: هوصحيح، ولم أقل: إنى مالم أخرجه من الحديث، فهو ضعيف. اورخودامامسلم في مسلم (١/١٥) مين ابوموي اشعرى كي عديث إذا قرا فانصتوا''سلیمان تیم عن قادہ کے واسطہ سے قل کی ،تو ابو بکرنے اعتراض کیا کہ آ یا نے کیے اس حدیث کوقل کردیا؟اس کے جواب میں امام سلم نے فرمایا ''تسرید أحفظ من سلیمان''تو ابو بکرنے ابو ہریرہ فٹالٹفن کی حدیث 'إذا قرا فانصتوا''کے بارے میں بوجھا، انھوں نے کہا''ھو صحیح عندي "توابو بكرنے كہاكہ كھرآپ نے اس كو كيول نہيں يہال نقل كيا توامام سلم نے جواب ديا" ليس كل شيء عندي صحيح ، وضعتهُ هلهنا، إنما وضعت هلهنا ما اجمعوا عليه" مختلف اسناد وطرق کے ساتھ کل احادیب صحیحہ کی تعداد: ابن جوزی'' تبلقیہ فہوم الانسر (ص:۱۸۳) میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلانتیکیم کی احادیث کا حصر کرلینا بہت مستبعد ہے، اہل

علم کی ایک جماعت نے احادیث صحیحہ کا تتبع کر کے اس کی تعداد بتلانے کی کوشش کی ہے، اور ہرایک نے ا بن معلومات کے مطابق اس کی تعداد بتلائی ہے، امام احمد ساڑھے سات لاکھ کے قریب بتلاتے ہیں ''صح الحديث سبع مأة ألف و كسر، وهذا الفتى (لِعِن ابوزرعه) قد حفظ ستّ مأة ألف'' بلا تکرارا حادیث صحیحہ کی تعداد: اس کی بھی تعیین دشوار ہے، جن لوگوں نے اس کی تعداد بیان کی ہے، انھوں نے اینے اسے علم کے مطابق اس کی تعیین کی ہے، سفیان الثوري و شعبة و يحيٰ بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدى و أحمد بن حنبل قالوا: إن جملة الأحاديث المسندة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعنى الصحيحة بلا تكرار، أربعة آلاف و أربع مأة حديث ، و عن إسحاق بن راهويه: سبعة آلاف ونيّف ، قال الحافظ: قال كل منهم بحسب ما وصل إليه ، ولذا اختلفوا، والله اعلم (توضيح الافكار ١٢/١) إحكام منعلق يحيح احاديث: نورالانواريس اس كى تعدادتين ہزار بيان كى گئى ہے، ابوداؤ دنے عار ہزارآ ٹھسوبتلایا ہے، ابوداؤ داینے اس خط میں جواہل مکہ کولکھا ہے، تحریر فرماتے ہیں: لا أعوف أحد أجمع على الاستقصاء غيري، فهذه الأربعة ألاف والثمان مائة ، كلها في أحكام، ال رسال مين يجي مذكور ع: فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ، ليس مما خرّجته ، فاعلم أنه حديث و ١٥ ، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر ، ابوداؤ داى خط مين یہ بھی ذکر کرتے ہیں: کہ ابن مبارک کہتے تھے کہ احکام کی کل حدیثیں نوسو (۹۰۰) ہیں امام ابویوسف گیارہ سو(۱۱۰۰) بتلاتے ہیں،عبدالرحمٰن بن مہدی اور بھی بن سعیدالقطان آٹھ سو(۲۰۰۰) بتلاتے ہیں، قال أحمد: سمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمان مأة ، وكذا قال اسطق بن راهویه عن یحیٰ بن سعید. عافظ ابن حجرفر ماتے ہیں کدان حضرات کا مطلب رہے کہ حلال وحرام کے سلسلہ میں نبی کریم مِنالِنَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ صحیحین میں احکام کی احادیث دو ہزار (۲۰۰۰) ہیں (توضیح الا فکار /۲۲)''سیراعلام النبلاء'' میں علامہ زہی نے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ احکام کی حدیثیں پانچ سوسے پچھاو پر ہیں، قال الشافعی: أصول الأحكام نيف و خمس مائة حديث ، كلها عند مالك إلا ثلثين حديثا، وكلها عند ابن عيينة إلا ستة أحاديث (١٩٥٨)

علی انھم:علیٰ حرف جاربھی اضراب وابطال کے لئے آتا ہے لئن کے معنی میں، یعنی ماقبل کے جملہ سے جوغلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، الی صورت میں اس کامتعلق مانے کی ضرورت نہیں ہوتی ،اور وہ جملہ کے شروع میں آتا ہے ،بعض لوگ ضابطہ میں اس کامتعلق محذوف مانتے بي تو أن كومبتدا بهي محذوف ما نناير على التحقيق كائن على انهم.

ینچے ہو، پھراس کا استعال درجہ اور رتبہ کے لئے ہوتا ہے، لینی جو درجہ مضاف الیہ کے درجہ سے پنچے اور کتر ہو۔ فإن اسم الستر: سین کے فتہ کے ساتھ مصدر ہے مستور کے معنی میں ،اوراس کوسین کے کسرہ كے ساتھ بھى پڑھا گياہے،اس صورت ميں بھى سربمعنى مستورى ہوگا، جيسے 'فَدَيْنَاهُ بِذِبْح عَظِيْم '' میں ذبح جمعنی مذبوح ہے،مستور کی دونشمیں ہیں: (۱)مستورالعدالۃ (۲)مستورالحفظ ، یہاں پرمستور الحفظ مراد ہے اس کئے کہاں کے بعد الصدق آیا ہواہے، اور صدق ہے مراد صدافت اور عدالت ہے، مستور الحفظ كا مطلب بيہ ہے كه وہ خفیف الضبط ہواس كے ضبط كاعیب كھل نہ گیا ہو، جھیا ہوا ہو۔مستور العدالة كومستورالحال كہتے ہيں،مستورالحال كامفہوم بيہ كهاس كى عدالت ظاہرى معلوم ہو، يعني عاقل بالغ ہونامعلوم ہواور عدالتِ باطنی معلوم نہ ہو، عدالتِ باطنی معلوم کرنے کا دوطریقہ ہے(۱) لوگوں کے ورمیان اس کی عدالت معروف ومشہور ہو (۲) ائکہن نے اس کی تعدیل ونز کیہ کیا ہو۔ أضر ابهم: ضرب کی جمع ہے راء کے سکون کے ساتھ مثل کے معنی میں۔

کے معنی علامت کے آتے ہیں ، اثر کا اطلاق مرفوع وموقوف ہرطرح کی حدیث پر ہوتا ہے ، بعض لوگ اثر كااطلاق عديث مرفوع يراور خبر كااطلاق عديث موقوف يركرت بي نقال الأخبار: نقال، ناقل كى جمع ہے، معروفین، کانوا کی خرہ بما وصفنا، معروفین کے علق ہے من العلم والستر ما كابيان ب، عند أهل العلم معروفين كاظرف ب، اصل عبارت يول ب: وإن كانوا معروفين عند أهل العلم بما وصفنا من العلم والستر فغيرهم مبتداب، من أقرانهم. من بيائيب، اقران، قِرن بكسرالقاف كى جمع ہے ہمسراورساتھى كے معنى ميں قرن قاف كے فتہ كے ساتھ ہم عصر كے معنى مين، اس كى جمع قرون آتى ہے، ممن عندهم، اقران كى صفت ہے، من الإ تقان و الاستقامة

ماذکرناکے ماکابیان ہے، یفضلونهم، فغیرهم کی خبرہ، فضل من باب نصر، فضله و فضل علیه فی الفضل، سنیّة سنّی کامؤنث ہے، إذا وازنت بعض شخوں میں وازیت ہودونوں کے معنی ایک ہیں۔ سمیناهم عطاء و یزید ولیت مرفوع ہیں، ترکیب میں خبروا قع ہیں، مبتداءهم محذوف ہے، بعض شخوں میں مضوب ہیں اس صورت میں سمیناهم کی هم ضمیر سے بدل واقع ہے، فی إتقان الحدیث، وازنت سے متعلق ہے۔

وجدتهم مباینین، إذا وازنت کاجواب ب، إذا ظرفی شرط کمعنی کوهمن ب، اسکا ناصب جمهور کے قول پر وجدتهم ب، فی ذلك، ذلك کامشارالیہ تباین وتفاوت بجومتباینین سے سمجھا جارہا ہے، للذی استفاض لاشك کی علت ب، استفاض کی غمیر الذی کی طرف راجع به من صحة حفظ منصور، من، الذی کابیان ب، لم یعرفوا مثل ذلك، ذلك کامشار الیہ صحت حفظ منصور، من، الذی کابیان ب، لم یعرفوا مثل ذلك، ذلك کامشار الیہ صحت حفظ منصور، من، الذی کابیان ب، لم یعرفوا مثل ذلك، ذلك کامشار الیہ صحت حفظ منصور، من، الذی کابیان ب، لم یعرفوا مثل ذلك، ذلك کامشار الیہ صحت حفظ منصور، من، الذی کابیان ب، لم یعرفوا مثل ذلك، ذلك کامشار الیہ صحت حفظ منصور، من، الذی کابیان ب، لم یعرفوا مثل ذلك، ذلك کامشار الیہ صحت حفظ منصور، من الذی کابیان ب

وَفِي مِثْلِ مَجْرَىٰ هُوُ لَآءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الأَقْرَانَ، كَابْنِ عَوْنَ وَأَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِي، مَعَ عَوْفِ بُنِ أَبِي جَمِيْلَةَ وَأَشْعَتَ الْحُمْرَانِي، وَهُمَاصَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيْرِيْنَ، كَمَا أَنَّ الْبُوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيْدٌ فِي كَمَا أَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيْدٌ فِي كَمَا أَنَّ الْهَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيْدٌ فِي كَمَا إِنَّا الْهَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيْدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ وَصِحَّةِ النَّقُلِ، وَإِنْ كَانَ عَوْقٌ وَأَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُو عَيْنِ عَنْ صِدْقِ وَامَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

تر جمہ: اور انھیں لوگوں کی ہی کیفیت ہے ، جبتم موازنہ کرو گے ہمسر جماعتوں کے درمیان ، جیسے ابن عون اور ابوب ختیانی کاعوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی کے ساتھ ، کہ یہ دونوں حسن بھری اور ابن سیرین کے شاگر دہیں ، مگر ان دونوں میں اور ان دونوں کے شاگر دہیں ، مگر ان دونوں میں اور ان دونوں میں اور ان دونوں میں اور ان دونوں میں اور ان دونوں میں اگر چہوف اور اشعث بھی صادق اور امانت دار ہیں ، ابل علم کے نز دیک جوہم نے بیان کیا۔

### تام الضبط وخفيف الضبط كي دوسري مثال.

ابن عون، ان کا نام عبداللہ ہے، ایوب سختیانی سین کے فتحہ اور تاء کے کسرہ کے ساتھ، بختیان کھال کو کہتے ہیں، وہ کھال کی تجارت کرتے تھے، علی بن مدین کہتے ہیں کہ ابن سیرین کے شاگردوں میں ایوب اورابن عون سے بردھ کرکوئی نہیں ہے اوران دونوں میں ایوب اثبت ہیں،خودابن عون کہتے تھے:

''ایو ب کان أعلمنا بحدیث ابن سیرین ''عوف بن آبی جمیلہ ابن معین نے آئھیں ثقہ کہا ہے امام

اجمد ثقہ صالح فرماتے ہیں، اشعث حمراتی ۔ جاء کے ضمہ کے ساتھ حمران مولی عثمان کی طرف منسوب ہیں،

ابن عدی کہتے ہیں کہ ان کی حدیث کولکھا جا سکتا ہے، ان کی حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور وہ

سے ہیں۔

وفی مثل مجری هؤلاء، هؤلاء کامثارالیه ماقبل کے دونوں گروہ ہیں فی مثل مجری هؤلاء، هؤلاء کامثارالیه ماقبل کے دونوں گروہ ہیں فی مثل مجری هؤلاء، جارمجرور متعلق سے لکر اذا وازنت کاجواب مقدم ہے۔ مجری راستہ وروش یقال جری فلان مجری فلان کانت حاله کحاله.

وَ إِنَّمَا مَثَّلَنَا هُوُلاء فِي التَّسْمِيةِ ، لِيكُوْنَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصُدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ خَفِي عَلَيْهِ طَرِيْقُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيْبِ اَهْلِهِ فِيْهِ ، فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي القدر عَنْ عَلْهُ فِيْهِ ، فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي القدر عَنْ عَنْ دَرجَتِهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ ، وَيُعْظَى كُلُّ ذِي حَقِّ فِيْهِ عَنْ دَرجَتِهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ ، وَيُعْظَى كُلُّ ذِي حَقِّ فِيْهِ حَقَّ هُو قَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا ، انتَها قَالَتْ: أَمَرَنَا وَسُلَمَ اللهُ عَنْهَا ، انتَها قَالَتْ: أَمَرَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنزِلَ النَّاسَ مَنَاذِلَهُمْ ، مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مَنْ قَوْلُ اللّهِ تَعَالَى ذِكْرُه: ﴿ وَقَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴾

ترجمہ: ان کا نام لے کرہم نے مثال بیان کی تا کہ ان کی مثال نشان اور علامت ہو، اس کو بھے کہ وہ خص بھیرت حاصل کرے، جس برخفی ہے، اہلِ علم کا طریقہ علم والوں کی ترتیب میں، تا کہ کم نہ کیا جائے ، بلند مرتبہ والے آدمی کو اس کے رہبہ سے اور نہ کم درجہ والے کو اس کے درجہ سے آگے بڑھایا جائے ، اور ہر حق دار کو اس کا حق دیا جائے اور اس کو اس کے صحح مقام پر رکھا جائے ، اور حضرت عائشہ سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں : کہ رسول اللہ مِنالِیٰ کے اور اس کو اس کے حکم دیا اس بات کا کہ ہر خص کو اس کے مقام پر رکھیں ، مزید ہر آس اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے جس کا قرآن ناطق ہے : کہ ہر جانے والے سے او پر ایک جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے جس کا قرآن ناطق ہے : کہ ہر جانے والے سے او پر ایک جانے والا ہے۔ نام کے کرمثال بیان کرنے کی غرض : جب مسافر راستہ سے ناوا قف ہوتا ہے تو اس کے لیے نام کے کرمثال بیان کرنے کی غرض : جب مسافر راستہ سے ناوا قف ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نشانی اور علامت بتلا دی جاتی ہے جسے درخت بھر وغیرہ اور اس قبیل سے دو سری چیزیں، تا کہ مسافر کوراستہ کے بارے میں بصیرت رہے اور بھٹنے سے محفوظ رہے ، اسی طرح امام مسلم نے مواز نہ اور مسافر کوراستہ کے بارے میں بصیرت رہے اور بھٹنے سے محفوظ رہے ، اسی طرح امام مسلم نے مواز نہ اور مسافر کوراستہ کے بارے میں بصیرت رہے اور بھٹنے سے محفوظ رہے ، اسی طرح امام مسلم نے مواز نہ اور مسافر کوراستہ کے بارے میں بصیرت رہے اور بھٹنے سے محفوظ رہے ، اسی طرح امام مسلم نے مواز نہ اور

مقابلہ میں ان لوگوں کا نام لے کر درجہ بندی کی ہے تا کہ محدثین کے یہاں اہل علم کے درمیان جوفرقِ مراتب ہے اور اس فرقِ مراتب کی جو بنیاد ہے، اس سے جولوگ ناواقف ہیں ان کو واقف کرایا جائے کہ محدثین بلاوجہ کسی کے درجہ کواونجا کسی کے درجہ کو نیچانہیں کردیتے ہیں،اور جب ان حضرات کے اجوال کومعلوم کرے گاتو محدثین کے فرقِ مراتب کے طریقہ کی اور اس کے صحت کی خود ہی تصدیق کرے گا،اسی براورلوگوں کو قیاس کرے گا تو محدثین کے اس طریقہ سے مناسبت پیدا ہوجائے گی اور خود بھی تیجے طریقتہ پرلوگوں کے درمیان درجہ بندی کر سکے گا اور جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پر رکھے گا،اوراختلاف کے وقت میں اس کے مطابق ایک کو دوسرے پرتر جیج دے گا۔ فرق مراتب کے علم سے فائدہ: ابن رجب حنبلیٰ شرح کتاب اِلعلل للتر تذی میں ذکر کرتے ہیں: کہروا قاحدیث کے تقتہ اورضعیف ہونے کے علم سے حدیث کے سیجے اورضعیف ہونے کاعلم ہوتا ہے اور ثقات کے مراتب و درجات اوران کی روایتوں میں اختلاف کے وقت ایک کو دوسرے برتر جمع کے علم سے علل حدیث کے د قائق سے واقفیت ہوتی ہے۔ پھر انھوں نے عبداللہ بن عمر کے اصحاب اور عبداللہ بن دینار کے اصحاب، نافع کے اصحاب، سعیدالمقبر ی کے اصحاب، زھری کے اصحاب، یکی بن ابی کثیر کے اصحاب، ثابت البنانی کے اصحاب، قادہ کے اصحاب، ابوب سختیانی کے اصحاب، شعبہ کے اصحاب، معمر کے اصحاب، حماد بن سلمہ کے اصحاب، اوز اعی کے اصحاب، بکیر بن عبداللہ کے اصحاب، مکول کے اصحاب، یزیدبن حبیب کے اصحاب، کہ انھیں سب حضرات پراکٹر احادیثِ صحیحہ کا مدار ہے، ابن رجب نے ائمہ حدیث سے ان کے باہمی مدارج ومراتب کو تفصیل سے قال کیا ہے، اسی طرح امام نسائی نے بھی ایک کتاب مراتب الثقات کے نام سے کھی ہے جواب طبع بھی ہوگئی ہے۔ فرق مراتب اوراس كالحاظكرني بردليل: المسلم ني اسمئل برقرآن سي بهي استدلال کیاہے وہ''فوق کیل ذی علم علیم''والیآیت ہے،جواہل علم کے درجے کے متفاوت ہونے پر صراحة ولالت كرتى ہے، اور حضرت عائشہ كى حديث ہے بھى استدلال كيا ہے، جس ميں ہر شخص كے ساتھ اس کے درجہ کے مطابق معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاں اگرخود شریعت نے کسی جگہ پر فرق مراتب کو کمحوظ نہیں رکھا ہے تو وہاں برسب کے ساتھ بکیاں معاملہ کیا جائے گا، جیسے حدود وغیرہ میں،اور محدثین کے یہاں فرقِ مراتب کی بنیاد حفظ وا تقان ہے۔جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

(نعمة المنعم)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث معلق ہے: صحیمین میں جومعلق حدیث معروف سے نہ کور ہیں تو مطلقا، اور اگر صیغہ مجبول سے ہ، مگراس سے استدلال کیا ہے، تو وہ حدیث صحیح کے تھم میں ہے، امام مسلم نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس لئے بیحدیث امام مسلم کی نظر میں صحیح ہے، اس حدیث عائشہ کو ابوداؤ دنے اپنی سند نے قل کیا ہے اور اس کے مقطع ہونے کی طرف میں صحیح ہے، اس حدیث عائشہ کو ابوداؤ دنے اپنی سند نے قل کیا ہے اور اس کے مقطع ہونے کی طرف ابتارہ کیا ہے: قال أبوداؤ د: میمون لم یدر ک عائشہ. برار نے اپنی مند میں اس حدیث کو قل کرنے کے بعد کہا: ھذا الوجہ کرنے کے بعد کہا: ھذا الوجہ موقوفا، مگرامام مسلم کے یہاں حدیث کے اتصال وقعہ دوی عن عائشہ من غیر ھذا الوجہ موقوفا، مگرامام مسلم کے یہاں حدیث کے اتصال کے لیے ثبوت ِ لقاء خابت ہے، اور میمون کی حضرت مغیرہ سے لقاء خابت ہے، اور میمون کی حضرت مغیرہ سے لقاء خابت ہے، اور میمون کی حضرت مغیرہ سے لقاء خابت ہے، اور میمون کی حضرت مغیرہ سے لقاء خابت ہے، اور میمون کی حضرت مغیرہ سے لقاء خابت ہے، اور میمون کی حضرت مغیرہ سے لقاء خابت ہے، اور میمون کی حضرت مغیرہ سے لقاء خابت ہے، اور میمون کی حضرت مغیرہ سے لقاء خابت ہے، اور میرہ کو کا انتقال حضرت عاکش سے۔

### کیامقدمہ میں بھی حدیث کی تخریج کے سلسلہ میں وہی شرا نطامحوظ ہیں جواصل کتاب میں ہیں؟

سشار رحمسلم المام نووی کے کلام سے بنظا ہر معلوم ہوتا ہے کہ اصل کتاب کی طرح مقدمہ میں بھی حدیث کی تخریخ کے سلسلہ میں وہی شرا اکلام فوظ ہیں، ای لئے امام نووی ان حدیثوں کے سلسلہ میں جو بہ ظاہر شرا اکلا کے مطابق نہیں ہیں طرح طرح کی تاویل کرتے ہیں۔ مگر شار رحمسلم سنوی نے ''علی شریطة سوف اذکر ھا'' کے تحت میں کہا ہے کہ پیشرا اکلام مقدمہ میں ملحوظ نہیں ہیں بلکہ اصل کتاب میں اان شرا اکلا کی رعایت کی گئی ہے، ان کی عبارت ہے، و عد بسما یہ ذکر ہ مین کتیاب الإیسمان إلی آخو الکتاب، اور اللا جوبۃ الفاضلة کے حاشیہ میں عبدالفتاح الوغد ہ تحریفر ماتے ہیں'' اِن المعلماء میزوا الکتاب، اور اللا جوبۃ الفاضلة کے حاشیہ میں عبدالفتاح الوغد ہ تحریفر ماتے ہیں' اِن المعلماء میزوا بین مارواہ مسلم فی مقدمة صحیحہ و مارواہ فی صحیحہ ''پھراہن قیم کا قول فال کیا ہے مقدمة کتاب مسلم لم یشتر ط فیھا ما شرطہ فی الکتاب من الصحة فلھا شان و لسائر کتابہ شان آخر لایشک اہل الحدیث فی ذلک (ترش ۲۵۵)

سمة : وسم سيمتنق م، علامت كمعنى مين، يصدر صدر الشيئ عن غيره نشأ، يقال فلان يصدر عن كذا يستمد منه صدر عن المكان رجع وانصر ف، بابه نصر وضرب،

من غبی من باب سمع بمعنی حفی ، یصدر کافاعل ہے۔

فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكُرْنَا مِنَ الْوُجُوْهِ نُولَفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْاَخْبَارِ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَى ﴿ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

تر جمہ: ماقبل میں جوہم نے شرائط بیان کئے ہیں اسی کے مطابق رسول اللہ میں بھی حدیثوں کوہم جمع کریں گے جن کا تونے سوال کیا ہے۔

### کیاامامسلم نے اپنے وعدہ کو بوراکیا

حاکم ابوعبزاللہ، بیہقی اور ابن عساکر، ان حضرات کا خیال ہے کہ امام مسلم ہر طبقہ کی احادیث کوالگ الگ کتاب میں جمع کرنے کا وعدہ فرمارہے ہیں اور سیجے مسلم میں صرف طبقۂ اولیٰ ہی کی احادیث کوجمع کیا ہے، اور دوسرے اور تیسرے طبقہ کی احادیث الگ الگ کتابوں میں جمع کرنے سے پہلے ہی ان كانتقال بوكيا، حاكم اين كتاب المدخل، ص عين ذكركرتے بين "قد أداد مسلم أن يخرج الصحيح على ثلثة اقسام في الرواة فلما فرغ من هذا القسم الاول ادركته المنية وهو فی حید الکھولة "مگر قاضی عیاض اور دیگر علماء کواس رائے سے اختلاف ہے، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ مقدمہ مسلم اور اصل کتاب کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلمؓ نے حدیث کوراویوں کے اعتبارے تین قسموں پر منقسم کیا ہے، شم اول حفاظ کی حدیث، پھرمسلم نے کہا کہ جب ان کی حدیث ختم ہوجائے گی تو متابعت کے طور پران لوگوں کی حدیثوں کولا وُں گا جوحذافت اورا تقان سے متصف نہیں ہیں،اوران کوبھی طبقۂ اولیٰ کے ساتھ کمحق کیا ہے،اوران سب لوگوں کی حدیثیں ان کی کتاب میں مذکور ہیں،اور تیسراطبقہ ایسے لوگوں کا ہے جن کے بارے میں پچھلوگوں نے نکام کیا ہے تو دوسرے لوگوں نے تز کیہ اور تعدیل کی ہے ان لوگوں کی بھی حدیثوں کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، مگر طبقہ ٹانیہ کی ان حدیثوں کونزک کردیا ہے جن کومنکر سمجھا جا تا ہے جن کی تعدادتھوڑی ہے۔علامہ ذہبی فر ماتے ہیں کہ قاضی عیاض نے جس کو تیسرا طبقہ کہاہے، ان کی احادیث کو بہت تھوڑی تعداد میں نقل کیا ہے، وہ بھی متابعت اوراستشهاد کے طوریر، اگراس طبقه کی احدیث کا استیعاب کرتے تو اس کتاب کا مجم دو گنا ہوجاتا، اور بیرکتاب صحت کے درجہ ہے گر جاتی جیسے عطاء بن سائب،لیث ، یزید بن ابی زیاد ،محمہ بن اسحاق ،محمہ بن عمرو بن علقمه اور اس طرح کے لوگ، ان کی حدیثیں کہیں کہیں نہیں نقل کیا ہے اور وہ بھی متابعت کے طور پر، اس طبقہ کی حدیثوں کو کثرت کے ساتھ منداحد ابوداؤد اور نسائی وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے۔ (سیراعلام النبلاء ۲۱/۵۷۵)

علماء کے اختلاف کی بنیاد: امامسلم نے پہلے بیکہاتھا کہ منداحادیث کوتین قسموں میں تقسیم كريس كاس كے بعد كہا: أما القسم الأوّل، اس كے بعثم ثانى اور شم ثالث كالفظ استعال نہيں كيا ہے اورشم اول کے تحت فر مایا ہے کہ پہلے ان حدیثوں کوفل کریں گے جوزیادہ صاف سھری اور بے غبار ہوں گی اس لیے کہاس کے قبل کرنے والے متنقیم ومتقن فی الحدیث ہیں، پھرفر مایااس کے بیتھیے ایسے لوگوں کی حدیثیں نقل کریں گے جو حفظ وا تقان میں ان ہے کم تر ہوں گے، اب اُن لوگوں کوشم اول میں داخل ما ناجائے یاان سے خارج سمجھ کران کوشم ثانی قرار دیاجائے؟ پھراس کے بعدامام مسلم نے فرمایا کہا ہے رادیوں کی حدیثیں جومتهم بالکذب اور وضاع ہیں جن کی حدیثوں میں وہم اور غلطی غالب ہے ایسے لوگوں کی روایت کے قل کرنے سے بالکل اجتناب کریں گے، ان متہمین اور وضاعین کوالگ قسم قرار دیا جائے اور منکرالحدیث راویوں کی روایت کوالگ قتم قرار دیاجائے؟ یا دونوں کوایک ہی قتم میں شار کیا جائے۔ توضیح الافکار، ص۲۴ میں ہے کہ طبقہ ٹانیہ کی احادیث کو طبقہ اوّل کی حدیث کے تفر دکو دور کرنے کے لیے ذکر کیا ہے یا وہ روایت متعدد طرق سے منقول ہے تب اس کو ذکر کرتے ہیں ، اگر طبقه ثانیہ کی کل احادیث کوفل کرتے تومسلم کی کتاب کا جم دوگنا ہوجا تا دیکھومحمہ بن اسحاق ان کی جیمسات احادیث کو نقل کیاعطاء بن سائب کی بھی چندا حادیث کوفل کیا ہے یہی حال دوسر بےلوگوں کا بھی ہے۔ پھر جن حدیثوں کو کتاب میں نقل کرنا جاہتے ہیں ان کی تین تقسیم کرنا جاہتے ہیں؟ یا کل حدیثوں کو

پھر جن حدیثوں کو کتاب میں قل کرنا جائے ہیں ان کی تین تقسیم کرنا جائے ہیں؟ یا کل حدیثوں کو جنسیں کتاب میں نقل کرنا اور جنسیں نقل نہیں کرنا ہے سب کو تین قسموں بڑھیم کرنا جائے ہیں؟ یہ مختلف نقطہ نظر ہیں، جس کی وجہ سے بیا ختلاف بیدا ہو گیا اور حاکم اور بیہ قل کی رائے اور ہوگئی اور دوسرے حضرات کی رائے اور ہوگئی۔

ای طرح قاضی عیاض نے ایک تیسرا طبقہ راویوں کا ذکر کیا ہے، جن لوگوں کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو دوسرے لوگوں نے اس کی تعدیل کی ہے بید حقیقت میں طبقہ ٹانیہ ہی ہے جبیا کوگوں نے جرح کی ہے تو دوسرے لوگوں نے اس کی تعدیل کی ہے بید حقیقت میں طبقہ ٹانیہ ہی ہے جبیا کہ اس سے پہلے خفیف الضبط کی تعریف کے ساتھ تر مذی کا قول نقل کیا گیا تھا۔" قد تکلم بعض أهل

المحدیث فی قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون "اس کے بعد قاضی عیاض نے بیسی کہا ہے کہ بہت سے ضعف راویوں کی حدیث کوجی مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کردیا ہے، اور جولوگ تہم بالبدعة بیں ان کی بھی روایتوں کوفل کردیا ہے، گراس کا جواب خودامام مسلم نے دیا ہے، اور جولوگ تہم بالبدعة بیں ان کی بھی روایتوں کوفل کردیا ہے، گراس کا جواب خودامام مسلم نے دیا ہے، وبرائل مسلم نے دیا ہے، وبرائل کتاب میں اسباط بن نفر، قطن بن نسیر، احمد بن عیسی مصری سے روایت کوفل کیا گیا ہے، اور سعید بن عمرو نے بواعز اض امام مسلم سے فل کیا، توامام مسلم نے فرمایا کہوہ حدیث تقدراوی کے واسطہ سعید بن عمرو و ہوائل علم کے یہاں وہ روایت معروف و مشہور ہے گراس سلسلہ سے سند نازل ہوجاتی ہے، اور واسطے زیادہ ہوجاتے ہیں، اور اس واسط سے جس سے میں نقل کیا ہے، سندعالی ہوجاتی ہے، اور واسطے کم ہوجاتے ہیں، اس لیے میں نے سندکوعالی بنانے کے لیفل کردیا۔ اِنہ ما ادخلت ہے، اور واسطے کم ہوجاتے ہیں، اس لیے میں نے سندکوعالی بنانے کے لیفل کردیا۔ اِنہ ما ادخلت من حدیث اسباط و قطن و احمد ما قد رواہ الثقات عن شیو خهم إلا أنه ربما و قع إلي عنه من روایة اوثق منه بنزول فاقتصر علی ذلك و اصل عدیث معروف من روایة الثقات. (مقدمه نووی شرح مسلم ص١١)

فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهُلِ الْحَدِيْثِ مُتَّهِمُوْنَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاعَلُ بِتَخُوِيْجِ حَدِيْتِهِمْ كَعَبْدِاللّهِ بْنِ مسُورٍ أَبِى جَعْفَر الْمَدَائِنِي وَعَمْرِو فَلَسْنَا نَتَشَاعَلُ بِتَخُويْجِ حَدِيْتِهِمْ كَعَبْدِاللّهِ بْنِ مسُورٍ أَبِى جَعْفَر الْمَدَائِنِي وَعَمْرِو بُنِ مَسْورٍ أَبِى وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْد المَصْلُوب وَغياثِ بْنِ بَنِ خَالِدٍ وَعَبْداللّهُ تُوس الشَّامِي وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْد المَصْلُوب وَغياثِ بْنِ الْمِنْ عَلَيْ وَاللّهُ مُن اللّهُ مَانَ بُنِ عَمْرٍ و أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّن اللّهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيْثِ وَتَوْلِيْدِ الْأَخْبَار .

ترجمہ: رہیں وہ حدیثیں جوایسے لوگوں سے منقول ہیں جوسب محدثین یا اکثر محدثین کے نزدیک متہم ہیں تو ہم ان لوگوں کی حدیثوں کی روایت نہیں نقل کریں گے، جیسے عبداللہ بن مسور ابوجعفر المدائنی اور عمر و بن خالد اور عبدالله یوں ما ورمحد بن سعید مصلوب اور غیاث بن ابراہیم اور ابوداؤ دسلیمان بن عمر و النحی اور انھیں کے مانندلوگ جن پر حدیث بنانے اور حدیث گھڑنے کا الزام ہے۔

موضوع اورمتر وک حدیثیں اس کتاب میں نہیں ہیں جولوگ وضاع ، کذاب ہوں ان کی حدیث کوموضوع کہاجا تا ہے ، یامتہم بالکذب ہیں ان کی حدیث کواصطلاح میں متروک کہاجاتا ہے ایسے لوگوں کی روایتوں سے بالکلیہ اجتناب کیا گیا ہے۔
صدیث موضوع و وضاعین: جس رادی پر الزام ہے کہ دہ رسول اللہ ین نیزین کی طرف غلط بات
منسوب کرتا ہے اس کو وضاع اور اس کی صدیث کوموضوع کہا جاتا ہے، لبندا صدیث موضوع کی تعریف
مونی، گھڑی ہوئی بات جس کو آپ کی طرف منسوب کردیا گیا ہو، جس صدیث کا رادی متہم بالکذب ہو،
راوی کے متبم بالکذب ہونے کی دوصورت ہے (۱) تنہا اس صدیث کا رادی ہے اور وہ روایت شریعت
کو آوائے معلومہ حدیث متواتریا قرآن یا اجماع قطعی کے خلاف ہو (۲) وہ عام بول جال میں جھونا ہوگر

ني كريم مين التينيم كي جناب من اس كاحموث كومنسوب كرنامعلوم نه و-

حدیث وضع کرنے کے اسباب: لوگوں کے لیے قرآن میں کمی زیادتی کرناممکن نہیں تھااس لئے کہ وونسلاً بعدنسل تواتر کے ساتھ منقول ہوتا چلا آر ہاہے تولوگوں نے نبی کریم سوئٹیویم کی احادیث مِن وضع كرنا شروع كرديا، ممرالله تعالى كاوعدوب إنَّا نَحْنُ نَوَّ لْنَا الذَّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اوراس ذكر من قرآن كے ساتھ احادیث بھی داخل ہیں جیسا كه بہت تنصیل كے ساتھ ابن حزم نے "احكام الاحكام "من ذكركيا ب\_الله تعالى في اسي اس وعد وكويورا كرف كے ليے ويسے ہى علماء بيدا كروي، جنیوں نے حدیث کی حمایت میں ہرطرح کی جدو جبداورکوشش کر کے رطب ویابس میچیج وسقیم ہرطرح كى حديثون كوجمع كركي كونلط سالك كرديا، ابن مبارك كامتوله ب: قيل له هذه الاحاديث السوضوعه فقال تعيش لها الجها بذه ان علاء في اسلله مين طويل بحشي كين، بي شار کتابیں نکھیں ،اور وضع کرنے والوں کی نتمیں بھی بیان کیس کہ و ولوگ کن کن اغراض کے تحت احادیث کووٹ کرتے اور گھڑتے تھے، اس سلسلہ میں وہ حضرات فرماتے ہیں: (۱) دینِ اساؤم کو فاسد وخراب كرنے كے ليے زنادقہ نے بہت ى حديثيں گخرركى بين، اسلام كے خلاف كحلم كھلاكوئى مكرنبيں كريكتے تھے تو ان او گوں نے پیطریقہ افتیار کیا (۲) سیاس اور ند بہی اختلاف کی بنا پر اینے مسلک کی تا سکہ وسین اور دوسرے مسلک کی تر دیدو تنقیعی کے لیے، اس فرقہ میں پیش بیش شیعہ بیں (٣) د نیوی اغراض کو حاصل كرنے كے ليے، واعظين ساكلين و نيا كمانے كے ليے اور در بارى لوگ بادشا ہوں كا تقرب حاصل كرنے كے ليے وقع حديث كيا كرتے تھے۔ (٣) لوگوں كونيكى كى طرف رغبت دلانے كے ليے، برائيوں ت نغرت بیدا کرنے کے لیے جابل صوفیوں کا ایک طبقہ حدیثیں گھز لیا کرتا تھا۔ (۵) شبرت حاصل

كرنے كے ليے بھى كچھلوگ عجيب وغريب حديثيں بيان كرتے تھے جو دوسرے لوگوں كے پاس نہيں ہوا کرتی تھیں تا کہلوگ ان کو بڑا محدث مجھیں ، اس طرخ سے ان علماء حدیث نے حدیثِ موضوع کی کچھ پہچان اور علامتیں بتلائی ہیں جس سے حدیث کے موضوع ہونے کاعلم ہوسکتا ہے۔ (۱) حدیث کا گھڑنے والاخود اقرار کرتا ہے، اس کے اقرار کے بیموجب اس پرموضوع ہونے کا تھم لگے گا، اگر چنہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ عمد أحجمو ٹا اقر ارکیا ہویا خطاً اقر ارکیا ہومگریہ تو واقع اورنفس الامر کی بات ہوئی، گرشریعت واقع اونفس الامرے الگ مقر کے اقرار پر حکم لگاتی ہے، اسی لئے تل کا اقرار کرنے پر قاتل کو پھانسی دی جاتی ہےزانی کوزنا کے اقرار پر حدزنا جاری کی جاتی ہے، اسی طرح اس کہنے والے کے اقرار پریہ تھم لگایا جائے گا۔ (۲) راوی اینے پیدائش کی تاریخ اور اپنے استاذ کی وفات یا اس حدیث کے سننے کی تاریخ کو بیان کرے کہ جس کی وجہ سے ان تاریخوں میں اس کا سنناممکن نہ ہویا سننے کی جگہ بتلائے اور اس جگہ یقینی طور سے معلوم ہے کہ اس کا شیخ نہیں گیا ہے۔ (۳) متن حدیث ، کتاب اللہ یاسنت متواترہ یا اجماع قطعی یاعقل یا مشاہدہ یا عادت کے اس طرح خلاف ہو کہ اس میں کسی طرح کی تا ویل ممکن نہ ہو۔ (۴۲) خودراوی کے اندراییا قرینہ ہؤجس سے معلوم ہوجائے کہ بیحدیث موضوع ہے (۵) حدیث رکیک المعنی ہواورا گراس بات کا مدعی ہے کہ بیالفاظ بھی نبی کریم مِیالٹیکی کے ہیں تو رکتِ لفظ بھی وضع کی علامت بن سکتا ہے۔ رہیج بن خیثم کا قول ہے: ان للحدیث ضوء ا کضوءِ النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره. ابن قيم اسسلم مين فرمات بين كه جس تخص كونبي كريم طِاللَّهَ عِلَيْ كَا تمام احادیث کا استحضار ہو، نبی کریم مِلانیکی کے سنن وآثار اوران کی سیرت کے جانبے میں پہچانے میں خصوصیت کا درجہ حاصل ہو گیا ہوتو اس طرح کے آ دمی کو یہ پہچان حاصل ہو عتی ہے، جس طرح کو کی شخص کسی کا مدتوں خادم رہا ہوا دراس کی بیندنا بیند ہے اچھی طرح واقف ہوگیا ہوتو اگر کوئی دوسراشخص اس کی بیندیدہ چیزیں ایسی بتلائے جس کے بارے میں اس کوملم ہے کہ اس کو ناپسند تھیں ، تو ایسے خص کوحق ہے کہ اس کی تکذیب وتر دید کردے مگریہ بات واضح رہے کہ بیٹکم لگانے کاحق اس وقت میں ہے جب اس کی سندمعلوم نه ہوا گرسندمعلوم ہوجائے تو تھم کا مدارسند پر ہوگا۔ وضاعين كامأخذ: (١) حكماء يونان، مندوفارس كاقوال كورسول الله مَا يَنْ عَلَيْهِ كَلَ طرف منسوب كردية

تھے(۲) اہل کتاب کی باتوں کو لے کرنبی کریم مَلِالنَّائِيَامُ کی طرف منسوب کردیتے تھے۔ (۳) اپنی طرف

ے ایک بات گھڑی اور نبی کریم مَیالنَّائِیَا کُم جانب نسبت کردیا۔ (۴) صحابہ یا تابعین کے اقوال کو نبی کریم مِیالنَّه اِیَّا کُم جانب منسوب کردیا۔

وضّا عین و متروکین کی مثال: (۱) ابوجعفر عبدالله بن مسور المدائن ، مسور میم کے کسرہ اور سین کے سکون کے ساتھ ، اس کے متعلق امام احمد فرماتے ہیں کہ 'احیادیشہ موضوعہ' اور علی بن مدین کا قول ہے کہ شخص ادب اور زہد کے متعلق حدیثیں وضع کرتا تھا۔ (۲) عمر و بن خالد القرشی الکونی ، عمر و کے آخر میں واولکھا جائے گا، عمر اور عمر و میں فرق کرنے کے لئے ، امام احمد نے اس کی تکذیب کی ہے، عمر و بن خالد نام کا ایک اور شخص بھی ہے وہ عمر و بن خالد ابو یوسف الاسدی ہے، اس کو ابن عدی نے متبم قرار دیا ہے۔ (۳) عبدالقدوس بن حبیب الثامی ، ابن مبارک نے کذاب کہا ابن حبان فرماتے ہیں کہ وہ حدیث گھڑ کے تقدلوگوں کی طرف منسوب کردیا کرتا تھا۔

تنبیبہ: عبدالقدوس نام کا ایک اور راوی بھی ہے اور یہ بھی شامی ہے، مگر اس کے والد کا نام الحجاج ہے، اور بیراوی تقدیم، بخاری اور مسلم نے اس سے روایت نقل کی ہے۔

(۲) محمد بن سعیدالمصلوب فلیفتر ابوجعفر نے زندقہ کے جرم میں اس کوسولی دی، یہ ہراچھی بات کونی کریم مِنالیْ اللّٰی کے طرف منسوب کردیا کرتا تھا۔ (۵) غیاث بن ابراہیم: قال أحمد کان کذوباً. قال المحدوث بہی شخص فلیفتر مہدی کے قال المحدوث جانی سمعت غیر واحدیقول کان یضع المحدیث. یہی شخص فلیفتر مہدی کے سامنے اس کوخوش کرنے کی فاطر حدیث الاسبق الا فی نصل او خف او حافر میں او جناح کا اضافہ کرنے والا ہے۔ (۲) سلیمان بن عمر وافعی ، تقریبا تمیں ائمہ سے منقول ہے کہ بیشخص واضع حدیث ہے کی فرماتے ہیں: ھو اکذب الناس .

متھ مون: وضاع اورمتهم بالکذب کے درمیان حافظ ابن جمر نے فرق کرتے ہوئے کہا کہ متم بالکذب وہ خص ہے جو تنہا کسی حدیث کا راوی ہواور وہ حدیث قرآن یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے خلاف ہو یا پھر الیا شخص ہے جو عام بول چال میں جھوٹا ہے مگر نبی کریم میلائیڈیئم کی طرف اس کا کسی خلاف ہو یا پھر الیا شخص ہے جو عام بول چال میں جھوٹا ہے مگر نبی کریم میلائیڈیئم کی طرف اس کا کسی جھوٹ بات کومنسوب کرنا معلوم نہ ہواور حافظ ابن حجر نے ایسے شخص کی حدیث کا نام متر وک رکھا ہے۔ تولید الأخبار: جان ہو جھ کرآپ کی جانب غلط بات منسوب کرنا ، ایسے شخص کی حدیث کوموضوع کہا جاتا ہے۔

40

وَكَذَالِكَ مَنِ الْعَالِبُ عَلَى حَدِيْثِهِ الْمُنْكُرُ أوِ الْعَلَطُ أَمْسَكُنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيْثِهِمْ وَعَلَامَةُ الْمُنْكُرِ فِي حَدِيْثِ الْمُحُدِّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُه لِلْحَدِيْثِ عَلَى رِوَايَة فَعُنْ وَايَتُه لِلْحَدِيْثِ عَلَى رِوَايَة فَعُنْ الْمُخَدِّيْثِ عَلَى رِوَايَة فَعُمْ أَوَ لَمْ تَكَدُّ تُوافِقُهَا، فَإِذَا عَيْسِهِ مِنْ أَهُلِ الْحِفْظِ وَالرضى، خَالَفَتْ رِوَايَتُه رِوَايَتَهُمْ أَوَ لَمْ تَكَدُ تُوافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ مَهُ جُوْرَ الْحَدِيْثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلاَ مُسْتَعْمَلِه، كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيْثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهُ جُوْرَ الْحَدِيْثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلاَ مُسْتَعْمَلِه، كَانَ الْأَعْلَ اللهِ بُنُ مُحَرَّرٍ وَ يَحْى بُنُ أَبِى انْنِيسَةَ وَالْجَرَّاحُ. فَمِنْ هَذَا الطَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّيْنَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَ يَحْى بْنُ أَبِى انْنِيسَةَ وَالْجَرَّاحُ. فَمِنْ هَلَا الطَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّيْنِ وَحُمَدُنُ بُنُ مُحَرَّرٍ وَ يَحْى بْنُ أَبِى انْنِيسَةَ وَالْجَرَّاحُ. بُنُ الْمِنْهَالِ الْبُو عَطُوفٍ وَعَبَّادُ ابْنُ كَثِيْرٍ وَ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ ضَمِيرَةَ وعمرُ بُن الْمِنْهَالِ الْبُو عَطُوفٍ وَعَبَّادُ ابْنُ كَثِيْرٍ وَ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ اللهِ مُنَا الْحَدِيْثِ مَى الْمُعَدِيثِ وَايَةِ الْمُنَكِرِ مِنَ الْحَدِيْثِ ، فَلَسْنَا نُعَرِّ جُعَلَى صَالَ الْحَدِيْثِ مُ وَلاَ نَتَشَاعَلُ ابْهِ.

ترجمہ: اوراسی طرح ایسے لوگوں کی حدیث بھی نہیں نقل کی ہے جن لوگوں کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہیں کسی محدث کی حدیث کے منکر ہونے کی علامت سے ہے کہ جب اس کی روایت کا مقابلہ کیا جائے دوسرے اجھے اور حافظ راویوں کی روایت سے تو یا تو وہ روایت بالکلیہ خالف ہوں یا بہ مشکل تمام موافق ہوں جب کسی راوی کی بیشتر روایتیں اس قتم کی ہوں گی تو وہ راوی مجبور الحدیث ہوگا، نہ اس کی روایت مقبول ہوگی اور نہ اس کی روایت کو استعال کیا جائے گا، اسی طرح کے راویوں میں عبداللہ بن محرراور بھی بن ابی انیسہ اور جراح بن منہال ابوعطوف اور عباد بن کثیر اور حسین بن عبداللہ بن شمیرہ اور عربین صہبان اور جو ان کے مثل ہوں منکر حدیثیں روایت کرنے میں تو ہم ان لوگوں کی حدیثوں کی طرف تو جہیں دیں گئی اور خوان کے مثل ہوں منکر حدیثیں روایت کرنے میں تو ہم ان لوگوں کی حدیثوں کی طرف تو جہیں دیں گے، اور خہم اس کے بیان کرنے میں مشغول ہوں گے۔

اس کتاب میں مہجورالحدیث اور منکر الحدیث راو بوں کی بھی روایت نہیں ہے

مہجور الحدیث اور منگر الحدیث کی تعریف: ایسے راوی جن کی بیشتر روایتیں ثقہ راویوں کے مخالف ہوں، ان کی کسی طرح کی بھی روایت جا ہے مطابق ہویا غیر مطابق اس کتاب میں مذکور نہیں ہے،
اُن کی بیشتر روایتوں کا ثقہ راویوں کے مخالف ہونا دلیل ہے کہ وہ سی الحفظ ہے، اسی طرح کے رواۃ پر امام سلم نے مجور الحدیث کہتے ہیں، حافظ امام سلم نے مجور الحدیث کہتے ہیں، حافظ

(مُقْتَكَلُمْتَامُسُلِمَ

زیلعی نصب الرای میں فرماتے ہیں کہ کمی کے بارے ہیں کہ اوہ منکر الحدیث ہے تواس کا مطلب ہے کہ یہ راوی کی صفت ہوگئ جس کی وجہ ہے اس کی ہم طرح کی صدیث قابل ترک ہے عن شعبة قبل لمد من البذی یتر ك حدیثه قال الذی إذا روی عن المعروفین ما لا یعرفه المعروفون فاكثر طرح حدیثه، اور اگر کہا جائے کہ اس نے منکر روایتی نقل کیس، تواس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق فاكثر طرح حدیثه، اور اگر کہا جائے کہ اس نے منکر روایت قابل ترک ہوگئ، باتی اور روایتی قابل قبل روایت منکر ہوگئ ہاتی اس کے اس کے اس کے اس کی وہی منکر روایت قابل ترک ہوگ، باتی اور روایتی قابل تول ہوں گئ ہنکر الحدیث کے بارے میں امام ترذی فرماتے ہیں: ''انسمات کہ لموا فیہم من قبل حفظہم و كثرة خطأهم فإذا تفرد أحدٌ من هؤ لاء بحدیث و لم یتابع علیه لم یحتج به حفظہم و كثرة خطأهم فإذا تفرد أحدٌ من هؤ لاء بحدیث و لم یتابع علیه لم یحتج به اصطلاح میں جس راوی کی حدیث کو منکر کہا جاتا ہے، ایبا راوی جو کثیر الخلط ہویا اس کو ذہول کثرت من فول یا مملی اس کے اندر موجود ہوتو ایسے راوی کی حدیث منکر ہے، من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه فحدیثه منكو .

حدیث منکر کی تعریف: ایس حدیث جس کاراوی، قوی الحفظ ہویات الحفظ، اپنے سے اقوی راوی کی روایت کے خلاف نقل کرے کہ باہم جمع کرنا دشوار ہو، کسی حدیث کے سے جہاں پریہ شرط ہے کہ اس کا راوی عادل وضابط ہو وہاں پریہ بھی ضروری ہے کہ وہ تقدلوگوں کی مخالفت نہ کرے چنانچہام شافعی نے حدیث میں دانسی صلی چنانچہام شافعی نے حدیث کے شرائط بیان کرتے ہوئے فرمایا" بسریا ان یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما یحدث الثقات خلافه "ای طرح امام شافعی شاذکی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لیس الشاذ من الحدیث ان یروی الثقة حدیثاً لم یروہ غیرہ انما الشاذ من الحدیث ان یروی الثقة حدیثاً لم یروہ غیرہ انما الشاذ من الحدیث ان یروی الثقة حدیثاً میں وہ غیرہ انما الشاذ من الحدیث ان یروی الحدیث ان یروی الثقة حدیثاً میں وہ غیرہ انما الشاذ من الحدیث ان یروی الثقة حدیثاً میں وہ غیرہ انما الشاذ من الحدیث ان یروی الثقات حدیثاً فیشذ عنهم واحد فیخالفهم .

ندکورہ بالامنکر کی تعریف جس میں راوی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ضابط ہویاتی الحفظ ہویہ ام مسلم کی اصطلاح ہے جیسا کہ انھول نے فرمایا: وعلامة السمن کو فی حدیث المحدث إذا ما عسر صت روایته بللحدیث علی روایة غیرہ من اُھل الحفظ و الرضٰی خالفت روایته روایته موایت ما الحفظ و الرضٰی خالفت روایته روایته ما اولیم تکد تو افقها لیمن اس کی روایت کوان لوگول کی روایت سے مقابلہ کیا جائے جو حفظ و ضبط میں مشہور ہول تو اس کی روایت ان لوگول کی روایت کو خالف ہووہ راوی جیسا بھی ہو تقد ہو، ضابط میں مشہور ہول تو اس کی روایت ان لوگول کی روایت کے خالف ہووہ راوی جیسا بھی ہو تقد ہو، ضابط

ہو، غیر تقد ہو، گا الحفظ ہو، اس کی منکر روایتیں زیادہ ہوں، کم ہوں، منکر کے لیے راوی کاضعیف ہونا کوئی ضروری نہیں، چنا نجیہ ابوداؤ رقے نزع خاتم والی حدیث پر منکر کا تھم لگایا ہے، البتہ حافظ ابن ججر نخبۃ الفکر میں منکر کے لیے راوی کے ضعیف ہونے کی شرط لگاتے ہیں، انھوں نے منکر اور شاد میں فرق کرتے ہوئے کہا کہ غیر تقدایت سے قوی کی مخالفت کرے تو وہ منکر ہے اور ثقد اپنے سے قوی کی مخالفت کرے تو وہ شاذ ہے، یہ اپنی اپنی اصطلاحیں ہیں، و لامشاحة فی الاصطلاح.

(44)

ان اصطلاحات کے فرق کی بنا پر حدیث منکر کا اطلاق چار معنی میں ہوتا ہے (۱) امام سلم کے قول کے مطابق تقد غیر تقد اپنے سے قوی کی کا لفت کرے (۲) حافظ ابن جرکے قول کے مطابق حدیث یہ رویہ غیر الثقة محالفًا لمن هو ارجح منه، (۳) من فحش غلطه أو، کثر ت غفلته أو ظهر فسقه فحدیثه منکر یہ جی حافظ ابن جرکی اصطلاح کے مطابق ہے (۴) حدیث غریب کا راوی حفظ وضبط میں نمایاں نہ ہو، اس کی روایت پر امام احمد منکر کا اطلاق کردیتے ہیں: اطلق احدیثه بالصحة الممنکر علی مجرد التفرد حیث لا یکون المتفرد فی و زان من یحکم بحدیثه بالصحة بغیر عاضد یعضد.

منكر الحديث كي مثاليس: (۱) عبدالله بن محور لفظ محراسم مفعول بابتفعيل سے إتفق الحفاظ والمعتقدمون على توك حديثه الم ملم نے اپن مقدمه بين ابن مبارك سے فقل كيا ہے "كان بعوة احب إلى منه "(۲) يحيٰ بن ابني انيسة لفظ انتيم مصغر ہے ، امام مسلم نے اسى مقدمه بين ان ك بھائى زيد سے فقل كيا ہے كہ لا تا خذوا عن اخي يحيٰ . اورعبيد الله سے فقل كيا ہے كہ وہ كذاب ب قال البخوارى ليس بذلك قال النسائى: ضعيف متروك الحديث (۳) أبو العطوف المحدود المحديث (۳) أبو العطوف كين كے فتح اور طاك ضمه كماته، جواح جم ك فتح اور داء كا تشديد كراته، منهال ميم كره اور نون كے سكون كراته، قال أحد كان صاحب كا تشديد كراته، منهال ميم كره اور نون كے سكون كراته، قال أحد كان صاحب غفلة . قال النسائى والدار قطنى متروك (۳) عباد بن كثير، عباد بين كفتح اور باء كى تشديد كراته، قال أبو زرعة لايكتب حديثه كان شيخا صالحًا و كان لا يضبط الحديث . كذبه قال ابن المبارك لا تا خذوه (۵) حسين بن عبدالله بن ضميره ، ضميره مصغر ہے ، كذبه منالك . قال ابو حاتم متروك الحديث كذاب (۲) عمر بن صهبان ، صهبان صاد كشم

كر المحديث، متروك الحديث .

لأنّ حُكْمَ أَهُلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ لِأَنّ حُكْمَ أَهُلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا مِنَ الْحَدِيْثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوُا، وَ أَمْعَنَ فِي ذَالِكَ عَلَى الْمُوافَقَة لِهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ.

تر جمہ اس لئے کہ اہل علم کا فیصلہ اور ان کا مذہبِ معروف راوی کی حدیث فرد کی مقبولیت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ راوی تقد اہل علم اور اہل حفظ کی بعض روایتوں میں شریک رہا ہے اور بالکل مطابق ان کے نقل کیا ہو جب اس کا یہ حال ہو پھر اس کے بعد ایک زائد بات نقل کیا ہو جو اس کے ساتھیوں کی روایت میں نہ ہوتو اس کی زیادتی قبول کی جائے گی۔

حدیث فرو وغریب کم معتبرہ: جس حدیث کی روایت کرنے والا ایک شخص ہوائی کو حدیث غریب اور حدیث فرد کہتے ہیں، حدیث غریب کاسلسلہ اسناد مشہور تھا، اس سلسلہ اسناد سے ایک شخص روایتوں کونقل کرتا ہے اورائی کی قل کردہ روایتیں دیگر ثقات راویوں کی روایتوں کے موافق ہیں جس کی ووجدیث ایک وجہ سے اس کا ضابط و حافظ ہونا معلوم ہوگیا، اب اگر ایساراوی اس سلمہ سند سے ایک دو حدیث ایک نقل کردیتا ہے جس کوائی کے دوہر نقد ساتھی نقل نہیں کرتے ہیں توائی کی وہ حدیث غریب معتبر ہوگی، اس کا پی تفردائی ہائی کہ اس کوائی کی کہ اس کوائی کی حدیث کا زیادہ اہتمام ہے۔ قب ال المذهبی بسل المنققة المحافظ إذا تفرد باحادیث کان اُر فع له واکمل لمو تبته و اُدل علی اعتبائه ہیے مین المنققة المحافظ إذا تفرد باحادیث کان اُر فع له واکمل لمو تبته و اُدل علی اعتبائه ہیے مین المن میں عبداللہ بن دینار ہی ہیں اُنھوں نے بہت سے شاگردوں نے ابن سے روایت قل کی اُنھیں شاگردوں میں عبداللہ بن دینار ہی موروزی کے موافق ہے، اب تنہا عبداللہ بن دینار نے عن ابن عدم نهی النبی صلی اللہ علیہ و سلم عن بیع الولاء و ھبة اس حدیث کونقل کیا ہے، ابن عمر کا اورکوئی شاگردا سے روایت کو ابن عرب اللہ بن حینار نے عبداللہ بن دینار ، ام ترمذی نے اس کے بارے ہیں فرماتے ہیں: المناس کہ الم معی عبداللہ بن دینار تونید

مدیث غریب سی اورمعتر موگی، جب ای می احادیث کی قبولیت کا مدار راوی کا حفظ وضبط موا، تواگر کوئی حافظ و ضابط کسی حدیث کے نقل کرنے میں منفر دمواگر چرسلسلهٔ اسناد مشهور نه مو، تب بھی وه حدیث غریب معتر اورمقبول موگی جیسے إنسما الأعمال بالنیات والی حدیث اورائ طرح کی دوسری حدیث مدیث مسلم کتب الایمان و الندور میں ذکر فرماتے ہیں: للزهری نحو تسعین حرفًا عدیث مام مسلم کتب الایمان و الندور میں ذکر فرماتے ہیں: للزهری نحو تسعین حوفًا مدیث و لایشار که فیله أحمله باسانید جیاد، و قال الذهبی ان تفرد الثقة المتقن یعد صحیحًا غریبًا.

فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهُوِى فِي جَلاَلَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُقَّاظِ وَالْمُتْقِنِيْنَ لِحَدِيْتِهِ وَحَدِيْتِهِ وَحَدِيْتُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ لِحَدِيْتِهِ وَحَدِيْتُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مَشْتَرِكٌ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيْتُهُمَا عَلَى الْإِتَّفَاقِ مِنْهُمْ فِي الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مَشْتَرِكٌ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيْتُهُمَا عَلَى الْإِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي الْعَدَد مِنَ الْحَدِيْثِ مِمَّا لاَ يَعْوِفُه أَحَدٌ مِن الْحَدِيْثِ مِمَّا عِنْدَ هُمْ فَعَيْر جَائِزٍ قُبُولُ أَصْحَابِهِ مَا وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيْحِ مِمَّا عِنْدَ هُمْ فَعَيْر جَائِزٍ قُبُولُ صَحَدِيْثِ هِمَّا عِنْدَ هُمْ فَعَيْر جَائِزٍ قُبُولُ مَا الْعَدْدُ مِن الْحَدِيْثِ هِنَا الطَّرْب مِنَ النَّاس، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

تر جمہ: رہااییا تخص جس کوتم و یکھتے ہو کہ جا ہتا ہے کہ کسی الیے تخص سے جوزھری کی طرح ہے اُن کی بررگ میں اور اپنے شاگردوں کی کثرت میں جوان کی حدیث کے ساتھ دوسروں کی حدیث کے حافظ و متقن ہیں یا کسی الیے تخص سے جو ہشام بن عروہ کی طرح ہے اور ان دونوں بزرگوں کی حدیثیں اہل علم کے نزدیک مشہور ہیں اور اس کے نقل کرنے میں لوگ شریک ہیں ان دونوں کے شاگردوں نے ان دونوں کی حدیثوں میں سے اکثر کو ایک دوسرے کے موافق نقل کیا ہے بس وہ تخص ان دونوں حضرات دونوں کی مدیثوں میں سے کسی دونوں کی حدیثوں میں سے کسی دونوں کی حدیثوں میں سے اکثر کو ایک دوسرے کے موافق نقل کیا ہے بس وہ تخص ان دونوں حضرات کی معدیثوں میں سے کسی کا شریک نہیں ہے اور وہ خص صحیح روایتوں کے نقل کرنے میں جوان دونوں کے بٹاگردوں میں سے کسی کا شریک نہیں ہے اور اس ختم سے شاگردی روایت ہرگز قابلی قبول نہیں ہے ، اور اللہ ذیادہ واقف ہے۔ حدیث فرد و غریب کب نا مقبول ہوگی : حدیث غریب کا راوی ایس سند نقل کرتا ہے جس کا سلسلہ مشہور ہے اور اس حدیث فرد کے سوادوسری کوئی حدیث نقل نہیں کرتا ہے اور اس استاذ کے دوسرے کا سلسلہ مشہور ہے اور اس حدیث فرد کے سوادوسری کوئی حدیث نقل نہیں کرتا ہے اور اس استاذ کے دوسرے کونھ شاگرداس سے اس حدیث کونقل نہیں کرتا ہے اور اس کا نقل نہ کرنا اس حدیث کو مشکوک بنادے گا اگر

(مُقْتَكَلُمُتَنَامُسُلِمَ)

دوسری اورروایتی ای استاذی نقل کرتا اوردیگر ساتھوں کی روایتوں سے مطابقت و موافقت ہوتی تو ای کو موافقت ہوتی تو ای کو فاقط و ضابط مان کر اس استاذی احادیث کو زیادہ اہتمام و اعتباء کرنے و الانتمار کرلیا جا تا اور اس حدیث فرد کا اعتبار کرلیا جا تا گر جب ایسانہیں ہے تو اس کو ضابط و مقن نہیں قر اردیا جا سکتا، اس لیے امام سلم نے فرمایا: ''فغیر جائز قبول حدیث هذا المضرب من الناس '' قبولیت کا مدار ضبط و انقان پر ب لہٰذا غیر متقن راوی سلملہ غیر مشہورہ سے بھی روایت کرنے میں منفر دہوگا، تو اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی اور اس کی روایت کو منکر مردود کہا جائے گا، حافظ ذہبی کہتے ہیں: ''ان تفر د المصدوق و من دو نه یعد منکر او ان اکثار الراوی من الاحادیث التی لا یو افق علیها لفظًا و لا اسنادًا یصیر مُن متروك المحدیث ''اور جیسا کراس سے پہلے شرح نخبہ کی عبارت گر رکھی ہے''من فحد ش غلطه متروك المحدیث ''اور جیسا کراس سے پہلے شرح نخبہ کی عبارت گر رکھی ہے''من فحد ش غلطه و کئر ت غفلته او ظهر فسقه فحدیثه منکر ''

تنتبیبہ: مسکلہ مذکورہ میں پورے متن حدیث کے قتل کرنے میں راوی متفرد ہے اور اصطلاح میں اس کو حدیث غریب سنداً ومتنا کہا جاتا ہے، اورایک دوسرا مسئلہ ہے متن حدیث میں کسی جز واور حصہ کا اضافیہ کرنا، جس کا اصطلاحی نام غریب بعض المتن ہے اور اس سے زیادہ مشہور نام زیادتِ ثقات ہے، امام مسلم نے زیادت ِ ثقات کے مسئلہ کو صراحۃ ذکر نہیں کیا ہے مگر اس مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے اس کا بھی تحكم معلوم كيا جاسكتا ہے،مسئله كا مدار راوى كے ضابط ومتقن ہونے پر ہے اور اس كے ساتھ ثقات كى عدم مخالفت پر ہے، لہٰذا اگر اس زیادتی کاراوی وناقل ثقه ومتقن ہے اور اپنے سے زیادہ ثقه کی مخالفت اس میں نہیں ہے، تو اس زیادتی کا عتبار کیا جائے گا اور اگر اس زیادتی کاراوی غیرمتقن ہے یامتقن ہے مگر اینے سے زیادہ تقہ کی مخالفت اس میں لازم ہے آتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، امام مسلم اپنی ي كتاب التمييز مين ذكركرت بين: والزيادة في الأخبار لا تلزم إلاعن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم الممرّندي فرماتي بين: "رب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه " عافظ ابن جرشرح نخبه من فرمات إلى:زيادة راوى الحسن والصحيح مقبولة مالم تقع متنافية لرواية من هوأوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة اما أن تكون لاتنافى بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا النها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة و لا يرويه عن

شیخ غیرہ و اما أن تسکون متنافیة بحیث یلزم من قبولها ردالروایة الأحرى فهذه هی التي یقع الترجیح بینهاوبین معارضها فیقبل الراجح و یرد المرجوح (شرح نحبة، س۳۷) والمرجحان یحصل بمزید الضبط أو کثرة عدد الرواة أو غیر ذلك من الوجوه اس معلوم ہوا كه حدیث حسن اور حج كراوى كى زیادتی مطلقاً مقبول ہے گر بھی ناقل كے ثقہ ہونے كے باوجود قرائن كى بنا پراس كى خطاكا ظن غالب ہوجاتا ہے تو محدثین اس زیادتی كوردكرد سے بیں ،اس لیے باوجود قرائن كى بنا پراس كى خطاكا ظن غالب ہوجاتا ہے تو محدثین اس زیادتی كوردكرد سے بیں ،اس لیے المئہ متقد بین عبدالرجمن بن مهدى ، کی بن سعیدالقطان ،امام احد ، کی بن معین ،امام بخارى ،ابوزر عه ،ابو حاتم ،نسائی اورداو شنی میں سے كوئی بھی ثقات كى زیادتی كومطلقاً قبول نہیں كرتے بلكہ ہر ہر حدیث كا جائزہ لينے كے بعداس كے مطابق فيصله كرتے ہیں۔

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيْتِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيْلَ الْقَوْمِ وَ وَقَى لَهَا، وَسَنَزِيْدُ - إِنْ شَاءَ اللّهُ - شَرْحًا وَ إِيْضَاحًا فِى مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ وَفَقَ لَهَا، وَسَنَزِيْدُ - إِنْ شَاءَ اللّهُ - شَرْحًا وَ إِيْضَاحًا فِى مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ فِي لَهُ السَّرِعُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا، فِي الْأَمَاكِنِ الّتِي يَلِيْقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيْضَاحُ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

تر جمہ، ہم نے وضاحت کردی ہے حدیث اور محدثین کے ندہب میں سے بعض ان اصول وضوابط کی جن کو کھو ظار کھنا چاہئے ، ہر شخص کو جو محدثین کے طریقہ پر چلنا چاہئے اور اس کو چلنے کی توفیق دی جائے اور ان شاء اللہ تعالی زیادہ شرح اور وضاحت سے بیان کریں گے کتاب کے متعدد مقامات میں معلل حدیثوں کے آنے کے وقت جب ہم پہونچیں گے ان مقاموں میں جہاں شرح کرنا اور واضح کرنا مناسب ہوگا

امام سلم في مزيد تشرح ووضاحت كا وعده بوراكيا؟ قاضى عياض اورامام نودي كى رائ يهم سلم في مزيد تشرح ووضاحت كا وعده بوراكيا؟ قاضى عياض اورامام نودي كياب، بهى معلل مون وترجم و مناسب موقع اوركل پهير معلل حديث آگئ تواس كى طرف اشاره كياب، بهى معلل مون كور جي ذيا به بهى غير معلل مون كورام من وي في معلل مون في شرح مسلم كمقدمه مين قاضى عياض سينقل كياب: "وكذلك على الحديث التي ذكرو وعد أنه يأتى بها قد جاء بها فى مواضعها من الابواب من اختلافهم فى الاسانيد كالارسال والاسناد والزيادة والنقص و في كتابه و في في كتابه و في في كتابه و ك

(نعمة المنعم)

کل ما وعد به ،امام سلم طبقهٔ اولیٰ کی حدیث ذکر کرنے کے بعد طبقهٔ ثانیہ کی حدیث کومتا بعت وشاہرِ .. ے طور پرذکر کرتے ہیں،کین اگر مندا حادیث میں کوئی وہم و غلطی ہو،تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں،اور تتبع ہے معلوم ہوا ہے کہ اگرمتن میں وہم ہے ، تو پہلے اس حدیث معلل کو ذکر کرتے ہیں ، پھر سے کو ، اور اگرسند میں غلطی یا وہم ہے،تو پہلے سے سند ذکر کر کے پھراس سند کو بیان کرتے ہیں جس میں وہم وغلطی

ے، يتوجه به ، أى إليه بمعنى يقصد.

وَبَعْدُ - يَرْحَمُكَ الله - فَلَوْلا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوْءِ صَنِيْعِ كَثِيْرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَه مُحَدِّثًا، فِيْمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْآحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ وَتَركهم الاقتِصَارِعَلَى الأَخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ الْمَشْهُ وْرَةِ مِمَّا نَقله الثَقَاتُ الْمَعْرُوْفُوْنَ بِالصِّدْقِ وَالْاَمَانَةِ بَعْدَ مَعِرِ فَتِهِمْ وَاقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَنَّ كَثِيْرًا مِمَّا يَقْذِفُونَ بهِ إلَى الْاغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ، هُوَ مُسْتَنكرٌ وَ مَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرضين مِمَّنْ ذُمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ الْحَدِيْثِ، مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنسِ وَ شعبة بْن الحجَّاجِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَـحْيَ بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٌّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، لَمَا سَهَلَ عَلَيْنَا الإِنْتِصَابُ لما سألتَ مِنَ التَّمْييْزِ وَالتَّحْصِيْلِ ، وَلَكِنْ مِنْ أَجَلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ من نَشْرِالْقَوْمِ الْآخْبَارَ الْمُنْكَرِةَ بِالْاَسَانِيْدِ الضَّعَافِ الْمَجْهُولَةِ وَقَذْفِهم بهَا اِلِّي العَوَامِّ الَّذِيْنَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا، خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ اللَّي مَا سَأَلْتَ .

ترجمہ: مذکورہ بالا باتوں کے بعد خدا تھے بررحم کرے اگر ہم نہ دیکھ لیتے بہت ہے خو دساختہ محدثین کی غلط روش کوان امور میں جن کا التزام ان کے لیے ضروری ہے لینی (غلط روش) ان کا ضعیف اورمنگر روایات کولوگوں سے بیان کرنااورا کتفاءنہ کرناایی سیج حدیثوں پر جومشہور ہیں جن کونقل کیا ہے ایسے ثقہ لوگوں نے جن کی سچائی اور امانت مشہور ہے ان کے جانبے اور زبانی اقر ارکرنے کے باوجود کہ بہت ی حدیثیں جن کو وہ عوام الناس کے سامنے بیان کررہے ہیں منکر ہیں اور ایسے نابسندیدہ لوگوں سے مروی ہیں جن سے روایت کرنے کی مذمت کیا ہے ائمہ حدیث نے جیسے مالک بن انس اور شعبہ بن الحجاج اور سفیان بن عیبینه اوریکی بن سعیدالقطان اور عبدالرحمٰن بن مهدی اور دیگر ائمه حدیث نے تو البنة آسان نه ہوتا ہمارے لئے کمربستہ ہوجانا احادیث صحیحہ کے انتخاب کے لیے جوتمہاری خواہش ہے،لیکن اس وجہ سے جوہم نے تم سے بیان کی لیمنی لوگوں کا منکر احادیث کو پھیلا نا جوضعیف سندوں سے منقول ہیں اور ان کاعوام الناس سے بیان کرنا جوان کے عیوب سے وافف نہیں ہیں ،تمہاری درخواست کا قبول کرنا ہم پر آسان ہوگیا۔

کتاب کی تصنیف کا ایک دوسرا برا امحرک: بہت سے لوگ غلط سلط حدیثیں لوگوں کے سامنے من بیان کرکر کے عوام کو گراہ کرتے ہیں، عوام کو گراہ کی سے بچانالاز می وضر وری ہے، اگران کے سامنے محض اس بات کو بیان کیا جائے کہ تم لوگ ان لوگوں سے جو حدیثیں سنتے ہو وہ غلط ہیں، ضعیف ہیں، منکر ہیں، موضوع ہیں، لہذا تم ان کی حدیثوں پر دھیان نہ دو اور ان کو نہ سنا کروتو کما حقد ان کی اصلاح نہیں ہوسکتی ہواور ان کوروکن بھی ممکن نہیں ہوگا، جب تک ان کواحاد یہ شرصح حکا ایک جموعہ نہ دے دیا جائے کہ تم ان کو پڑھا کرواور ان کوسنا کرو، اور ان کی حدیثوں کے سننے سے اجتناب اور گریز کرواس لئے کہ اصلاح کا طریقہ بیہ ہے کہ ان کو غلط رخ سے بھیر کردسچے دخ پرلگایا جائے، غلط بات سے ہٹا کردسچے بات میں مشخول مطریقہ بیہ کہ ان کو غلط رخ سے بالکہ ہوتی ہے اس کو انجام دینا ان کے ذمہ لازم وضر دری ہے، امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس فریضہ کے ادا کیگی کے تصور نے اس کتاب کی تصنیف و تالیف کو میرے لیے آسان بنا دیا ور نہ ممکن تھا کہ تنہا تمہاری درخواست کو بیسوج کررد کردیتا کہ کتاب مکمل نہ کروں تو کوئی حرج نہیں، بنا دیا ور نہ ممکن تھا کہ تنہا تمہاری درخواست کو بیسوج کررد کردیتا کہ کتاب مکمل نہ کروں تو کوئی حرج نہیں، بہت سے بہت بیہ وگا کہ تم ایک فائدہ سے محروم ہوجاؤگے۔

فيما يلزمهم: كالفظفي سوء صنيع كے سوء ت متعلق م يعنى ساء صنيعهم في الأمر الذي يلزم ديانة من ذكر الروايات الصحيحة و الاقتصار عليها.

من طرح الم عادیت : اس میں گی احتمال ہیں (۱) من بیانیہ ہواور سوء صنیعهم کابیان ہو اور طوح سے مرادلوگوں کے سامنے بیان کرنا ہو۔ و تسر کھم الاقتصار کاطرح برعطف ہواور طرح احادیث و ترک ِ اقتصار بیدونوں ان کی بری روش کا بیان ہے ان کا برا طرزِ عمل احادیثِ ضعیفہ منکرہ کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور احادیث سیحہ پراکتفاء نہ کرنا ہے اور ای کے مطابق عبارت کا بہ ترجمہ کیا گیا ہے۔

(۲) من طرح الأحاديث، فيمايلز مهم مين ما كابيان المؤاور طوح سے مرادترك كرنااور بيان نه كرنا مورت مين تركهم كا طوح بيان نه كرنا مورت مين تركهم كا طوح

پرعطف نہیں ہوگا، بلکہ مایلزم کے ماپر ہوگا اور فی کے تحت میں ہوگا، أی ساء صنیعهم فی ترکهم الاقتصار احادیث سے جہ پراکتفاء نہ کرنے سے ان کی روش بری رہی، اس صورت میں بھی ترکهم مجرور ہی ہوگا، مگر فی کی وجہ سے اور پہلی صورت میں بھی مجرور تھا مگر من طرح میں من کی وجہ سے اور ترکهم میں میں مید بھی اختال ہے کہ سوء صنیع پرعطف ہوای فلولا الذی رأینا من ترکهم میں ایک چوتھا اختال ہے ترکهم مجرور ہوگا مگر من سوء صنیعهم کے من کی وجہ سے ہوگا، ترکهم میں ایک چوتھا اختال ہے کہ فلولا الذی کے الذی پرعطف لینی فلولا ترکهم اس صورت میں ترکهم مرفوع ہوگا۔

هومستنگر و منقول عن قوم مستنگر کامفهوم بیے که متن حدیث منکر ہواور منقول عن قوم مستنگر کامفهوم بیے کہ متن حدیث منکر ہو، لہذامستنگر ومنقول مکر زئیس ہیں۔ لے ما سهل ، لو لا کا جواب ہے، من التحصیل : لے ما سالت میں ما کابیان ہے، من أجل : خف سے علق ہے، من نشر القوم ما أعلمنا کے ما کابیان ہے۔

تر جمہ: جان لو، خداتم کوتو فیق دے، جو شخص صحیح اور ضعیف روایت کے درمیان اور ثقہ اور غیر تقہ راویوں کے درمیان تمیز کرنے کی قدرت رکھتا ہواس کے ذرمہ واجب ہے کہ روایت نہ کرے مگر انھیں روایتوں کو جن کے درمیان تمیز کرنے کی قدرت رکھتا ہواں کے دمہ واجب ہے کہ روایت نہ کرے مگر انھیں روایتوں کو جن کے ناقلین کے حفظ وعدالت کو اور ان کے مستور الحفظ ہونے کو جانتا ہوا ور بچے ان لوگوں کی روایتوں سے جو غیر ثقہ اور متعصب قتم کے برعتی ہوں۔

ہمیشہ تفہ لوگول سے روایت کرنا ضروری ہے اور غیر تفتہ لوگول کی روایت سے اجتناب لازم ہے لوگول کی روایت سے اجتناب لازم ہے خودساختہ محدثین کے طرزعمل کو باطل کرنے کے لیے قرآن وحدیث اقوال صحابہ اور تابعین اور ائمہ محدیث کے اقوال کو بیش کرتے ہیں۔

تقات: ثقنہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عدالت اور ضبط ہواور ضبط غام ہے کہ وہ تام الضبط ہویا خفیف الضبط ہو۔

من المتهمين: متهم كى اصطلاحى تعريف بهلي ذكر كى جا بجلى ہے بهال پر ثقات كے مقابلہ يل عام ازيں كه اس كاغير ثقه ہونا عدالت بيل نقص كى وجہ ہو يا صبط ميں نقص كى وجہ ہے ۔ صحة محارجة : مخارج ، مخرج كى جمع ظرف مكان بكل الخرون علم ادحديث كراوى لائن المحديث خرج منهم. رواة عديث ہى ك ذريع حديث معلوم ہوتى ہے، ثقد دوقتم كے ہيں (ا) عادل تام الفيط (۲) عادل خفيف الفيط حديث كے جمع ہونى كا مطلب يہ كہ اس كراوى عادل اور تام الفيط ہول۔ والستارة في نافلية : اس سے مراداليے راوى ہين والستارة في نافلية : اس سے مراداليے راوى ہين والستارة في نافلية عن نافلية كر مقابل ميں ہان سے مراد غير ثقة ہيں عام اذي كه اس كا غير ثقة ہونا عدالت ميں نقص كى وجہ ہے۔ والمعاندين من أهل البدع : أهل التهم ميں واخل ہيں ، عام كے بعد خاص كے طور پر ذكر كيا ہے ، معاندين سے مراد متعصب قتم كا بدى جو اپنى بدعت كا دائى ہو يا اينا بدى جى بيں بدعت كرئى پائى جاتى ہو۔

وثقات الناقلين: ثقات كاعطف التمييز بهم، عرف كامفعول م، من المتهمين عرف سيمتعلق موكا، يعنى عرف ثقات الناقلين من المتهمين ، اور ثقات الناقلين من يهي عرف التمييز ثقات الناقلين من المتهمين ، اور ثقات الناقلين من المتهمين أن التمييز ثقات كاعطف بين صحيح الروايات مي لفظ بين برموليعن غرف التمييز ثقات الناقلين، ثقات، التمييز كامفهول مواورمن المتهمين تمييز مي متعلق مو، أن الايروى، أن الواجب كي خرب المتهمين تمييز مي خرب الواجب كي خرب المتهمين تمييز مي خرب المتهمين تمييز مي المتهمين تمييز مي خرب المي المين الم

برعت کی تعریف: دین میں نئی بات پیدا کرنا۔ من احدث فی أمر نا هاذا فهو رقه علیه. برعت کی اقسام: (۱) ایسی برعت جو کفر ہولیعن جس میں ضروریات دین کا انکار ہو۔ ندیس

(۲) ایسی بدعت جونسق ہو، ضروریات دین کا انکارنہ ہواور تاویل کی وجہ سے دین ہیں داخل کر دیا ہو، پھر بدعت رفتم کے ہیں، اپنی بدعت کے داعی ہیں یا اپنی بدعت کے داعی ہیں با پنی بدعت کے داعی ہیں اپنی بدعت کے داعی ہیں۔ بدعتی کی احاد بیث کے معتبر ہونے میں علماء کا اختلاف: البعض حضرات ہر طرح کے بدعتی بدعتی کی احاد بیث کے معتبر ہونے میں علماء کا اختلاف: البعض حضرات ہر طرح کے بدعتی

کی حدیث کوغیر معتبر کہتے ہیں، پھر غیر معتبر ہونے کی مختلف وجہیں بیان کرتے ہیں کچھ لوگ بدعتی کو کافر کہتے ہیں اس لئے ان کی روایات کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، مگر ہر بدعتی کو کافر قرار دینا صحیح نہیں، اگر دین کے متواترات میں ہے کسی کا انکار کرتا ہے تو بے شک وہ کا فر ہے، اگر ضروریات دین کا منکر نہیں ہے اور حرمت کذب کا قائل اوراپنی بدعت کی تاویل کرتا ہے، اگر چہ اس کی تاویل میں خطا اور غلطی ہے تو اس کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے۔

مافظ ابن جمرش حنجه مين لكهة بين: والمعتمد فيه أن الكفر بها لا بد أن يكون ذلك متفقا عليه من قواعد جميع الامة لان كل طائفة تدعى ان مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو اخذ ذلك على الاطلاق لا ستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد ان المذى ترد روايته من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلوما من الدين ضرورة وكذا من اعتقد عكسه فرواية مثل هؤلاء مردودة البتة. (ص: 1)

۲- پچھلوگ بدی کی حدیث کا اعتباراس کے نہیں کرتے کہ وہ لوگ احداث فی الدین کی وجہ سے اس اعزاز کے لائق نہیں کہ ان کے واسطہ سے حدیث نقل کی جائے جس طرح میدانِ حشر میں حوض کو رُ سے دور کردیے جائیں گے۔ عن رافع بن اشرس قال یقال من عقوبة الکذاب أن لا یقبل حدیثه و أنا أقول من عقوبة الفاسنق المبتدع أن لا تذکر محاسنه (کنایے سے ۱۱) ابن سرین کا قول ہے کان فی الزمن الأوّل لا یسالون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لکی یأ خذوا حدیث أهل السنة و ید عوا حدیث أهل البدع.

۳- پچھلوگ بدعتی کی حدیث کواس لئے رد کرتے ہیں کہ وہ فاسق ہیں، جس طرح فسق قولی عملی کی بنیاد پر حدیث رد کر دی جاتی ہے اسی طرح فسق اعتقادی کی بنا پر بھی رد ہونی جا ہیے۔

(۲) کی اسے بدعتی کی حدیث کورد کرتے ہیں جواپی بدعت کا داعی ہو، اس لئے کہ اپنی بدعت کی طرف دعوت کا جذبہ اور شوق بسا اوقات حدیث میں تغیر اور اپنے مطلب کے موافق تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اور بیاس حدیث سے متعلق ہوگا جس سے اس کے مذہب کی تائید ہوتی ہو، ایک دوسری مصلحت اور ہے کہ اس کے ساتھ میل جول اور اس سے روایت کا طلبہ حدیث پر غلط اثر پڑے گا اور وہ متاثر کرنے کی کوشش بھی کرے گا ، تحی بن معین ،عبد الرحمٰن بن مہدی اور امام احمد کا یہی مذہب ہے،

عبدالرض بن مهدى كامقوله ب، من راى رايا ولم يدع إليه احتمل ومن راى رايا و دعا إليه استحق الترك (الكفاية ص١٢١) بحي بن معين كهتم بن الا تكتب حديثه إن كان قدرياأو رافضيًا أو كان غير ذلك من أهل الأهواء ممن هو داعية (الكفايه) الم احمد فرمات بن قيل لا حمد يا أبا عبدالله سمعت من أبى قطن القدرى قال لم أرة داعية ولو كان داعية لم اسمع منه. (الكفايي ١٢٨)

(۳) بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بدعتی بدعتِ صغریٰ میں بہتلا ہے تو اس کی حدیث معتبر ہوگی اس لئے کہ اس طرح کی بدعت تابعین اور تیج تابعین میں ان کی دین داری، صداقت اور زہد کے باوجود کثر ت سے تھی، اگر ان لوگوں کی احادیث کوترک کردیا جائے تو احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہوجائے گا، اور جو بدعتی بدعت کبریٰ میں مبتلا ہے جیسے حضرت ابو بکر وعمر کی تصلیل ، حضرت عثمان کی تنظیر کرنے والے، ایسے لوگوں کی روایت غیر معتبر ہے اس لئے کہ بیلوگ صادق، مامون و عادل نہیں ہیں علامہ ذہبی ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری معلومات کی حد تک کذب بیانی ان کا اوڑ ھنا اور بچھونا رہا ہے۔

(٣) علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اگر برقی عادل ضابط ہے کی فسق عملی میں بہتلا نہیں ہے اس کا فسق تاویلی اوراعتقادی ہے تواس کی روایت کا اعتبار ہوگا علی بن مدین کہتے ہیں کہ اگر اہل بھر ہ کی حدیث قدری ہونے کی وجہ نے اور اہل کوفہ کی حدیث شیعی ہونے کی وجہ ہے مردووہوں تو ساری بی احادیث غیر معتبر ہوجا سی گی، لوتر کت اہل البصرة لحال القدر او لوتر کت اہل الکوفة لذلك الرأى یعنی التشیع حربت الکتب یعنی لذهب الحدیث (کنایس ۱۲۹) علی بن مدین کی بن سعید القطان نے قل کرتے ہیں کہ قلت لیحیٰ ان عبد الرحمن بن مهدی قال انا أترك من اهل المحدیث کل من کان راسًا فی البدعة فضحك یحیٰ فقال کیف یصنع عبد الرحمن بن مهدی قومًا امسکت عن بقتادة ، کیف یصنع بابن ذر ، کیف یصنع بابن ابی داوُد و عدّ یحیٰ قومًا امسکت عن ذکر ہم ٹم قال یحیٰ إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثیرًا (الكفایش ۱۲۹)

د كر هم مم كان يمني إن توك عبد من المالي من المسلم على أن الله على المالي الما

ابوحنیف، ابویوسف اورابن الی کیا ہے یہی بات تقل کی ہے: شھادة اهل الاهواء جائزة إذا كانوا عدولا الاصنفًا من الرافضة يقال لهم الخطّابية . البنة الرفس عمل كامرتكب موكاتوشهادت مردود موكى، قال أبويوسف أيما رجل اظهر شتيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم اقبل شهادته لان رجلا لو كان شتًا ما للناس والجيران لم أقبل شهادته فاصحاب رسول الله اعظم حومة. اس طرح ابن رستم نام محد القل كياب كه قال لا أقبل شهادة الخوارج إذا كانوا قد خرجوا يقاتلون المسلمين قلت له لا تجيز شهادتهم و أنت تجيز شهادة الحرورية قال لأنهم لايستحلون أموالنا مالم يخرجوا فإذا خرجوا استحلوا أموالنا فتجوز شهادتهم مالم ينحرجوا. اوروجهوى بكخروج فستعملي بجب تك خروج نبيل فسق اعتقادي ہے،امام ابو یوسف نے بدعتی کی شہادنت کے معتبر ہونے پر صحابہ کے باہمی قال سے استدلال کیا ہے کہ ان کا با ہمی قال تاویل کی وجہ سے تھا جس کی وجہ سے ہرصحابی کی شہادت معتبر ہے اسی طرح اہل ہوا پہنی تاویل کرتے ہیں،خطیب بغدادی نے بھی اس طرح کا استدلال کیا ہے کہ صحابہ کرام نے خوارج کی شہادت وروایت کا اعتبار کیا ہے اور اس طرح ایسے لوگوں کی شہادت وروایت کا عتبار کیا ہے جن کا فسق تاویلی اور اعتقادی تھا، تابعین کامھی یہی ندہب ہے، ان حضرات نے دیکھا کہ بیز بدعتی سے بولنے کا اہتمام کرتے ہیں جھوٹ بولنے کو بہت بڑا گناہ جانتے ہیں اوراینے کو ہرممنوع چیز سے دور رکھتے ہیں . دوسرول کی برائیول برانکارکرتے ہین اور بیلوگ ہرطرح کی روایتین نقل کرتے ہیں جا ہے اپنے مسلک کے بموافق ہونیا مخالف ہوتو لوگوں نے ان کی روایت کو قبول کیا ہے، ان کی احادیث سے استدلال کیا ہے اور اس يران حضرات كاايك طرح كا جماع موكيا\_

المعاندين من أهل البدع : امام سلم كان سے مراداييابر عتى ہے جوا بنى بدعت كاداعى ہو،اور الله ميں الله عصب ہو، ياس سے مراداييابر عتى ہے جس ميں بدعت كبرى يائى جاتى ہو، غير معاند بدعتى رواة مسلم ميں كافى تعداد ميں ہيں۔ قبال ابوعبدالله محمد بن يعقوب كتاب استاذى ملان من حديث الشيعة يعنى مسلم بن الحجاج. (كفايه)

وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَٰذَا هُوَ اللَّازِمُ دُوْنَ مَا خَالَفَهُ، قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَرَنَّ مَا خَالَفَهُ، قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ تَبَارُ اللَّهِ عَالَىٰ فَرَمُ اللَّهِ عَالَىٰ فَرَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَةُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ ﴿ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاءُهُ ﴿ مِمَّنْ تَرْضُوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاءُهُ ﴿ مِمَّنْ تَرْضُوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ وَقَالَ ﴿ وَاشْهِدُو اللَّي اللَّهِ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ فَدَلَّ بِمَا ذَكُوْنَا مِمَّنْ هَلَهِ اللَّي اللَّي اللَّهَ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولِ وَانَّ شَهَادَةً غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُوْدَةٌ .

ترجمہ: اور دلیل اس بات پر کہ جوہم نے کہا وہی واجب ولا زم ہے اس کے خلاف جائز نہیں ہے الله تعالیٰ کا قول'' اے ایمان والوا گرتمہارے پاس کوئی گنہ گار خبر لے کرائے تو تحقیق کرلیا کر و کہیں جانہ یر و کسی قوم پر نا دانی سے پھرکل کواینے کئے پر بچھتانے لگو' اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے' شاہدوں میں سے جو تم كو پسنديده مول 'اور فرمان ہے الله كاكه 'تم اينے ميں سے دوعادل كو گواہ بناؤ 'ان آيتوں نے جن كوہم نے ذکر کیا، پتہ چلا کہ فاسق کی خبر غیر معتبر اور قبول کے لائق نہیں ہے اور غیر عادل کی شہادت مردود ہے۔ " تقه بی سے روایت کرناضروری ہے "اس برقر آن سے استدلال: خودساختہ محدثین کے طرزِ عمل کو باطل کرنے کے لیے قرآن کریم سے استدلال کررہے ہیں ،خبر میں صدق و کذب دونوں کا حمّال ہوتا ہے اس لئے قرآن وحدیث میں کسی خبر کوقبول کرنے سے پہلے تحقیق بفتیش اور تثبت کا حکم دیا گیاہے ، تحقیق کاطریقہ بیہے کہ جس کے بارے میں خبردی جارہی ہے اگروہ خبراس کے مناسب حال ہوا در بیان کرنے والا عادل وضابط ہوا دراس بات کواچھی طرح سمجھے ہوئے ہوتو الیں صورت میں غلبہ ً ظن بیدا ہوجا تا ہے کہ وہ شخص بات صحیح صحیح بیان کررہا ہے اور اس کی بات میں خلط ملط نہیں کررہا ہے، قرآن وحدیث کے اس بتلائے ہوئے راستہ پر چلتے ہوئے محدثین نے حدیث کی تحقیق کے لیے دو طریقه اختیار کیا: (۱) حدیث کی سند اور اس کی تحقیق کوضروری قرار دیا اور اسی بنیاد برعلاء نے رواق حدیث کے احوال کو بلا کم و کاست ٹھیک ٹھیک بیان کیا، جس سے ایک مستقل فن علم الجرح والتعدیل وجود میں آگیا اور انھیں رواۃ کے احوال کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا کہ کون سی حدیث معتبر ہے اور کون سی غیر معتبر ہے۔ (۲) اسی طرح متنِ حدیث کی جانج کے لیے قاعدہ مقرر کیا کہ جوحدیث،قر آن یا احادیثِ متواتره کےخلاف ہوگی وہ غیرمعتبر ہوگی۔

''إن جاء كم فاسق ''والى آيت ميں الله تعالىٰ نے فاسق كى خبر كيف ما اتفق قبول كرنے سے منع فرمايا ہے اور اس كى تحقيق وتفتيش كا تحكم فرمايا ہے ، تحقيق وتفتيش كے بعد بھى فاسق كى خبر كى صحت كار جحان ہوجا تا ہے ، اسى لئے حقوق العباد كے سلسله ميں بعض مرتبہ فقہاء اس كى خبر كا اعتبار كر ليتے ہيں مثلاً كسى چيز

کے حلال یا ترام ہونے یا پاک و ناپاک ہونے کی کوئی فاس خبر دے اور سننے والے کواس کے ہے اور اس کی خبر کے میحے ہونے کا غلبہ ظن ہوتو فقہاء اس کی خبر کا اعتبار کر لیتے ہیں اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں اس شخص کے سواکسی دوسرے کو علم نہ ہواس ضرورت کی بنا پر فقہاء نے تحری قلب کے بعد اس کی خبر کے اعتبار کر لینے کی اجازت دی ہے اس طرح کی حاجت وضرورت رسول اللہ طابق ہے نہ کی اجازت دی ہے اس طرح کی حاجت وضرورت رسول اللہ طابق کے ذریعہ احادیث کے خبر اور اس کی حود ہیں جن کے ذریعہ اس حدیث کا علم ہوسکتا ہے اس لئے حدیث کے باب میں فاس کی خبر اور اس کی روایت کا بالکل اعتبار نہیں ہے ، فخر الاسلام اس مضمون کو اپنی عبارت میں یوں ادا کرتے ہیں 'فیامنا کھنا فلا ضرور ق فی العدول کثر ق و بھم غنیة ''

"ممن توضون من الشهداء "اور" اشهدوا ذوی عدل "والی آیت بین الندتعالی نے دو عادل اور پیندیده شخص کی گواہی کوضر وری قرار دیا ہے، مرضی اور عادل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جھوٹ سے پر ہیز کرتا ہو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہواور جس بات کو بیان کررہا ہے اس بات کو میان کر رہا ہے اس بات کو میان کر رہا ہے اس بات کو میان کر دہا ہوا ور اس کے ساتھ ساتھ جس کے بارے میں بیان دے رہا ہے اس سے کی قتم کی عداوت نہ ہوا ور اس شہاوت سے اس کو کی قتم کے فائدہ کی بھی تو تع نہ ہو، یہ سب اوصاف مل جل کر مخبر عداوت نہ ہوا وراس شہاوت سے اس کو کی قتم کے فائدہ کی بھی تو تع نہ ہو، یہ سب اوصاف مل جل کر مخبر کی صدافت کا غلبہ نظن پیدا کریں گے، اس لئے شاہد کے اندران اوصاف کا ہونا ضروری ہے، اورا گریہ اوصاف اس میں نہیں ہیں تو اس کی شہاوت مردودہ وجائے گی۔

وَالْخَبْرُ، وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوْهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوْهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْمَخْبُرُ، وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوْهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْمُعْرَمِ مَعَانِيْهِمَا إِذْ كَانَ خَبْرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا اَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُوْدَةٌ عِنْدَ جَمِيْعِهِمْ.

تر جمہ اور روایت کرنے میں اور گواہی دینے میں بعض اعتبار سے فرق ہے مگر بنیا دی مقصد میں وونوں ایک ہی ہیں ، اس کئے فاسق کی خبر اہل علم کے نز دیک غیر معتبر ہے جس طرح فاسق کی شہادت تمام علماء کے نز دیک غیر معتبر ہے جس طرح فاسق کی شہادت تمام علماء کے نز دیک مردود ہے۔

آیت سے استدلال برایک اشکال اوراس کا جواب: اشکال یہ کہ اِن جَاءَ کم فَاسِقٌ والی آیت میں خبر کاذکر ہے لیکن دوسری اور تیسری آیت میں شہادت کا تذکرہ ہے، جس سے شہادت کے معتبر ہونے کے لیے ثاہدین کا عادل و مرضی ہونا ثابت ہور ہائے نہ کہ روایت کے لیے،اس لئے یہ استدلال تام ہیں ہے،امام مسلم اس کا جواب اس عبارت سے دے رہے ہیں کہ شہادت اور روایت میں اگر چہ بعض وجوہ سے فرق ہے جس کی وجہ سے شہادت میں عدد شرط ہے اور روایت میں عدد شرط نہیں ہے،شہادت میں جسر ہونا شرط نہیں ہے،شہادت میں جر بہونا شرط ہے، روایت میں بصیر ہونا شرط ہے، روایت میں بصیر ہونا شرط نہیں ہے، شہادت میں مخصوص تعلق اور مخصوص نبیں ہے،شہادت میں مخصوص تعلق اور مخصوص نبیں ہے، شہادت میں مخصوص تعلق اور مخصوص قربت مانع ہے،اور روایت میں خریونا شرط فربت مانع ہے،اور روایت میں فدکر ہونا شرط خبیں ہے،شہادت میں مخصوص تعلق اور مخصوص قبیل شرط ہے،اور روایت میں فدکر ہونا شرط ہے،اور روایت میں فدکر ہونا شرط ہے،اور روایت میں فرب من سے نہیں ہے، شہادت اور روایت میں دونوں میں تفاوت ہے لیکن شہادت اور روایت دونوں کا بنیادی مقصداس چیز کا اثبات والزام ہے،اس طرح شہادت وروایت میں اتحاد ہے، جن کی وجہ سے بنیادی مقصداس چیز کا اثبات والزام ہے،اس طرح شہادت وروایت میں اتحاد ہے، جن کی وجہ سے بنیادی مقصداس چیز کا اثبات والزام ہے،اس طرح شہادت وروایت میں اتحاد ہے، جن کی وجہ سے بنیادی مقصداس چیز کا اثبات والزام ہے،اس طرح شہادت وروایت میں اتحاد ہے، جن کی وجہ سے بنیادی مقصداس چیز کا اثبات والزام ہے،اس طرح شہادت وروایت میں اتحاد ہے، جن کی وجہ سے دوسرے پر استدلال کرنادرست ہوگا۔

شہادت وروابیت میں بعض وجوہ سے فرق کرنے کا سبب: فرق کرنے کی وجہ معلوم کرنے سے بہادت وشہادت میں فرق کرنے کا وجہ معلوم کرنے سے پہلے روایت وشہادت کی تعریف ذکر کی جاتی ہے جس کی وجہ سے روایت وشہادت میں فرق کرنے کی وجہ کو سمجھنا آسان ہوگا۔

روایت: الیی خبر کو کہتے ہیں جس کا تعلق کسی خاص شخص سے نہ ہو بلکہ عام ہوختی کہ خود بیان کرنے ولے سے بھی ہو،ا ںخبر کاماً خذنقل وساع ہوتا ہے۔

شهاوت: اليى خركوكم بين جس كاتعلق خاص خف سے ہوتا ہے، لينى مشہودله اور شہود عليه سے، اور الروسرول سے تعلق ہوتا ہے تو عبا اور ضمنًا ہوتا ہے، اور وہ خبر جزئى ہوتى ہے، اس كا ماخذ مشاہدہ ياعلم ہوتا ہے، ابن قيمٌ بدائح الفوا كديس تحريفر ماتے ہيں ''الحبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة فاما أن يكون مستندہ السماع فهو الرواية وإن كان جزئيًا يتعلق بمعين و مستندہ المشاهدة أو العلم فهو الشهادة فالفرق بين الشهادة وبين الرواية أن الرواية يعم حكمها الراوى وغيره على الزمان والشهادة تحص المشهود له وعليه و لا يتعدّاها الا بطريق التبعية''

إن كان عامًا لا يختص بمعين بل ذلك على جميع الجلق في جميع الاعصار والامصار فهو الرواية وان كان المخبر عنه خاصًا مع امكان الترافع الى الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء فهو الشهادة"

شہادت وروایت کی تعریف سے بیہ بات واضح ہوگئی کہشہادت میں ایک بات کوایک معین شخص پر لازم کرنا ہوتا ہے اس لئے شاہد عادل ہونے کے باوجود متہم ہوسکتا ہے کہ اس کے شہادت دینے کی غرض اینے لئے کوئی نفع حاصل کرنا ہو یا اپنے سے کسی ضرر کو دفع کرنا ہو، یا دنیا وی عداوت کی بنیا دیراس نے یہ شہادت دی ہواس لئے جب تک بیاحتال ختم نہیں ہوگااس کی شہادت کا اعتبار نہیں ہوگا، جس طرح مدعی کتنا ہی عادل کیوں نہ ہو بالا جماع اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے مگر اس کی بنیاد پینہیں ہے کہ مدعی کا ذب و فاسق ہے بلکہ اس کی بنیادیہ ہے کہ وہ اپنے فائدہ کی چیز کا دعویٰ کرتا ہے یا اپنے ہے ضرر کے عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كي صريت عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهائة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه وشهادة القانع لأهل البيت وأجاز لغيرهم أخر جده أبوداؤد، اورحضرت عمر كامشهور مكتوب جوابوموى اشعرى كے نام م،اس ميں مذكور ب أوظنينا في و لاءِ أو قرابة. اوركس طرح كي تهمت كا اعتباركيا جائے ،اس ميں مجتهدين كا اجتها دمختلف موسكتا ب، چنانچ اختلاف موا، براييس بي ولاشهادة الوالد لولده و لالولد ولده و لاشهادة الولدلابويه ولاجداده ولايقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولاشهادة المولى لعبده والاشهادة الشريكلشريكه في ماهو من شركتهما"

اصول وفروع کی ایک دوسرے کے موافق گوائی امام ابوحنیفہ کے یہال معترنہیں ہے یہی مذہب امام ما لک،امام شافعی اورامام احمد کا بھی ہے اورامام احمد کی ایک دوسری روایت سے ہے کہ اعتبار کیا جائے گا، اسی طرح زوجین کی ایک دوسرے کے موافق گوائی غیر معتبر ہے یہی مذہب امام ما لک،امام شافعی،امام احمد کا بھی ہے اور امام احمد اور امام شافعی کی ایک دوسری روایت سے کہ اعتبار کیا جائے گا،البنة عداوت دنیاوی کی بناء پر شہادت کا اعتبار نہیں ہوگا،ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے۔

اسی طرح شہادت میں شخصِ معین پرالزام کی بات ہوتی ہے اسی لئے مزیدا ہتمام کے لئے عدد کو بھی

(بدانع الفوائد ا/۵)

تراترام بین بوتا بلک اس کا عمر آنام ابوصنیف کے بہال بسیر بوتا بھی شرط ہاور دوایت میں کی شخص معین براترام بین بوتا بلک اس کا حتم عام بوتا ہے جی کہ خودراوی بھی اس حکم کے تحت آت ہاں گئے جلب منفعت یا دفع معنرت یا عنداوت کا روایت کے باب میں احتال نیس بیدا بوت ہے، نیز روایت کے باب میں بر سنمان نی کر کم مین تینی نیز کر کم مین تینی کی کم مین تینی کی کم مین تینی کی کم مین تینی کی کم میں بر سنمان نی کر کم مین تینی کی کم روایت کا امتبار کیا گیا ہے، نیز روایت کا معاملہ بوری امت کا معاملہ عورت بورج بورہ غلام بورس فی روایت کا امتبار کیا گیا ہے، نیز روایت کا موالمہ بوری امت کا معاملہ میں کی روایت کے قبول نے کرنے میں بوری امت کا خدارہ ہے، اس کے بر خلاف شباوت نہ قبول کرنے میں تبال کی روایت اور شباوت میں بعض اختیا کرنے میں تبال کی دوایت اور شباوت میں بعض اختیا کی سے فرق کیا گیا ہے، اہم این تیم تحریر کرتے ہیں فالزام المنعین یتوقع منه العداوة و وحق المنفعة و المتو و بعد قبل منل هذا فی المروایة التی یعم حکمتها بل اشترط فیها یکون مغلبا علی المظان صدق النجر و دالعدالة المنانعة من الکذب والیقظة المنانعة من غلبة السهو و التخلیط.

وَذَلَتِ السَّنَةُ عَلَى نَفْي دِوَايَةِ الْمُنْكَرِينَ الْآخْبَادِ كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ الْفَاسِقِ، وَهُوَ الْا قُرُ الْمَشْهُوْرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَدَّتُ عَنِيْ بَحَدِيْثِ بُرى الّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِينِنَ، حَدَّثَنَاهُ اَبُوْبَكِ بِنُ اَبِي حَدَّتُ عَنِيْ بَحَدِيْثِ بُرى اللهِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُ بِنَ ابِي لَيْلَى عَنْ سَمُوةَ فَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَمُوةً بُنِ جُنْدُبٍ. حَ وَحَدَثَنَاهُ ابُوبَكُوبُ أَبِي شَيْبَةً الْمَثَاقَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ ذَلِكَ.

تر جمہ: اور حدیث بھی منظرا حادیث کے روایت کرنے کے درست نہ ہونے بردلالت کرتی ہے جیسے قرآن سے بیتہ جا! فاس کی خبر کے غیر معتبر ہونے کا اور و حدیث مشبور ہے جومنقول ہے نبی کریم میٹائینی بینی فر کے میٹائینی بینی کریم میٹائینی کی میٹائینی کے اور میں میں اس کو گمان ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ خود بیان کرنے والا جھوٹوں میں شار ہوگا، اس روایت کو ابو بکر بن الی شیبہ نے اپنی ایک سندے حضرت سمرو سے کرنے والا جھوٹوں میں شار ہوگا، اس روایت کو ابو بکر بن الی شیبہ نے اپنی ایک سندے حضرت سمرو سے

اورانھوں نے ہی دوسری سند سے مغیرہ بن شعبہ سے مرفوغانقل کیا ہے۔

صدیت سے استدلال کیا، اب اس کے بطلان کو حدیث ہے تابت کررہے ہیں کہ سمرہ اور مغیرہ رضی اللہ عنہما کی صدیث سے استدلال کیا، اب اس کے بطلان کو حدیث سے ثابت کررہے ہیں کہ سمرہ اور مغیرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ایسی حدیثوں کے بیان کرنے سے منع کردیا ہے جن کے غلط ہونے کا اندیشہ ہے اور بیان کرنے والے کو جھوٹا قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں میں شار ہوکران وعیدوں کا مستحق ہوگا جو جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، یہ خود ساختہ محدثین منکر حدیثیں بیان کررہے ہیں جن کے بارے میں گمان یہی ہے کہ وہ جھوٹی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جھوٹے ہوں گے اور اس وعید کے سختی ہوں گے۔

آری : علم ویقین کے معنی میں ہوتو متعدی ہدومفعول اور طن غالب کے معنی میں ہوتب بھی متعدی ہدومفعول ہوتا ہے ،رویتِ بھری کے معنی میں ہوتو متعدی ہدیک مفعول ہوتا ہے یوی فعل مجہول طن کے معنی میں استعال ہوتا ہے، ابن ہمام نے تصریح کی ہے کہ یوی فعل مجہول یظن فعل معروف کے معنی میں ہوتا ہے اس حدیث میں یوی فعل معروف بھی پڑھا گیا ہے، فعل مجہول بھی ،امام سلم کے استدلال کے مطابق فعل مجہول ہو نے کاظن غالب ہوتا ہے نہ کہ کے مطابق فعل مجہول پڑھنا چا ہے اس لئے کہ منکر احادیث کے غلط ہونے کاظن غالب ہوتا ہے نہ کہ یقین ہوتا ہے۔

ﷺ کاف کے فتہ اور ذال کے کسرہ کے ساتھ یا کاف کے کسرہ اور ذال کے سکون کے ساتھ، اہل سنت والجماعت کے یہاں خلاف واقع بات بیان کرنا قصدًا ہو یا نطاً کذب ہے متکلم کے اعتقاد کو اس میں خلنہیں ہے،اس کذب پر گناہ کے لیے قصد ضروری ہے۔

اَحد الكاذبين: تثنيه اورجمع دونو ل جمح به تثنيه كي صورت ميں ايك كہنے والا اور دوسرانقل كرنے والا مراد ہے، اس حديث كے تحت امام ترندى نے امام دارى سے سوال كيا كه اگركوئي شخص كسى سند ميں غلطى كو جا نتا ہو يا وہ حديث مرسل تھى اوركى نے اس كومند ببان كرديا، يا اس كى سند كومقلوب كرديا تو كيا وہ شخص احد الكاذبين ميں واخل ہوگا؟ تو جواب ميں فرمايا كه اگركوئي شخص اليى حديث بيان كرے جس كے بارے ميں جا نتا ہے كه اس كى كوئى اصل نہيں ہے تو ايسابيان كرنے والا اس حديث ميں داخل ہوگا۔ مسالت عبد الله بن عبد الرخمن عن حديث النبي صلى الله عليه و سلم من حدّث عنى مسالت عبد الله بن عبد الرخمن عن حديث النبي صلى الله عليه و سلم من حدّث عنى

حدیثا وهو یسری أنه كذب فهو أحد الكاذبین قلت له من روی حدیثا وهو یعلم أن است اده حطأ اتحاف أن یكون قد دخل فی حدیث النبی صلی الله علیه وسلم؟ أو إذا روی النساس حدیثا مرسلاً فاست ده بعضهم أو قلّب استاده یكون قد دخل فی هذا الحدیث؟قال إذا روی الرجل حدیثاً و لایعرف لذلك الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم أصل فحدث به فأخاف أن یكون قد دخل فی هذا الحدیث. (ترمدی ۱۹۵/۵۹) مندکومتن سے مقدم وموترکرنے ب متدکومتن سے مقدم کرنا اورمو ترکرنا وولول جائز ہے:سند کے مقدم وموترکرنے ب معنی بین تبدیلی کاکوئی اندیشنیس ہوتا ہے،اس لئے یہ تقدیم وتا نیر ہرایک کے یہاں جائز ہے جا ہو روایت بالمعنی کونا جائز بی قراردیتا ہو،اس جگہا مام ملم نے پہلے متن حدیث کوذکر کیا پھر سند کوذکر کیا ہی سند کو درکا کی الله علیه و سلم کذا. پھر کہتے ہیں اخبرنی فلان عن فلان النخ یہ سب صورتیں جائز ہیں۔

الأثـرالـمشهور: اثر كااطلاق نبى كريم مِلانتيكِم كى حديث اور صحابي كے قول دونوں پر ہوتا ہے بعض لوگ اثر كو صحابى كے قول دونوں پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اثر كو صحابى كے قول كے ساتھ خاص كرتے ہيں ، امام مسلم نے عام معنى ميں استعال كيا ہے۔ حدثناہ: ہ كی شميراثر كی طرف راجع ہے۔

صد تنا اور اخبر نا میں فرق : حد شد، أحبونا، اور أنسانا میں لغت کے اعتبارے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بات کسی کے روبدرو کہی جائے یابذر بعد خط وہ خبراور نبا دونوں ہے اور جو بات روبدرو بیان کی جائے یابذر بعد خط وہ خبراور نبا دونوں ہے اور جو بات روبدایان کی جائے یابذر بعد خط وہ حدیث بھی ہے، اور بداعتبار اصطلاح بھی کوئی فرق نہیں ہے، متا خرین علاء کے یہاں بھی کوئی فرق نہیں ہے، متا خرین علاء کے یہاں اصطلاحاً فرق ہے، استاذکی زبانی سنا ہواور تنہا سنا ہوتو اس کو حد شندی سے تعبیر کرنا چاہے اور دوسرے کے ساتھ سنا ہوتو حد شنا سے اور اگر خود استاذکے سامنے اس کی مرویات کو پڑھا ہوتو احب رندی کے، اور اگر دوسر اپڑھ رہا ہواور خود میں رہا ہے تو احب رندا کے، اگر استاذر و بدروا پی مرویات کی اجازت دے رہا ہوتو انہا ان الے کا کو استعال کرنا متحسن اور بہتر ہے، تحصیل حدیث کے طریقوں میں فرق کرنے کے لیے یہ اصطلاحیں مقرر کی گئی ہیں۔

''برط صفے کا طریقہ: حدیث کی دویادو سے زائدسند ہواوران سب سندوں سے ایک متن بقل کرنا ہوتو جس وقت ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہوتے ہیں، وہاں پرح لکھتے ہیں، قراءت کرنا ہوتو جس وقت ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ المحدیث پڑھے گویاوہ المحدیث کا مخفف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحتے پڑھے وہ صحتے کا مخفف ہے اور بعض لوگ تحویل بڑھتے اور تحویل کا مخفف مانتے ہیں، مگرزیادہ ترح پڑھنے کا رواج ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھے کا رواج ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھے کے کھی نہ پڑھے اور کہتے ہیں کہ بیتو ایک علامت ہے دوسندوں کے درمیان تا کہ کوئی دوسندوں کو ایک نہ سمجھے۔

فا کرہ: (۱) پڑھنے والا شروع میں اپنی سندکو کتاب تک پہونچائے گھر حدیث اوّل کو پڑھے گھر جب دوسری سند شروع کرے تو به قال حدثنا کے ،اور به کی شمیراس سند ندکور کی طرف راجع ہے اوراس کے ذریعہ گویا ہر ہر حدیث میں اپنی سندکو صاحب کتاب تک پہونچار ہاہے۔

(۲) قراءتِ حدیث کے وقت اللّٰہ کا نام آئے توعز وجل یا تعالیٰ یا سبحانۂ یا اور دیگر تعظیمی الفاظ اس کے ساتھ کہنا جا ہے، اس کا کتاب میں بکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، بیاضا فہروایت کے قبیل سے نہیں ہے۔

(۲) سند کے دوات کے درمیان لفظ قبال کھنے کا رواج نہیں ہے، کیکن قراءت کے وقت اس کو پھی قراءت کے دوقت اس کو پھی قراءت کے پڑھنا چاہیے، اس طرح جب لفظ قال مکر رہوتا ہے تو ایک کو حذف کر دیتے ہیں، اس کو بھی قراءت کے وقت میں پڑھنا چاہیے حدث نبا صالح قال قال الشعبی کیکن اگر قال کو نہ پڑھے تو عربیت کے اعتبار سے سے جے اس لئے کہ حدث نبا و أخبر نا، قال لنا کے معنی میں ہے، جلال الدین سیوطی ، علامہ شہاب الدین ، عبد اللطف، حافظ ابن حجر ان سب کا نہ جب کہ اثناء سند میں قال کا اضافہ ضروری شہیں ہے کہ اثناء سند میں قال کا اضافہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ دومتکلم کے کلام کے درمیان فصل نہیں ہے، علامہ زین الدین عراقی اضافہ کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دومتکلم کے کلام کے درمیان فصل

ضروری ہے، جہال فصل نہیں ہے وہال فصل کے لیے محذوف ماننا ضروری ہوگا، اور اس فصل کے لیے قال پڑھنے کومحد ثین ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن جایال الدین سیوطی وغیرہ کہتے ہیں کہ جب حدثنا، اخبر فا، قال لنا کے معنی میں ہوگیا تو فصل کی ضرورت نہیں ہے۔

وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنُدَرٌ عَنْ شُغْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رَبُعِي بُنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لاَ تَكُذِبُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَ.

وَحَدَّ تَنِى زُهَيْ رُبُنُ مَرْبٍ قَالَ حَدَّتَنَا إسْمَعِيْلُ يَعْنِى إِبْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ
صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِى أَنْ أَحَدَّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبًا فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعَنْبَرِى قَالَ: ثنا أَبُوْعَوَانَةَ عَنْ أَبِى حُصَيْنٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ
عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ النَّارِ.
كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا أَمَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

وَحَدَّثَنَا مُنحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: ثنا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: نا عَلِي قَالَ: ثنا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: فَقَالَ عَلِي بْنُ رَبِيْعَةَ الْوَالِبِي قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ، وَالْمُغِيْرَةُ أَمِيْرُالْكُوْفَةِ، قَالَ: فَقَالَ الْمُعْيِرَةُ الْمَيْدُرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ الْمُعْيِرَةُ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ الْمُعْيِرَةُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. كَذِبً عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

وَحَدَّثَنِيْ عَلِى بُنُ حُجْرٍ الْاسْعَدِى قَالَ: نا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: نامُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْاَسَدِى عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِى صَلَى اللهُ الْاَسَدِى عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عَلْى عَنْ عَلْى أَدُى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَدِهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ " إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكِذْبٍ عَلَى أَحَدٍ .

تر جمہ: ربعی بن حراش ہے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت علی رخلاند عَنظہ کوتقریر میں کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ عَلاثِیْنَا نَظِیْنَا اللہ عَلاثِیْنَا نَظِیْنَا کَا اللہ عَلاثِیْنَا نَظِیْنَا کَا کہ جھے پر جھوٹ مت باندھے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
میں داخل ہوگا۔

حضرت انس شخالتُه عَنِی کہ مجھے تم سے زیادہ مقدار میں حدیثیں بیان کرنے سے روکتی ہے میہ بات کہ رسول اللّٰد مِلاَیْنَائِیْمِ نے فر مایا کہ جوکوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالے۔

حضرت ابو ہر مرہ وضائلۂ نئے ہیں کہ رسول اللہ طالبہ اللہ علیہ ہے۔ وہ اپنا ٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

سعید بن عبید علی بن رہیےہ سے نقل کرتے ہیں کہ علی بن رہیےہ نے کہا جن دنو ل مغیرہ کوفیہ کے امیر تھے میں کوفہ کی جامع مسجد میں پہونیا تو حضرت مغیرہ فرمارہے تھے کہ میں نے نبی کریم طالبنائیا کے فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اوپر جھوٹ باندھناتم میں ہے کسی پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے،اس کئے کہ جوکوئی مجھ پر جان ہو جھ کر جھوٹ باندھے گاوہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے ،علی بن رہیعہ کے دوسرے شاگرد محربن قیس نے علی بن ربیعہ سے قل کیا تو ''اِنَّ کذبا علی لیس ککذب علی أحد'' کوذ کرنہیں کیا۔ تى كريم مِتَاللَّهُ مِيَاللَّهُ كَالْحُوف جان بوجه كرغلط بات نسوب كرنے والے كا انجام: خودساخة محدثین کے طرزِ عمل کو غلط اور باطل کرنے کے لیے قرآنی آیات کو ذکر کیا پھر حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت مغیرہ کی حدیث کو ذکر کیا،جس سے ثابت ہوا کہ منکر روایتیں بیان کرنے والے جھوٹے ہیں اور وہ لوگ اس کومنکر اورضعیف جانتے ہوئے بھی لوگوں کےسامنے بیان کرتے ہیں ،جس کی وجہ سے وہ لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں اس کے مستحق ہوجا کیں گے، جھوٹی حدیثیں آپ کی طرف منسوب کرنے والوں کے لیے جووعیدیں ہیں اس کوامام مسلم نے یہاں پر جار صحابہ حضرت علی ،حضرت انس ،حضرت ابو ہر ریرہ ، اور حضرت مغیرہ سے قبل کیا ہے ، من کذب علی والی حدیث کامتن متواتر ہے، ابو بکر بزّاز نے کہا کہ چالیس صحابہ سے بیرحدیث منقول ہے، بعض حضرات نے دوسوصحابہ کا نام لیا ہے، عراقی کہتے ہیں کہ خاص اس متن کے سلسلہ میں دوسوصحابہ سے روایت منقول نہیں ہے بلکہ اتنی تعداد مطلقا کذب کے متعلق ہے، حافظ ابن حجرنے خاص اس متن کے متعلق فرمایا ہے كه چوده حديثين سيح ، اٹھاره حديثين حسن ، بچإس حديثين ضعيف اور بين حديثين ساقط ہيں ، اس طرح مجموعى تعدادايك سودو موتى ب، ويسے حافظ ابن حجرنے اجمال ميں سوسحابه كاذكركيا ہے، قال الحافظ في الفتح وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة على ما فصله من صحیح ۱۶، وحسن ۱۸، وضعیف ۵، و، وساقط ۷۰.

کذب بوں بھی تمام حالات یا اکثر حالات میں حرام ہے،مگر نبی کریم مِلانْ مِلْیَا مِرکذب ہرصورت میں حرام ہے، اور اس کی حرمت بہت شدید ہے، رسول الله منطال فیانی ایک باندھنے سے ایک عالم مراہ ہوگا،اور دنیا کونقصان پہونے گا،جس کی وجہ ہے امام الحرمین کے والد بزرگوارشخ ابومحمہ جوینی نے ایسے تتخص كوكا فرقر ارديا ب، اوراستدلال مين "ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته انُّه لا يفلح المجرمون "اور"يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوَّدة" وغیرہ آیات کوذکر کیا ہے اور کہا کہ رسول پر کذب اللہ پر کذب ہے، اور اس کا کذب شریعت کا ایک گونہ استہزا ہے، مگرجمہورعلماء جب وہ کذب بطور استہزاء کے یا حلال سمجھتے ہوئے نہ ہوتو اس کو گناہ کبیرہ قرار دیتے ہیں، اور فیلج النار اور فیلیتبوا مقعدۂ من النار جیسی احادیث کا وہی مطلب بیان کرتے ہیں، جو دیگر کبائر کے عذاب سے متعلق احادیث ہیں (۱) یعنی کلام میں اضار ہے، اس کی شرط محذوف ے، إن جازاه فهو جزاءه. يا استناء محذوف مو الا أن يعفو . سياق وسباق ميں اگر جهاس محذوف یر کوئی دلیل نہیں ہے، گرخارج میں دلیل موجود ہے بعنی شفاعت کی حدیثیں یانفسِ شہادت پر دخولِ جنت كاتر تب اوربيسب حديثين مشهور ومتواتر بين اوراسي طرح الله تعالى كاقول 'إِنَّ الملْهَ لا يغفو أن يشرك به ويغفرها دون ذلك لمن يشاء "(٢)ان نصوص يرس اتنامعلوم بواكه بيعذاب ان گناہوں کامقتضی ہے، مگراس کے یائے جانے کے لئے موانع کاارتفاع بھی ضروری ہے اور بہت سے موانع الیی نصوص سے ثابت ہیں جن پراجماع ہے اور دیگر نصوصِ مشہورہ بھی موجود ہیں جن پراجماع مہیں ہے۔

فلیتبوا مقعدہ من النار : صیغهٔ امرصورۂ اورمعنی بھی انشاء ہوتو نی کریم طاقی کی مید بدوعا ہے جس کے قبول ہونے کی پوری پوری تو قع ہے، یاصورۂ انشاء ہومعنی خبر ہوجیسا کہ حضرت علی کی حدیث میں ہے ' یہ النار ''نی کریم طاق تی ہے کہ ان پر جس طرح کا بھی کذب کیا جائے اس کے لئے خبر یا بدوعا ہے کہ اس کامسکن جہنم ہوگا، برخلاف دوسروں کے کہ ان پر ہرطرح کے جائے اس کے لئے خبر یا بدد عاہے کہ اس کامسکن جہنم ہوگا، برخلاف دوسروں کے کہ ان پر ہرطرح کے کذب پر یہ گناہ اور یہ عذاب نہیں ہے، آپ شائی ہے کہ کر گذب کا ارتکاب کرنے والا تو ہہ کرے تو اس کی تو بہ نی النہ تھے ہوگی، مگر اس کے تو بہ کر لینے کے بعد بھی اس کی روایت کے قبول کرنے میں اکثر وبین النہ تھے ہوگی، مگر اس کے تو بہ کر لینے کے بعد بھی اس کی روایت کے قبول کرنے میں اکثر

محدثین نے احتیاط کی ہے۔

فاكده: (١) آب يركسي طرح كالبهي كذب بوءا دكام مين بوه ترغيب وترنيب مين بوه تول وتعل مين بو سب حرام ہے،مبتدعین کی ایک جماعت ترغیب و ترہیب کے بارے میں ونتع حدیث کو جائز جھتی تھی اوِرَنْبَتْيَ نَهِي كَهُ السّاحِهُونُ جِس ہے آپ پرنشرر: ویاالیا جھوٹ جس ہے اوگوں کو تمراہ کیا جائے وہ نا جائز ب،اوراستدلال میں من کذب علی میں لفظ علی سے استدلال کرتے ہیں کہ علی ضرر کے لیے آتا ہاوراہن معود کی ایک روایت جس کومند بزار نے نقل کیا ہے: من کف علی لیضل ب السناس کے لام سے استدلال کیا ہے، اور وہ اوگ کہتے ہیں کہ ترغیب وتر ہیب کی احادیث شرعی احکام پر راغب كرنے كے ليے اور اس ير جمانے كے ليے ہوتى ہے اس لئے جائز ہوگا، مگر ان لوگوں كے قول كا کوئی استبار نبیں ہے،ان کا یہ تول اجماع کے خلاف ہے اور جہالت اور گمراہی پر مبنی ہے(۱)اس کئے کہ ترغیب وتر ہیب کی احادیث ہے ندب وایجاب ، کراہت وحرمت ثابت ہوتی ہے جواحکام شرعی ہیں (٢) جب عام آ دمی پر کذب جائز نہیں ہے تو نبی کریم میلانی آتیام پر کیوں کر جائز ہوسکتا ہے جن کی شان ہے "مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحِي "للبداوه افتراء على الله موكر من اظلم ممّن افترى النجين واخل موكاء العطرة ووكذب "الأتقف مَالَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَطَّرَ وَالْفُوَادَ كُلَّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا "مين داخل موكا، رباان كااستدلال كذب على مين على ت وان کا سامدلال لغت عرب سے جہالت پر بنی ہے، اس کئے کہ کذب کے بعد علی کا استعال افتراء کے معنی میں تضمین کے لیے ہوتا ہے اور اگران کی بات مان بھی لی جائے تو آپ پرجس طرح کا كذب : وو د ښرر بى ښرر ہے اس ميں کسی طرح كا كوئى نفع نہيں ، اوران كا دوسرااستدلال ليضل كے لام سے ہے، تو یہ لام تعلیل کے لئے نہیں ہے بلکہ لام صیر ورت کے لیے ہے کہ اس کذب کا انجام گمراہ ہی كرنا ، وكا ، جيها آيت 'فَهَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ "ميس ب، دوسرى بات ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اام تعلیل کا ہے تو عام کے بعض افراد کو خاص طور سے بیان کرناکسی نکتہ کی وجدت: وتواس وقت منه وم خالف كالتناريس وتاجي "لا تَفْتُلُوا أَوْلاَدَكُم خَشْيَةَ إِمْلاَقِ "يا" لا تَأْكُلُوا الرِّبُوا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا "مي ب، يجوابات ال وقت دي جاكيس كے جب ابن معودكى حدیث کوچیج قرار دیا جائے ، ورنہ دار قطنی نے اس حدیث کے مرسل ہونے کوتر جیجے دیا ہے ،اسی طرح یعلی

بن مرہ کی روایت میں لیسط ہے، گراس کی سندضعیف ہے، اور جب حدیث سیحے نہ ہوتو تاویل کرنے کے بجائے ردکر دینا بہتر ہے، حقیقت میں بی ضلالت و گراہی مسلمانوں میں آہل کتاب ہے آئی ہے، مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی اظہارالحق میں موشیم مؤرخ سے نقل کرتے ہیں کہ افلاطون اور فیڈاغورث کے عقیدہ پر چلنے والوں میں ایک مقولہ مشہورتھا کہ سچائی بڑھانے اور خدا کی عبادت بڑھانے کے لیے جھوٹ اور فریب کیے جا کیں تو وہ نہ صرف بید کہ جائز بلکہ لائق تحسین ہیں، ان لوگوں سے مصرکے یہودیوں نے بیات حاصل کی بھریہ نایا کے فلطی ان یہودیوں سے عیسائیوں میں منتقل ہوگئی۔

(۲) اگر عمد اکذب کا وقوع نہیں ہوا ہے بلکہ سوء حفظ کی بنیاد پر یا سوء بھر کی بنیاد پر یا غلط نہی کی بنیاد پر صدیث میں غلطی واقع ہوگئ، اور واقع میں حدیث نہی گراس کو حدیث سمجھ کرنقل کر دیا، جیسے ابن ماجہ میں ہے: ثابت عن شریك عن الأعمش عن أببی سفیان عن جابر مرفوعًا من كثرت صلوته باللیل حسن وجھهٔ بالنهار. عالم كہتے ہیں کہ شریك حدیث كا الماء كرار ہے تھا تے میں ثابت آگے، شریك نے تابت كور عاور زبر کی تعریف میں ثابت کود كي كرمن كثرت صلاته اللح والا جملہ كہا، پھر حدیث كا الماء كرانے لگے، ثابت كونا و نافر ہوئی، اضول نے سمجھا كہ بي ہی حدیث كا عمر الله علی مرد یا بیا آنكھ ہوئی، اضول نے سمجھا كرديا، یا آنكھ ہوئى من وجہ سے بچھ كا پچھ پڑھ دیا، بیسب صورتیں اس وعید کے تحت میں واضل نہیں ہیں، ہال کہ دیث کی قراء ت میں واض نہیں ہیں، ہال عدیث کی قراء ت میں واض نہیں واض ہوگا، اس لئے طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ تو وصرف وغیرہ کی رعایت کرتا ہوا پڑھے جس کی وجہ سے اس علم سے واقف بونا بھی ضروری ہوگا۔

(۳) نبی کریم مِیّالیٰ اِیکِیْ نے روایت کی ذمہ داریوں کو مختلف طریقے سے ذبی نشین کرایا ہے، آپ کو بہذر بعہ وحی بیہ بات معلوم تھی کہ اسلام کی اشاعت ہوگی اور اسلام میں مختلف قومیں داخل ہوں گی، اور الن میں کتنے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے ہوں گے، اس لئے آپ نے تنبیہ فرمائی اور صحابہ کو مخاطب فرمایا، اس لئے کہ یہی لوگ امت تک آپ کی بات پہونچانے والے تھے، بخاری کی روایت عبداللہ بن عمروبن العاص سے ہے: ''بلیغوا عنی ولو آیة ''اس کے ذیل میں آپ نے فرمایا ہے'' مَنْ کَذِبَ عَمَلُ مُتَعَمِّدًا اللح'' اسی طرح مسلم شریف کی روایت ابوسعید خدری سے ہے''اس میں بھی بلغوا عنی' عَلَی مُتَعَمِّدًا اللح'' اسی طرح مسلم شریف کی روایت ابوسعید خدری سے ہے''اس میں بھی بلغوا عنی' عَلَی مُتَعَمِّدًا اللح'' اسی طرح مسلم شریف کی روایت ابوسعید خدری سے ہے''اس میں بھی بلغوا عنی'

کے تحت میں فرمایا ہے مَن کَذِبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّدًا ابوموسی عَافَقی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم سال این اور نے جمۃ الوداع میں فرمایا تھا کہتم لوگ الیں قوم کے پاس جاؤگے، جومیری حدیث کو پسند کریں گی ،اور چاہیں گی کہتم لوگ میری حدیث بیان کرو، جومیری بات سمجھے ہوئے ہے وہ بیان کرے اور جوکوئی میری طرف ایسی بات منسوب کرے جس کو میں نے نہیں کہا ہے تو وہ اپناٹھ کا نہ جہنم بنا لے۔

صحابه كرام مين يه كوئى شخص بحى ايبانهين هم كمان في كذب بيانى كى مومانس بن ما لك فرمات بين: والله ما كل مانحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه ولكن لم يكن يَكُذِبُ بَعْضنا بَعْضًا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

يكن يَكْذِبُ بَغْضناً بَغْضًا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. حضرت عا ئشەصدىقەرىنى اللەعنهانے ابن عمراوربعض دوسرے حضرات پران كى روايتول كےسلسلە میں تنقید کی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاان کا وہم قرار دیتی ہیں۔ قبالت عائشہ یغفر الله لأبي عبدالرحمٰن أما أنه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ. ايك جُله عـــقالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين و لا مكذبين ولكن السمع يخطى. (مسلم. كتاب الجنائز ص:٣٠٣) حضرت علی طنی اللّیعَنّهٔ کی حدیث: غند غنین کے ضمہ نون کے سکون دال کے فتہ کے ساتھ اور جو ہری نے دال کا ضمہ بھی نقل کیا ہے،غندر کے معنی شور وغو غا اور ہنگامہ کرنے والا پیلقب ان کو ابن جریج نے دیا، ابن جریج بھرہ تشریف لائے، حسن بھری کے داسطہ سے حدیثیں بیان کرنا شروع کی تو لوگوں نے شور وغوغا کرنا شروع کر دیا اورسب سے زیادہ انھوں نے شور کیا تو ابن جریج نے کہا، اُسٹے نے يًا غُنْذُرْ. غندر بهت سے لوگوں كالقب ہے، يہاں يرمحد بن جعفر، شعبه كے صاحب مراد ہيں۔ حضرت الس بن مالك وفي الله عني عديث: اسماعيل يعنى ابن عُليّة ، عُليّة ان كى مال كا نام ہے، عین کے ضمہ لام کے فتحہ اور یاء کی تشدید کے ساتھ، ان کے باپ کا نام ابراہیم ہے۔ يعنى برط هانے كا فاكرہ: راوى كواپے استاذ كے علاوہ سند ميں واقع ديگر رجالِ اسناد كى تعريف وتو تنج کرنا ہوتو این طرف سے اگراضافہ کردیتے ہیں اور استاذ نے وہ تعریف تو ضیح نہیں کی ہے تو بہ ظاہر اپنے استاذیر کذب ہوگا اس بات کو بتانے کے لیے کہ استاذ کا اضافہ ہیں ہے، یعنی کا لفظ یا صو کا لفظ بڑھا دیتے بیں اور هوابن فلان یا بینی ابن فلال کہتے ہیں، امام بخاری زیادہ تر هوابن فلال کہتے ہیں، امام سلم یعنی ابن فلال کہتے ہیں۔ ابن کے ہمزو کے لکھنے اور پڑھنے کا ضابطہ: جوابن دوعلم کے درمیان واقع ہواور پہلاعلم موصوف ہواور ابن اس کی صفت ہواور وہ ابن مضاف ہودوسر علم کی طرف تو ایسے لفظ ابن ہے لکھنے اور پڑھنے میں ہمزہ کوسا قط کردیتے ہیں جیسے حسن بن علی ، اور اگر لفظ ابن دوعلم کے درمیان ہے مگر پہلاعلم موصوف میں ہمزہ کوسا قط کردیتے ہیں جیسے حسن بن علی ، اور اگر لفظ ابن دوعلم کے درمیان ہے مگر پہلاعلم موصوف اور دوسراصفت نہیں ہے تو ابن کے الف کولکھنا اور پڑھنا ضروری ہے ، جیسے (۱) محمد بن پزید ابن ماجہ اور دوسراصفت نہیں ہے تو ابن کے الف کولکھنا اور پڑھنا ضروری ہے ، جیسے (۱) محمد بن پزید ابن ماجہ موتو ابن کا ہمزہ لکھا ہمن ماجہ کے ہمزہ کو پڑھا بھی جائے گا الہذا لینی ابن علیہ کے ہمزہ کو پڑھا بھی جائے گا لکھا بھی جائے گا لکھا بھی جائے گا لکھا بھی جائے گا ۔

لیک منعنی أن أحدثكم حدیثا كثیراً: كثرت روایت كی صورت مین غلط بات منسوب ہوجانے كاندیشہ ہے، پھر جوحدیثیں اچھی طرح محفوظ نہ ہوں گی اس قسم كی بھی حدیثیں بیان كرنے پر جری ہوسكا ہے اس لئے حضرت انس نے بیہ بات فرمائی ۔ ایک روایت میں ہے: لولا انسی اخشی ان اخسطی لے حدثتك باشیاء . حضرت انس رفی ان کی مرویات کثیر ہیں ، اور وہ مكثر بین فی الحدیث میں شار ہوتے لیے میں ، ان كی كل مرویات (۲۲۸۲) ہیں ، اگر وہ اپنی تمام احادیث كو بیان كرتے توان كی تعداداس سے زیادہ ہوجاتی ۔

حضرت الوہر مریرہ وضالہ عنہ کی حدیث: محمد بن عبیدالغبری، عبیدمصغر ہے،غمری،غین کے ضمہ اور باء کے فتہ کے ساتھ، اُبوعو انقہ عین اور واؤ کے فتہ کے ساتھ، عن ابن حصین ، حاء کے فتہ اور صاد کے کسرہ کے ساتھ ، ابوصالح ، ذکوان ، السمان ، الزیّات ، یہ سب ایک ہی ہیں۔

آبو هريوة: غير منصرف ہے جيسے ابو تمزه ابو صفرہ وغيرہ غير منصرف ہيں اضافت کے ساتھ ميلم ہوئے اس لئے غير منصرف ہيں، ابو ہريرہ کے نام ميں بہت اختلاف ہے مشہور قول تين ہيں۔ (۱) عبدالرحلن (۲) عبدالله (۳) عبدالله (۳) عبدالله (۳) عبدالله (۳) عبدالله (۳) عبدالله کی حدیث سے زیادہ ہے مند بھی بن مخلد میں ابو ہریرہ کی حدیث ہر صحانی کی حدیث سے زیادہ ہے مند بھی بن مخلد میں ابو ہریرہ کی مرویات کی تعداد ۵۳۷ ہے۔

حضرت مغیر ٥ فِن لَاتُوَنَهُ كَي حدیث: علی بن حجر ، حاء کے ضمہ جیم کے سکون کے ساتھ، علی بن مسھر ، مسھر اسم فاعل ہے، إن گذباعلی لیس ککذب علی أحد: مشبہ به عام طور سے اعلی اور افضل ہوتا ہے، گریہاں اس کے برعکس مشبہ اعلیٰ ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ تشبیہ کی اغراض مختلف ہوتی افضل ہوتا ہے، مگریہاں اس کے برعکس مشبہ اعلیٰ ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ تشبیہ کی اغراض مختلف ہوتی

ہیں اس کے اعتبار سے اعلیٰ ، اونیٰ کی تعیین کرنی جا ہے ، لہذا ایک کذب کے گناہ کے اعتبار سے اعلیٰ واونیٰ ہونا دوسرے کذب بیانی کے ہمل اور دشوار ہونے کے اعتبار سے فرق کرنا گناہ کے اعتبار سے آپ پر کذب اعلیٰ اور بخت ہے مگر دوسروں پر کذب وافتر اء آسان ہے آپ پر کذب وافتر اء دشوار ومشکل ہے ، رسول ہونے کی حیثیت ہے آپ میلی ہے اوپر کذب سے احتر از کیا جائے گا، نیز آپ کی طرف سے کذب کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ خدا مسلمانوں میں سے ایک جماعت پیدا کرے گا۔

وَحَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِى قَالَ: نَا أَبِي ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمُدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ: نَا شُعْبَهُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَالَ: ثنا شُعْبَهُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: كَفَى بِالْمَرْءِ كِذُبًا أَنْ يُحَدِّتَ بِكُلّ مَا سَمِعَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ: نا عَلِي بُنُ حَفْصٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: بمِثْل ذَٰلِكَ.

تر جمہ، حفص ابن عاصم ہے مرسلًا مروی ہے کہ نبی کریم مِیلائیکی آئے نے فرمایا کہ آ دمی کے جھوٹا ہونے کے لئے میکا فی ہے کہ جو سنے بیان کردے علی بن حفص عن شعبہ مین خبیب عن حفص عن ابی ہریرہ مرفوعًا بھی اسی طرح ہے۔

ہرسنی بات بیان کر نامنع ہے: خودساختہ محدثین کے طرز کمل کو باطل کرنے کے لیے حضرت ابوہریرہ کی حدیث کو ذکر کررہے ہیں کہ ہرئ بات کو آدمی بلا تحقیق کیے ہوئے بیان کرے گا تو کتنی با تیں خلاف واقع ہوجا کیں گی، جس کی وجہ ہے وہ آدمی جھوٹا ہوگا، یہ خودساختہ محدثین منکر اور ضعیف روایتوں کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی تحقیق نہیں کررہے وہ اس زمرہ میں داخل ہورہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو دوسندوں سے ذکر کیا ہے، پہلی سند میں شعبہ کے دوشا گرد معاذ اور عبدالرحمٰن بن مہدی نے ان کے دوسندوں سے ذکر کیا ہے، پہلی سند میں شعبہ کے دوشا گرد معاذ اور عبدالرحمٰن بن مہدی نے ان کے طریق ہے من حفی بن عاصم مرسان انقل کیا ہے، اور شعبہ کے تیس شاگر دوموائی بن حفیص نے ان کے طریق سے فیص بن عاصم مرسان انقل کیا ہے، ابوداؤ د نے شعبہ کے ایک چو تھے شاگر دهفی بن عاصم مرسان انقل کیا ہے، ابوداؤ د نے شعبہ کے ایک چو تھے شاگر دهفی بن عاصم مرسان انقل کیا ہے، اس طرح شعبہ کے تین شاگر دمرسان انقل کرنے والے بن عمر سے من حفی بن عاصم مرسان انقل کیا ہے، اس طرح شعبہ کے تین شاگر دمرسان انقل کرنے والے بن عمر سے من حفی بن عاصم مرسان انقل کیا ہے، اس طرح شعبہ کے تین شاگر دمرسان انقل کرنے والے بن عمر سے من حضوں بن عاصم مرسان انقل کیا ہے، اس طرح شعبہ کے تین شاگر دمرسان انقل کرنے والے بن عمر سے من حفی دو سے ان عاصم مرسان انقل کیا ہے، اس طرح شعبہ کے تین شاگر دمرسان انقل کرنے والے بیا دو ان سے دو سے من حفی دو سے من عاصم مرسان انقل کیا ہے، اس طرح شعبہ کے تین شاگر دمرسان انقل کیا ہے، اس میں میں دیا ہو دو ان سان میں میں دو سے میں دو سند سے میں دو سو میں دو سون ان عاصم مرسان انقل کیا ہے ، اس میں دو سون دو شعبہ کے تین شاگر دو سون میں میں دو سون دو سون میں دو سون دو

سے اورایک شاگردمتصلًا نقل کرنے والا ہے، مگرامام نووی نے کہا کہ ثقنہ کی زیادتی معتبر ہےاس لیے

كفي بالمرء : مين باءزائد ہے، المرء مفعول ہے، حروف زائدہ كاتعلق عامل ہے ہیں ہوتا ہے اورحروف زائدہ کے ذریعہ کوئی نے معنی نہیں پیدا ہوتے ہیں بلکہ موجود معنی کی تاکید ہوتی ہے،اس کے بعدا گرکوئی تابع آئے گا تولفظ کا اعتبار کرتے ہوئے تابع مجرور ہوگا اور کل کا اعتبار کرتے ہوئے جیسائل ہو، مرفوع تو مرفوع منصوب تو منصوب ہوگا۔ کفی بالسرء، یکفی المرء کے معنی میں ہے، أن یحدث کفی کافاعل ہے۔

وَحَدَّثَنِي يَحْيَ بُنُ يَحْي فَالَ: انا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أبي عُثْمَانَ النَّهْدِى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكِذْبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ

ترجمہ: ابوعثان نہدی سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ حضرت عمر شی الدینے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹ کے لیے کافی ہے یہ بات کی ہرسنی بات کو کہہ ڈالے۔

حضرت عمر رضى للنَّعَذَ كَ قُول سے استدلال: بحسب المرء من الكذب باءزائده ب خسب کا استعال اضافت کے ساتھ ہوتو مشتق کی تاویل میں ہوگا یعنی کافی کے معنی میں ہوگا ،اس وقت مبتدا بھی ہوسکتا ہے اور خبر بھی اور نواصب کا اسم بھی ہوسکتا ہے اور اضافت کے باوجود نکرہ بھی رہے گا، اس لئے کہاسم فاعل کے معنی میں ہے، اور بھی حسب کا مضاف الیہ محذوف منوی ہوتا ہے تو مبنی علی الضم ہوگااورلاغیر کے معنی میں ہوگا۔

<u>هشیسه</u> : مصغر ہے بیرمدلس ہے اور مدلس جب تک ساع کی تصریح نہ کر ہے تو اس کی حدیث معتبر نہیں مگر صحیحین میں مدلس کی روایت آئے اور ساع کی شخفیق نہ ہو سکے تو بھی ان حضرات سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہاجائے گا کہان حضرات کواس کے ساع کی تحقیق تھی۔ قبال السبہ کمی سألت الموی هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها التحديث فقال كثير من ذلك لم يوجد ولا يسعنا إلا تحسين الظن

أبوعثمان النهدى. نون كفته، باء كيسكون كيساته-

وَحَدَّنَنِى ابُوالطَّاهِرِ الْحَمَدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ سَرْحِ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَعَالَ ابْنُ الْمَامَ وَجُلَّ حَدَّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

وَ حَدَّتَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنَ مَهْدِئ يَقُولُ لَا يَكُولُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَداى بهِ حَتَى يُمُسِكَ عَنْ بَعْض مَا سَمِعَ .

تر جمہ: ابن وہب کہتے ہیں کہ جھے سے امام مالک نے فرمایا کہتم اس بات کو یا در کھو کہ جو شخص ہرسی بات کو بیان کرے گا وہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے (جھوٹ سے ) اور بھی ایساشخص پیشوانہیں ہوسکتا جو ہرسی بات کو بیان کر دیا کرے۔

عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہ آ دمی قابلِ اقتداءامام ہیں ہوسکتا ہے جب تک کہ بعض می ہوئی حدیثوں کے بیان کرنے سے اپنی زبان کوروک نہلے۔ سریوں سے بیان کرنے سے اپنی زبان کوروک نہلے۔

امام مالک اورعبدالرحمٰن بن مہری کے قول سے استدلال: ہرسی بات کو بلاتحقیق بیان کرنے میں اس کے جھوٹ اور غلط ہونے کا بھی احتال ہے جس کی وجہ سے اس کو جھوٹا بھی سمجھا جائے گا اور اس کی ہر حدیث میں شک ہوگا، امام اور رہنما کے لیے مختاط ہونا ضروری ہے۔

وَحَدَّثَنَا يَحْيٰ بن يحي قال: اناعمر بن على بن مقدّم عن سفيان بن حسين قال: سألنى أياس بن معاوية فقال إنى أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقراً على سورة و فسر حتى أنظر فيما علمت قال ففعلت فقال لى أخفظ على ما أقول لك إياك فسر حتى أنظر فيما علمت قال ماحَمَلها أحدٌ إلاذَلَ في نفسه و كُذَبَ في حديثه.

مرجمہ: سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ نے مجھ سے سوال کیا تو کہا میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ قرآن کے علم (علم تفییر) حاصل کرنے کے بڑے دل دادہ ہو، میرے سامنے ایک سورت پڑھواور اس کا مطلب بیان کروتا کہ تمہاراعلم دیکھوں ،سفیان بن حسین نے کہا کہ میں نے ایساہی کیا تو ایاس نے مجھ سے کہا جو میں کہتا ہوں اس کو یا در کھو، اپنے کو دور رکھنا حدیث کے بیان کرنے میں شناعت سے ، کیول کہ نہیں شناعت کیا حدیث کی روایت میں کی نے مگر وہ خود بھی ذلیل ہوا اور حدیث کے بارے میں اس کو جھٹلا یا بھی گیا۔

اماس کے قول سے استدلال: ایاس اذ کیاءِ امت میں سے ہیں، ان کی نگاہ بہت ذور رس تھی، انھوں نے سفیان کومشورہ دیا کہتم ایسی حدیث نہ بیان کرنا جس سے تیری قباحت و شناعت ہو یعنی منکر روایتوں کے بیان کرنے سے گریز کرنااورمنکرروایتوں کے قل کرنے سے اجتناب کرنا،اس لیے کہ منکر روایات کو بیان کرنے والے کولوگ جھوٹا بھیں گے، جس نسے اس کی وقعت وحیثیت ختم ہو جائے گی ،اور اس کی دیگرروایتوں کا بھی اعتبازختم ہوجائے گا،ابونعیم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک آ دمی روزانہ پانچ سورکعت نماز پڑھا کرتا تھا،مگرغرائب ومنکرروایت کی وجہ سے اس کا اعتبار جاتا رہا، امام مالک فرماتے بين 'شرالعلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قدرواه الناس ''امام ابويوسف فرمات بين "من طلب غرائب الحديث كذِّبَ"

مقدم: محرك وزن ير، قد كلفت كلف به ، من باب سمع فريفته مونا، دلداده مونا-فینماعلمت: مخاطب کاصیغہ ہے، بعض شخوں میں متکلم کا صیغہ ہے اس صورت میں فی سبیہ ہوگا لینی اینی معلومات کی بنیا دیرتم کو دیکھوں اورتمهاری استعدا دکو جانچوں۔

أحفظ عليّ: ميں على، مِن كمعنى ميں ہے۔ إياك والشناعة. تخذركى بناير منصوب ہے شناعت، شین کے فتحہ کے ساتھ باب کرم سے مصدر ہے فتیج اور براہونا، باب فتح سے رسوا کرنا، گالی دینا فَلَّ مَا حَمَلُهَا. بعض افعال فاعل مذكوريا فاعل محذوف كے مختاج نہين ہوتے ہیں اور وہ ایسے افعال ہیں جن میں ما کا فیملا ہوتا ہے، جیسے طَالَمَا، قَلَّمَا اور اگر ما کوفعل سے ملا کرنہ لکھا جائے تو اس صورت میں ما مصدريه بوتاب، اورجمله مصدر كمعنى مين بوكرفاعل بوتاب جي طال ما وفيتَ بعهدك، قل ما مجھی جھی قرینہ کی بنایر نفی محض کے لیے آتا ہے یہاں پرالاً قرینہ کی وجہ سے نفی کے معنی میں ہے۔ وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحي قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن عبدالله بن مسعود قال: مَا أُنتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً.

ترجمہ: عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کہ جب تم لوگوں سے ایسی حدیث بیان کرو گے جوان کی عقل میں نہ آئے تو بعض لوگوں کے لیے وہ حدیث فتنہ کا باعث ہوگی۔ عبداللد بن سعود کے قول سے استدلال: ابن مسعود کے قول کوذکر کر کے اشارہ کیا کہ ہرسیٰ

بات کو بیان نہیں کرنا جا ہیےاں کی ایک وجہ جہاں ہے کہ جھوٹ یا غلط کا اندیشہ ہوگا ای طرح ایسی بھی بات ہوسکتی ہے جومخاطب کی عقل وفہم سے بالا ہوجس کی وجہ سے وہ لوگ گراہ ہو سکتے ہول،حضرت على شَكَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على شَكَاللَّهُ النَّاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ أَنْ مِكَذَبِ اللَّهُ و رسولهٔ "خود نبی کریم مِیاللِیَیَا نے کعبہ کودوبارہ بناءابرا ہیمی پر مضلوگوں کی گمراہی کے اندیشہ سے تعمیر نہیں کرایا،لوگوں کوفتنہ سے بچانا ضروری ہے، ہرطرح کاعلم ہر خص کو بتانا ضروری نہیں ہے،اسی طرح ہر کام کرنا ضروری نہیں ہے، اس لئے جب اس طرح کے علم سے اور اس طرح کے مل سے لوگوں کے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتو اس علم کی عام تبلیغ ممنوع ہوگی ، جوعلم بینات وئید کی کی قبیل سے ہے اوراس کا بینات وہدی ہونامعلوم ومشہور ہواس کا کتمان ناجائز ہے،مطلق علم کا کتمان ناجائز ہیں ہے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُ وْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ الخ. كالبي مصداق م-

وحدثنى محمد بن عبدالله بن نمير و زهير بن حرب قالا حدثنا عبدالله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبوهانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسارعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سَيَكُوْ لُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُم بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

ترجمہ: حضرت ابو ہر روایت ہے کہ رسول الله سالنا الله سالنا کے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں کے ہوں گے جوتم ہے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کونہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادانے ہم ان سے بچے رہنا۔

وحدثني حرملة بن يحي بن عبدالله بن حرملة بن عمران التجيبي قال ثنا ابن وهَب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَكُون فِي آخِرالزَّمَان دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَالَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ .

ترجمه: حضرت ابو ہرمراً سے روایت ہے کہ رسول الله طِلانْ الله طِلان کے فرمایا کہ اخیر زمانہ میں دخال اور

(مُعْتَلَمُنْمَامُسُلِمَ

(نعمة المنعم)

سن سیست کے دہ تم سے ایسی الیسی حدیثیں بیان کریں گے، جن کو نہتم نے سنا ہوگا، نہتمہارے باپ رازانے ، ایسے لوگوں سے اپنے کو دوررکھنا،مباداوہ لوگ تم کو گمراہ کردیں اور فتنہ میں مبتلا کردیں۔

## حدیث کی تحقیق کے لیے درایت کا استعال

حضرت ابو ہر رہے و و و النظافی کے حدیث سے استدلال : خود ساختہ محدثین کے طرفی کمل کو غلط اور باطل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے اور آ ٹارِ صحابہ و تابعین سے استدلال کرتے ہوئے بتلایاتھا کہ کسی خبر کو قبول کرنے سے پہلے تحقیق تفتیش ضروری ہے جمقیق تفتیش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ متن حدیث جانچا جائے کہ وہ بات جو کہی جارہی ہے وہ قائل کے مناسب حال ہے بھی کے نہیں ،اگر وہ قرآن یا احادیث متواتر ہ یا کیا ہے دین کے مطابق ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا ، اور اگر وہ قرآنی آیت یا حدیث متواتر ہ اور کلیات شرع کے ملائم و مناسب نہیں ہے تو اس کورو کر دیا جائے گا ، قرآنی آیت ہے شو کو لا اِذ سَمِعْتُمُونُ اُ اُلُّا اَنْ نَتَ کُلُم بِهِلْذَا سُبْحَانَكَ هَلَا اُمْهَانٌ عَظِیْمٌ کی اور حضرت ابو ہر رہ کی حدیث میں اس مائی کے طرف اشارہ ہے۔

یحدثونکم بما لم تسمعوا أنتم و لا آباؤ کم : اس کامفہوم یہی ہے کہ وہ باتیں قرآن واحادیث مشہورہ اور اجماع امت کے خلاف ہوں ، کسی چیز کامخس نہ سنا اور پہلے سے معلوم نہ ہونا فلط اور باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے ، اللہ تعالی نے وین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے ، اگران کی بیہ باتیں وین سے ہوتیں توا گے لوگوں نے اس کی کیوں نہیں بیان کیااس طرح اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے: ﴿هُو اللّٰذِيْ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

1

فاكره: كابول مين احاديث ك جمع موجانے ك بعداب اگركوئي شخص حديث بيان كرتا ب اوروه حديث ان كابول مين موجود بوان كابول مين موجود احاديث كي وجه سے اصل حديث ثابت ب اورا گرايي احاديث بيان كرتا ب جوان كابول مين موجود نہيں ہيں توان كا اعتبار نہيں كياجائے گا۔ قال البيهقي إن الأحاديث التي قد صحت او وقعت بين الصحة والسقم قد دوّنت و كتبت في الحوامع التي جمعها أئمة الحديث قال فمن جاء اليوم بحديث لايو جد عند جميعهم لايقبل منه و من جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لاينفر د برواية والحجة قائمة بحديثه برواية غيره. (مقدمه ابن صلاح، ص2)

لايفتنونكم: فتن الرجل لازم ومتعدى، فتنه مين يزنا، فتنه مين و الناـ

التہ جیہی: تاء کے ضمہ یا فتحہ ،جیم کے کسرہ اور یاء کے سکون کے ساتھ ، آخری یاء مشدّ دہے تجیب بنت تو بان کی طرف نسبت ہے۔ أبو شریع مصغر ہے۔

<u> شین کے فتحہ اور جاء کے کسرہ کے ساتھ غیر منصرف ہے مجمہ وعلم کی وجہ سے۔</u>

وحدثنى أبوسعيدا الأشج قال نا وكيع قال نا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبدالله: إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِى صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاتِى الْقَوْمَ فَيُ مَدُّرُ فِي صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاتِى الْقَوْمَ فَيُ مَدُّ فَي صُوْرَةِ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا فَيُتَفَوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا فَيُتَفَوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعُرِفُ وَجُهَهُ وَلاَ أَدْرَى مَا السَّمُهُ يُحَدِّثُ.

ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رفاللہ فی فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی شکل اختیار کر کے لوگوں کے پاس آتا ہے جمونی حدیثیں بیان کرتا ہے، جب لوگ منتشر ہوجاتے ہیں تو ان میں کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے آدمی سے بنا ہوں کورت تو پہچا نتا ہوں اور اس کا نام نہیں جا نتا ہوں وہ روایت کر رہاتھا۔

ابنی سعود رفاللہ فی سے سنا ہے جس کی صورت تو پہچا نتا ہوں اور اس کا نام نیس کی کہ سنے والا صرف بیان کرنے والے کی صورت سے آشنا ہے نہ اس کا نام معلوم ہے نہ اس کا جا ئیس گی کہ سنے والا صرف بیان کرنے والے کی صورت سے آشنا ہے نہ اس کا نام معلوم ہے نہ اس کا حدیث حلال، اس طرح کے مجبول شخص کی روایت معتر نہیں ہوگی، عام طریقے سے جو روایتیں قرآن، حدیث مشہور،اجماع، قواعد شرع اور دین مزاج کے خلاف ہوتی ہیں وہ ایسے ہی لوگوں سے منقول ہوتی ہیں جو مشہور،اجماع، قواعد شرع اور دین مزاج کے خلاف ہوتی ہیں وہ ایسے ہی لوگوں سے منقول ہوتی ہیں جو مجبول ہیں یا نمی عاول ہیں یا جن کا حافظ جواب دے چکا ہے یا سرے سے اس کی اسناد ہی نہیں ہے، خال

خال ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جن کاراوی ثقہ ہے اور اس کو وہم ہو گیا ہے۔

مُسَيّب: یاء کفته کے ساتھ اسم مفعول ہے، جہال بھی مسیّب آئے اسم مفعول پڑھنا چاہیے، البتہ سعید بن المسیب میں اسم فاعل واسم مفعول دونوں جائز ہے۔ عامر بن عبدہ: باء کافتحہ اور سکون دونوں جائز ہیں، امام نووی فرماتے ہیں: عبد: کله باسکان الباء إلا عامر بن عبدہ و بجالة بن عبدہ ففیه ما الفتح و الاسکان و الفتح اشهر.

وحدثنى محمد بن رافع قال نا عبدالرزاق انا معمر عن ابن طاؤس عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: إنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِيْنَ مَسْجُوْنَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ

يُوْشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأً عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا.

ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ سمندر میں بہت سے شیطان قید کئے گئے ہیں ان کو حضرت سلیمان شخالی نے قید کررکھا ہے قریب ہے کہ وہ نگلیں اورلوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں۔ حضرت سلیمان شخالی نظامی فیر آنا : قرآن کا معنی لغت میں جمع کرنا اور پڑھنا ہے، پھر ہرمجموعہ پرجس کو فتے وا عکمی النائس فیر آنا : قرآن کا معنی لغت میں جمع کرنا اور پڑھنا ہے، پھر ہرمجموعہ پرجس کو

فت قسرا علی الناس قرآنا: قرآن کامعنی لفت میں بڑج کرنااور پڑھناہے، چر ہر ججوعہ پرجس کو پڑھاجائے قرآن کا اطلاق ہوتا ہے ممکن ہے کہ اس سے مراواحادیث ہوں جیسا کہ ابن مسعود کی حدیث میں بھی گذرا کہ انسانی شکل اختیار کر کے جھوٹی جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے، اورای مقصد کے لیے ہام مسلم نے اس جگہ نقل کیا ہے، اور ممکن ہے کہ قرآن سے مراد کوئی کتاب ہوجس کوقرآن کے نام پر پیش کریں گے، لیخی نیا قرآن پیش کریں گے، تاکہ قرآن کی حقانیت مشتبہ ہوجائے، پہلے تو کسی شخص کو اس طرح کی جرائے نہیں ہوئی، اور سوسال سے اسلام دشمن طاقتیں اس کی کوشش کررہی ہیں، اس سلسلہ میں بچھلوگوں نے بچھ پرانے نسخوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جوموجودہ قرآن سے متلف ہے مگر سیان کی کوشش کامیاب ہوگی، اللہ تعالی کا وعدہ ہے: ﴿ إِنَّا اَنْ خُونُ اَنْ اَنْنَا اللہ اِنْ کَا کُونُ اَنْ کُونُ اِنْ کُونُ اِنْ کُونُ اللہ تعالی کا وعدہ ہے: ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ اس کا تیسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن سے مرادان کی تاویلات اللہ ہوں جس کوقرآن کا مفہوم اور مضمون بتلا کرعوام کو گراہ کریں گے، ویسے ممکن ہے عبداللہ بن عمروکا باطلہ ہوں جس کوقرآن کا مفہوم اور مضمون بتلا کرعوام کو گراہ کریں گے، ویسے ممکن ہے عبداللہ بن عمروکا مضمون اسرائیلیا ت سے ہو۔

معمر: میم کے فتحہ اور عین کے سکون کے ساتھ، ابن طاؤ س ان کا نام عبداللہ ہے۔ العاص: امام نووی فرماتے ہیں کہ العاص کے بجائے العاصی لکھنافسی اور تی ہے بیناقص یائی ہے، یاء کوتنوین کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے مگر الف لام کی وجہ سے تنوین حذف ہوگئ تو یاء کو ذکر کرنا 

وحدثنى محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الاشعثى جميعًا عن ابنِ عُيننَة قَالَ سعيد انا سفيان عن هشام بن حُجير عن طاؤسِ قال: جَاءَ هٰذَا إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِيْ بَشِيْرَبْنَ كَعْبِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثُهُ فَقَالَ لَهُ عِذْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِى أَعَرَفْتَ حَدِيْثِي كُلَّهُ وَأَنْكُرْتَ هَلَا أَمُ أَنْكُرْتَ حَدِيْثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَلَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَمْ يُكُذَبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذُّلُوْلَ تَرَكْنَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ.

ترجمہ: طاؤس سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب ابن عباس کے پاس آ کر حدیث بیان کرنے لگے تو ابن عباس نے ان ہے کہا کہ فلاں فلاں حدیث دوبارہ بیان کرو، انھوں نے اس کو دوبارہ بیان کیا پھران ہے حدیث بیان کرنا شروع کیا تو ابن عباس نے کہا کہ فلاں فلاں جدیث کو دوبارہ بیان کروانھوں نے اس کو دوبارہ بیان کیا انھوں نے ابن عباس سے پوچھا میں نہیں جان سکا کہ آپ نے میری تمام حدیث کو تصبیح سمجما اور سرف اس حدیث کو (جومکرریژهی گئی) منکرسمجها یا میری سب حدیث کومنکرسمجها اورصرف اس حدیث کو جو مکرر پڑھی گئی سیحے جانا تو ابن عباس نے فر مایا کہ ہم ایک دوسرے سے حدیث رسول اللہ صلافیکیائے کی بیان کرتے تھے جب آپ پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا پھر جب لوگ ہر سرکش غیر سرکش اونٹوں پر سوار ہونے لگے (لیتنی جھوٹ و سے سب بیان کرنے لگے) تو ہم نے رسول الله سَلائِیَا اَیّا کی حدیث کولوگوں ہے قبول کرنا حیموڑ دیا۔

وحدثني محمد بن رافع قال نا عبدالرزّاق قال انا معمرٌ عن ابن طاؤس عن أبيه عن ابن عباس قال: إنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَالْحَدِيْثُ يُخْفَظُ عَنْ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْب وَذَلُول فَهَيْهَاتَ.

ترجمه: طاؤس ابن عباس سے قل کرتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نبی صِلان عَلَیْم کی حدیث کویاد کیا کرتے تھے اور نبی طالبہ پنانے کے اعادیث کو یا دکرنا ہی جاہیے، کین جبتم ہرسرکش غیرسرکش سواریوں ر چڑھنے لگے (لینی غلط سی حدیثیں بیان کرنے لگے ) توانتبار جاتارہا۔

وحدثنى أبو أيوبُ سليمان بن عبيدالله الغيلاني قال انا ابو عامرٍ يعنى العقدى قال نا رباحٌ عن قيسٍ بن سعدٍ عن مجاهد قال: جَاءَ بُشَيْرُ بُنُ كَعْبِ الْعَدَوِى إلى الْبِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّنُ وَيَقُولُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ فَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلاَ يَنْظُرُ إليهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِي لا قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا تَسْفَعُ أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيْبُى أَحَدِيْنُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا تَسْفَعُ أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيْبُى أَحَدِيْنُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا تَسْفَعُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا تَسْفَعُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا تَسْفَعُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا تَسْفَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّاسُ الطّعْبَة وَسَلّمَ النّاسُ اللهُ مَا نَعُونَ النّاسُ اللهُ مَا نَعُونُ .

كرة تقاء منزت على بنؤيدة في ال مع براءت ظاهر كي چناني "مالى ولينذا المحبيث الأسود" فرات سي من الشفراني بين ك: "يوجم الله عليا أنه كان من كلامه لا يوى شيئا يعجبهُ انا قال صدق الله ورسوله فيذهب أهل الكوفة يكذبون عليه ويزيدون عليه في المدحديث "اس كذب براني كى وجه سے اعتاد والى بات ختم ہوگنى اس كوابن عباس نے كہا كه ايك زمانه الیا تھا کہ مسلمان میں کا بعض بعض ہے حدیث بیان کرتا اور بلاتو قف ایک دوسرے کی حدیث کوقبول کیا كرة توان ليے كدس لوگ ہے تھائ ليے جي بات بي نفل كرتے تھے، مگراب بہت سے لوگ حجوے بوے ورجیونی حدیثیں بھی گنزنے لئے اوراس کو بیان کرنے لئے اس لئے اب ہم ان ؟، ا ما ویت کا استراد کریں گے جو جاری جانی بیجانی احادیث کے موافق ومطابق ہوں گی، اور جو حدیثیں اس كے خلاف بول أن ان كا بهم ائتبار نبيل كريں گے ، حضرت على بنال نفط نے تي ، غاط حديثول كے ليے معيار بتزايا ، حدث والنداس بسما يعرفون و دعوا ماينكرون ليني اسلام أقليم اوركنيات و تن ك متابق یوں تو اس کو بیان کرواور جواس کے خلاف ہوں ان کو ترک کرو، خود نبی کریم میلاند بیلم نے اس معارق طرف الزاروفران حيما كراس يلخ مديث يسحد ثونكم بمالم تسمعوا أنتم والا آباتك "ئے تحت بيان كيا كيا باس كے تلاووايك اور حديث إذا سيد عتب البحديث عني تعرقه قلويكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا مستمعتم المحديث عنى تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه متكم يعيد قَأَقَا أيعد متكم رواه أحمد والبزارعن أبي حميد وأبي أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنده صحيح كما قاله القرطبي وغيره "اى طرح ايك اورحديث ب: "مَا حُدْثَتُه عني ممنا تنكرونه فلا تأخذوا به فإني لا أفول المنكر ولست من أهله. رُواه ابن الجوزي (توبد الشريعة اله:)

حدیث میں جو آن کے زیراز ان کے اسے وہی احساسات مراد ہیں، جو قر آن کے زیراز ان میں بیدا ہوئے ہیں، قرآن میں امن وخوف فی خبرول کے متعلق تھم دیا گیا ہے کہ عوام میں ان کی اشاعت میں بیدا ہوئے بنگ بیر میں وخوف فی خبرول کے متعلق تھم دیا گیا ہے کہ عوام و تھم کا اختیار رکھتے ہیں ان کے بنگ بیرون کے باس بیرون کے اس بیرون کے اس بیرون کے اس بیرون کے اس بیرون کے ایران کی فیان اجزاء کے فیان اجزاء کے فیان اجزاء کے فیان اجزاء کے فیان کے ایران کے اس بیرون کے دراچے میں اوران کی کی کے درائے میں میں جو اس کے درائے میں اوران کے ایران کی فیان اجزاء سے الگ کرلیں گے۔ ' و اِذا جاء ہم

أمرمن الامن أو النحوف إذا عوا به ولو ردّوه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه النديين يستنبطونه منهم"ا فك عائشرضى التدتعالي عنهاك بارے ميں قرآني آيت: لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْلُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ "رِزّ يت بهي اى جانب مثیر ہے کہ جو بات جس کے بارے میں کہی جارہی ہے اس کے جانے پہیانے احوال کے بالکل خلاف ہوتو وہ بات سے نہیں ہوسکتی ہے قر آن وحدیث دونوں کا سرچشمہ وحی الہی ہے اس لیے ان دونوں کا آپس میں اختلاف وتضادممکن نہیں ہے اس لیے ایسی حدیث جوقر آن کے خلاف ہویا ایسی حدیث جو ا حادیثِ مشہورہ ومتواترہ کے خلاف ہو وہ حدیث غلط ہوگی ، ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اسی معیار کے مطابق بشیر کو جواب دیا کہ جوروایتیں جانی بہجانی ہیں ان کے مطابق اور مناسب ہوں گی تو اس حدیث کا اغتبار کیا جائے گا، اور اگر ان کے خلاف ہوں گی تو وہ احادیث قابل قبول نہ ہوگی ، اور اسی ضابطہ کے مطابق اس رجسٹر ہے جس میں حضرت علی کے نصانقل کئے تھے بہت سے فیصلے کوقلمز دکر دیا اور فر مایا کہ پیر حضرت علی دخلانٹونڈ کا فیصلہ نہیں ہے اس لئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے احوال ہم کومعلوم ہیں اس طرح ان کے بہت سے فیصلے کا بھی ہم کوعلم ہے، یہ فیصلے نہ تو اُن کے احوالِ معلومہ کے مناسب ہیں اور نہ اُن کے دیگر فیصلے کے مطابق ہیں ، پیرحضرت علی ضخانلۂ پر جھوٹ باندھا گیا ہے ، اور ابن عباس سے یملے حضرت علی وخل نڈینڈ نے بھی اسی طرح کا ضابطہ مقرر کیا اور اسی طرح کے ضابطہ سے حضرت عا کشہ صديقه رضى الله تعالى عنهانے أن الميت ليعذب يبكاء أهله (الحديث) يراعتراض كيااسي طرح جناب رسول الله متالنیکیم کے لیے رویت باری کی تر دید کی اوران سب حضرات سے بھی پہلے حضرت عمر بن النطاب نے اس ضابطہ اور معیار کے مطابق فاطمہ بنت قیس کی حدیث بڑل نہیں کیا اور فرمایا''لاندع کتاب ربّنا وسنته نبينا بقول امرأة لا ندرى حفظت أونسيت "خبرواحدكاراوى اورناقل الريدتقة مو گراس کی نقل کردہ حدیث اس معیار وضابطہ کے خلاف ہوگی تو اس پراطمینان نہیں کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ بہرحال اس میں وہم ونسیان اورعلطی کا زیادہ امکان ہے۔

انسي اموركى روشى مين آكے چل كرمحدثين نے اس ضابطه اور معياركوا سطرح بيان كيا، كل محديث روايته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، لايقبل خبر المواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل

الجارى مجرى السنة.

<u>ھشام بن حجیر:</u> میں جیر مصغّر ہے، بشیر بن کعب: بشیر مصغر ہے، ای طرح بشیر بن یسار: میں بھی مصغر ہے، ان دونوں کے سواباتی بشیر کریم کے وزن پر ہول گے۔

إناكنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحدث فعل معروف باتفعيل ہے، مرادمسلمان ہیں کہ ایک دوسرے سے حدیث کو بیان کرتا اور ایک دوسرے کی حدیث کو بلا دغدغه کے قبول کرتا تھااس لیے کہ دورِاوّل میں نہ تو کوئی غیرمتندراوی تھا اور نہ تو کوئی غیرمعتبر روایت نقل کی جاتی تھی ،اس لیےروایتوں پراعتادتھا،اوران کوقبول کیا جاتا تھا مگراب غیرمتندراوی اور غیرمعتبر روایتس بھی سامنے آرہی ہیں، اس لیے عمومی طور سے حدیثیں قابلِ قبول نہیں ہوں گی، یہی مطلب ہے، تر کنا الحديث عنه كا،أى تركنا قبولهُ من الناس. الطرحية 'توكنا الحديث عنه ''اوردوسرالكرا ''لم نأخذ من الناس الاما نعوف مين' تعارض باقى نہيں رے گا، بعض لوگوں نے''نحدث'' كو قعل مجہول پڑھاہے اس صورت میں بھی وہی مطلب ہے جو پہلے بیان کیا گیاہے، ال<u>ہے۔</u> سرکش اونٹ پیر کنا پیہے غلط اورضعیف حدیث ہے ، اللہ لول سدھا ہوا اونٹ پیر کنا پیہ ہے بچیج اور قوی حدیث سے، هیهات: اسم فعل بعد کے معنی میں ای بعد ان نثق بحدیثکم، بعدت استقامتکم. حدیث مرل: حدیثِ مرسل کے جحت ہونے میں اختلاف ہے، امام مالک اور ابوحنیفہ کے یہاں مرسل جحت ہے، اور امام شافعیؓ کے نزد یک مرسل جحت نہیں، قبال أبو داؤ د فی رسالته إلى أهل مكة: أما المرسل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثورى ومالك والأوزاعي حتى جياء الشافعي فتكلم فيه. جولوگ مرسل كوجحت نبيل قرار دية بين ان لوگون نے ابن عبام رضی اللّه عنهما کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بشیر بن کعب کی روایت کو ابن عباس نے ارسال کی بنا پر رد کر دیا، مگران لوگوں کا بیراستدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابن عباس کا اعتراض ارسال کی بناپرہیں تھا، بلکہ راوی کے نقہ اور غیر تقہ ہونے کی وجہ سے ہے، بیاعتر اض جبیبا مرسل پر ہوسکتا ب، مند ربهي موكا چنانچه علامه كوثرى كهت بين اليست المسئلة مسئلة الإرسال أو الإسناد بل هى مسئلة الثقة بالراوى".

وحدثنا داؤد بن عمروالضبي قال نا نافع بن عمرعن ابن أبي مليكة قال: كَتَبْتُ

إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْئَلُهُ أَنْ يَكُتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِى عَنِى فَقَالَ: وَلَدْ نَاصِحٌ أَنَا آخَتَارُ لَهُ الْأُمُوْرَ إِخْتِيَارًا وَ ٱخْفِى عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَكُتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّبِهِ الشَّىءُ فَيَقُولُ وَاللّهِ مَا قَصَى بِهِلَذَا عَلِيٍّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ . مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّبِهِ الشَّىءُ فَيَقُولُ وَاللّهِ مَا قَصَى بِهِلَذَا عَلِيٍّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ . حدثنا عمروالناقد قال نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجيرعن طاؤس قال: أتي ابن عَبَاسٍ بِكِتَابٍ فِيْهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ فَمَحَاهُ إِلَّا قَدْرٌ وَأَشَارَ سُفَيَانُ بْنُ عُينَنَةَ بِذِرَاعِهِ . ابن عَبَاسٍ بِكِتَابٍ فِيْهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ فَمَحَاهُ إِلَّا قَدْرٌ وَأَشَارَ سُفيانُ بْنُ عُينَنَةَ بِذِرَاعِهِ . حدثناحسن بن على الحلواني قال نا يحي بن آدم قال نا ابن ادريسَ عن الأعمش حدثناحسن بن على الحلواني قال نا يحي بن آدم قال نا ابن ادريسَ عن الأعمش عن أبي اسحٰق قال: لَمَّا أَحْدَثُولًا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عِلِيٍّ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ عِلِيٍّ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَيَّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا .

حدثنا على بن خشرم قال انا أبو بكريعنى ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول: لَمْ يَكُنْ يُصَدَّقُ عَلَى عَلِيٍّ فِي الْحَدِيْثِ عَنْهُ إلَّا مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِاللَّهِ بْن مَسْعُوْدٍ.

نز جمہ ابن ابی ملیہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس کے پاس خطالکھ کر درخواست کی کہ جھے ایک کتاب (حضرت علی کے فیصلوں کی) لکھ دیں اور (الحاتی حصہ) مجھ سے مخفی رکھیں تو ابن عباس نے کہا اچھا لڑکا ہے میں اس کے لیے انتخاب کروں گا اور اس سے (الحاقی حصہ) مخفی رکھوں گا راوی نے کہا کہ ابن عباس نے حضرت علی کے فیصلے منگوائے اور اس میں سے نقل کرنے لگے اور پچھ چیزیں سامنے آئیں تو فرماتے کہ بہ خدا حضرت علی نائے یہ فیصلہ نہیں کیا مگریہ کہوہ گراہ ہو گئے ہوں۔ چیزیں سامنے آئیں تو فرماتے کہ بہ خدا حضرت علی نائی ہیں کہا ہی گئی جس میں حضرت علی طاق سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے پاس ایک تحریر لائی گئی جس میں حضرت علی ہے فیصلہ شخصے تھے تو ابن عباس نے تحریر کے پورے حصہ کو مٹا دیا مگر اتنا حصہ بسفیان بن عید نہ نے اشارہ کر کے بطایا کہ بہ قدر ایک ہاتھ کے۔

ابواسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ان نئی نئی باتوں کو نکالاحضرت علی کے بعد (بعنی جھوٹی جھوٹی مجھوٹی روایتیں) تو حضرت کے ایک صحبت یا فتہ نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو ہر باد کرے کہ ان لوگوں نے کیسے بہتر علم کو ہر باد کیا۔

مغیرہ بن مسم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رخلانڈ نئے ہے روایت کوئہیں مانا جاتا تھا، مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللّہ عنہما کے شاگردوں کے واسطہ ہے۔ حضرت ابن عباس و النوائية المحلول المح

ابن أبی ملیکة: کانام عبدالله بن عبیدالله بن ابی ملیه ہے۔ میم کے ضمہ لام کے نتی یاء کے سکون کے ساتھ، آن یہ کتب لی کتاباً: اگر چہ عام ہے گراس کے جواب میں ابن عباس حضرت علی رہوا ہے کہ ابن ابی ملیکہ کا مقصد حضرت علی رہوا ہے نتی کے فیصلے ہی لکھوا ہے ہیں ابن عباس کا یہ جواب قرینہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ کا مقصد حضرت علی رہوا ہونی نتی خام مجمہ کے ساتھ باب افعال ہے، جمعنی جھیا نا، ابن ملل حاور نووی نے خام مجمہ ہی کے ساتھ پڑھئے کہ ترجیح دیا ہے، قاضی عیاض نے یہ حصفی عام مجملہ کے ساتھ قل کیا ہے احتفاء کے معنی امساک کے آتے ہیں، اس صورت میں بھی وہی مفہوم ہوگا جو یہ حفی ساتھ قل کیا ہے احتفاء کے معنی امساک کے آتے ہیں، اس صورت میں بھی وہی مفہوم ہوگا جو یہ حفی کا تھا، ابن ابی ملیکہ کس چیز کو چھپانے کو کہتے ہیں؟ اس کو انھوں نے ظاہر نہیں کیا اس لیے ہوسکتا ہے کہ ان کی مراد حضرت علی کے وہ فیصلے ہوں جو جعلی اور الحاقی ہیں، جیسا کہ ابن عباس رہول نیون کے طرز عمل سے ظاہر ہور ہا ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ ان کی مراد ایسی باتوں سے پر ہیز کرنا ہو جو ان کی وقبل و قال کا موقع ملے، اور یہ بھی احمال ہے کہ ان کی مراد ایسی باتوں سے پر ہیز کرنا ہو جو ان کی استعداد سے زیادہ ہوں۔

إلا أن يكون ضل لينى اس طرح كافيصله كمراه تخص كرسكتا ہے اور حضرت على منى منى الدايت بر ہونا

یقینی بے لہذا یہ حضرت علی رضالت نظافی کے ایس عبار کا مل قرآنی آیت: ﴿ لو لا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم ﴾ كے مطابق ہے۔

الاً قدر: اس کامضاف الیه محذوف ہے اور اس لفظ محذوف کی نیت ہے اس کیے مضاف الیہ کے مذکور ہونے کی صورت میں جو اعراب ہوگا وہی اعراب اس صورت میں بھی باتی رہے گا، ہاں اگر مضاف الیہ لفظ میں اور نیت دونوں میں محذوف ہوتا صرف معنی مراد ہوتا تو ایسی صورت میں ضمہ پر مبنی ہوتا۔

لم یکن یصدق: باب تفعیل نے کل مجہول،اس کے مطابق ترجمہ کیا گیاہے،اوراس کو فعل مجرد نفر سے معروف پڑھنا کھی صحیح ہے،اس وقت ترجمہ ہوگا، حضرت علی رہنی نئی سے روایت کرنے میں عبراللہ بن مسعود کے شاگر دول کے علاوہ کوئی شخص صحیح نقل نہیں کرتا تھا۔

وحدثنا حسن بن الربيع قال نا حماد بن زيد عن أيوب و هشام عن محمد ح قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن وحدثنا فضيل عن هشام عن هشام عن محمد بن سيرين قال: إنَّ هلذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَاخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

حدثنا أبوجعفر محمد بن الصباح قال ثنا اسمعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لَمْ يَكُونُوْا يَسْئَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا: سَمُوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظُرُ إلى أَهْلِ السَّنَّةِ فَيُوْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظُرُ إلى أَهْلِ السَّنَةِ فَيُوْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظُرُ اللَّيْ أَهْلِ السَّنَةِ فَيُوا عَلَى الْمُلَالِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَلَيْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِيْ اللَّهُ اللْمُلْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْ

حدثنا اسحق بن ابراهيم الحنظلي قال انا عيسى وهو ابن يونس قال ثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسلى قال: لَقِيْتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ حَدَّثَنِي فُلاَنْ كَيْتَ وَذَيْتَ قَالَ إِنْ كَانَ مِلِينًا فَخُذْ عَنْهُ.

وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمٰن الدارمي قال أنا مروان يعنى ابن محمد الدمشقى قال ثنا سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موسىٰ قال: قُلْتُ لِطَاوُسٍ إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِيْ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِينًا فَخُذْ عَنْهُ.

حدثنا نصربن على الجهضمى قال ثناالأصمعى عن ابن أبى الزناد عن أبيه قال: أَذْرَكْتُ بِالْمَدِيْنَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُوْلٌ مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِه. حدثنا محمد بن أبي عمرو المكى قال ثنا سفيان حوحدثنى أبوبكر بن خلاد الباهلى واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ يَقُولُ: لاَيُحَدِّكُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّالثِقَاتُ .

تر جمہ: ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بیام (حدیث) دین ہے تو دیکھوجن ہے تم دین حاصل کررہے ہو (بینی ہرشنس کا عتبار نہ کرو، تحقیق کرلو)

ابن سیرین فرماتے ہیں کہ لوگ سند کے متعلق نہیں پوچھتے تھے، جب فتنہ پھیلا تو لوگوں نے کہا کہ جم سے اپنے راویوں کے نام بتاؤاں لیے کہ ابل سنت کو دیکھا جائے گاان کی حدیث کولیا جائے گااور برعتی لوگوں کو دیکھا جائے گا،ان کی حدیث کوئیں لیا جائے گا۔

سلیمان بن مویٰ کہتے ہیں کہ میری ملاقات طاؤس سے ہوئی تو میں نے طاؤس سے کہا کہ فلاں شخص نے جو کی تھے ہیں کہ میری ملاقات طاؤس سے ہوئی تو میں نے طاؤس نے محصے ایسی ایسی حدیث بیان کیا ہے تو طاؤس نے فرمایا کہا گروہ راوی ثقہ ہے تو اس کی روایت کولو۔

سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے پوچھا کہ فلال شخص نے مجھ سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی ہے تو طاؤس نے کہا کہ اگر تمہاراساتھی ثقہ ہے تو اس کی حدیث قبول کرلو۔

ابوالزناد فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں سوآ دمی پائے جوسب کے سب جھوٹ سے محفوظ شحے اُن سے حدیث کی روایت نہیں کی جاتی تھی کہا جاتا تھا کہ وہ اس لائق نہیں ہیں۔

## سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ حدیث کی روایت صرف ثقہ لوگ کریں۔

وحدثني محمد بن عبدالله بن قهزاذ من أهل المروقال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبدالله بن المبارك يقول: ألإسناد مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْلا ألإسناد لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَاشَاءَ. قَالَ و قال محمد بن عبدالله قال حدثنى العباس بن رزمة قال سمعت عبدالله يقول: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوْائِمُ يَعْنِى الإسناد. وقال محمد سمعت أبا اسخق ابراهيم بن عيسى الطالقانى قال قلت لعبدالله بن المبارك: يَا أَبَا عَبْدُالله بِن الْمَجْدِيْثُ الَّذِي جَاءَ "إِنَّ مِنَ الْبِرِ بَعْدَ الْبِرِ أَنْ تُصَلِّى لِا بَوَيْكَ مَعَ صَوْمِكَ" قَالَ فَقَالَ عَبْدُالله بِن أَبُ السُحٰق عَمَّنُ هَذَا صَلَا تِكَ وَتَصُوْمَ لَهُ مَا مَعَ صَوْمِكَ" قَالَ فَقَالَ عَبْدُالله بِن أَبَا السُحٰق عَمَّنُ هَذَا

قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلَدًا مِنْ حَدِيْثِ شِهَابِ بُنِ خِرَاشٍ، فَقَالَ: ثِقَةٌ، عَمَّنْ، قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ دِيْنَادٍ وَيُنَادٍ وَيُنَادٍ وَيُنَادٍ وَيُنَادٍ وَيَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيْهَا آعُنَاقُ الْمَطِيّ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْحَتِلَاق.

ترجمہ: عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اسناد دین کا ایک حصہ ہے، سند نہ ہوتو جس کا جو جی چا ہے کہنے گئے، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان پائے ہیں لینی اسناد ابو اسحاق طالقانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے بو چھا کہ اے ابوعبدالرحمٰن میصد یہ کسی ہے؟ جومروی ہے کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی ہہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھے، اور اپنے روزہ کے ساتھ ان دونوں کے لیے روزہ رکھے، تو ابوا حاق نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اے ابوا سحاق میصدیث کس سے مروی ہے میں نے ان سے کہا کہ شہاب بن خراش سے تو ابن مبارک نے مبارک نے کہا وہ ثقہ ہیں انھوں نے کس سے روایت کیا میں نے کہا تجاج بن دینار سے تو ابن مبارک نے کہا وہ ثقہ ہیں انھوں نے کس سے روایت کیا میں نے کہا رسول اللہ میان نے کہا وہ ثقہ ہیں انھوں نے کس سے روایت کیا میں نے کہا رسول اللہ میان نے کہا وہ ثقہ ہیں انھوں نے کس سے روایت کیا میں نے کہا رسول اللہ میان نے کہا وہ ثقہ ہیں انھوں نے کس سے روایت کیا میں نے کہا رسول اللہ میان تھاتے ہی کہ ساوت ہے کہ سواری چلتے چلتے کہا دہ ثقہ ہیں ۔ انھوں نے کس دوایت کیا میں نے کہا رسول اللہ میان مسافت ہے کہ سواری جلتے چلتے کہا کہا ہے ابوا سحاق تجاج بن دینار اور نبی کریم میان نے تیاں ان نہیں ہے۔ کہ سواری جلتے جلتے کہا کہ وجائے ، لیکن صدقہ کے ثواب بہو نمین میں کوئی اختلا نے نہیں ہے۔

## حدیث کی تحقیق کے لیے اسناد کی تفتیش و تنقید

روایت کی تحقیق و تقید کے لیے قرآن و حدیث کی روشی میں ایک معیاد مقرر کیا گیا تھا، وہ متن حدیث کی تنقید ہے جس کو درایت بھی کہا جاسکتا ہے، حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اپنے زمانہ میں اور ان سے پہلے حضرت عاکشہ اور حضرت عربی خطاب و خلافاؤنؤ نے اس معیار کو استعمال کیا اور بعد میں محد ثین نے بھی اس کو اختیار کیا مگر اس معیار کو استعمال کرنے کے لیے ایک خاص قتم کی بھیرت اور پختہ نظری کثر ہے مشق و مزاولت کی ضرورت ہے جو ہر کس و ناکس کو میسر نہیں ہے اس لیے کہ وہ معیار کلی ضوابط اور اصول ہیں، جب ان اصول وضوابط کو جزئیات پر منظبت کیا جائے گا تو انظبات میں کافی دشواریوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے، محد ثین نے روایتوں کی جانج پڑتال کے لیے ایک اور طریقہ بھی

قرآن وحدیث کی روشی میں ایجاد کیا، وہ طریقہ روایتوں کے رادی اور رجال کی جرح وتعدیل ہے اور رازیوں کی صفات وخصوصیات کو کافی تحقیق سے معلوم کرنا، پھراس کے مطابق روایت کی نوعیت کو تعین کرنا ہے۔

اسناد کی تفتیش کی ابتدا: اس سے پہلے جِعزت انس شخالیا ہے کہ حضرت انس بنلانلفنهٔ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک دوسرے کومتہم نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی حدیث پراعتماد " كرتے تھے۔حضرت عثمان وخلائيؤائے کے خلاف خروج كرنے والے مفسدوں ، خاص طور سے ابن سبا اور اس کے کارندوں نے جھوٹی حدیثیں لوگوں میں پھیلانا شروع کردیں، پھر حضرت عثمان شکالتھ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی خانہ جنگی میں حضرت علی بیٹانڈینڈ کی فوج کے ساتھ کھلے ملے رہے اور بے سر و پاحدیثیں بھیلاتے رہے،خود حضرت علی شخالہ عَلیٰ فالله عَلیٰ فالله عَلیٰ فالله عَلیٰ فالله عَلیٰ خانتے تھے حضرت علی رض لنون فی شہادت کے بعد حضرت علی رض لنون کے ان رفقاء کا عجیب وغریب حال ہو گیا تھا ،ان کی تمجھ میں نہیں آتا تھا کہ امام برحق کے مقابلہ میں مخالف جماعت کینے کامیاب ہوگئی،مفسدین نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت علی ﷺ کی طرف منسوب کر کر کے خود تر اشیدہ روایتوں کو تدریجی طوز ہے پھیلا ناشروع کردیا، پھرمختار تُقفی کذاب کا زمانہ آیا اس نے بھی اینے دور میں خودتر اشیدہ روایتوں کو خوب پھیلایا،عبدالملک بن مروان نے ایک مزتبہ مدینہ منورہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عراق ہے۔ حديثون كاايك سيلاب بهير مهارى طرف آگيا بهضين بهم بين بهيانية، قسد سسالت علينا أحاديث من قبل المشرق والانعوفها المموقعه برالله تعالى في اسنادى تفتيش اور حقيق كرن كا محدثین کے قلوب میں الہام کیا، اور اس وقت سے ہرحدیث کی اسنا دکومعلوم کیا جانے لگا، اور اس کے ساتھاں کی تنقید متحقیق اور راویوں کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے سے بحث شروع ہوئی ،اور اس طرح صحیح غیر تحيح كوالك كياجاني لكا، اسى كوابن سير إن ني كها: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سمّوا لنا رجالكم. أبن مبارك ني كها: الإسناد من الدين ولو لا الإسناد لقال من شاء ماشاء اسنادکودین اس کیے کہا کہاں کے ذریعہروایت کی حیثیت متعین ہوتی ہے،سند کی اہمیت كودوسراورلوگول نے بھی بیان كيا ہے، سفيان بن عيدينہ كہتے ہيں: انظروا إلني هنذا يامرني ان اصعد فوق البيت بغير درجة قال صالح الراوى يعنى أن الحديث بغير إسناد ليس بشئ

وان الإستاد درج المتنون بنه يوضل إليها. ابن مبارك كاايك دوسراقول ب-مشل الذي يطلب امر دينه بلا اسناذ كمثل الذي يرتقى بلا سُلّم. من من المن الله عدد الله الله الله

و مسلمانوں نے حدیث کی تحقیق و تنقید کے لیے صرف اسناد ہی کا استعال نہیں کیا بلکہ اس کے کیے " پختہ اصول وضوانط بنائے اس کو درجہ کمان تک پہونچا دیا، اس کے لیے اساءر جال کا ایک فن ایجا د کیا اور -اس کے ذریعہ بقول اسپرنگر پانچ لا کھانسانوں کے حالات معلوم کئے جانکتے ہیں، جس کی نظیر دنیا میں ' نہیں یائی جاتی ہے،علماءاسلام نے اسناد کے لیےصرف قواعد وضوابط بنانے ہی پڑا کتفاء ہیں کیا بلکہ۔ مختلف بلاد کی اسانید کا فرداً فرداً جائزہ لیا اور دقیت نظر سے اس کا مطالعہ کیا اور ان کے مُراتب و مدازج متعین کیے جس کی وجہ سے اصح الاسانید کے عنوان سے ہرایک نے اپنی اپنی تحقیق کو پیش کیا، مسلمانوں کو دیکھ کریہودنے بھی اساءر جال پر کتابیں لکھیں مگران کی تصانیف مبلمانوں کی تصانیف کے ایک سوسال

بعدوجود میں آئیں۔

حدیث کی کتابول کی روایت وساعت میں بھی اسناد کا رواج : مخلف بلاد میں منتشر احادیث کومحد ثین نے جب این اپنی کتابوں میں جمع کرلیا اور اکثر کتابیں اینے اپنے مؤلف ومصنف کی طرف تواتر کے ساتھ منسوب ہوگئیں اور احادیث کی صحت وضعف کا مدار ان کتابوں میں مذکور اسنادیر ہوگیا،اس کے باوجودمحد ثین اساتذہ کا بیمعمول ہے کہ پڑھاتے وقت ان کتابوں تک اپنی اسناد کو بیان کرتے ہیں اگر بوری کتاب کی ساعت ان کی حاصل ہے تو سند بیان کرتے وقت بوری کتاب کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح ان کے شاگر دوں کے لیے بھی یہ بات ضروری تھی کہ اپنی اسناد کواینے استاذ کے ذر بعدان مصنفین کتاب تک پہونچا دیں اور پیسلسلڈ آج تک جاری ہے حالاں کہ بیہ بات واضح ہے کہ ا حدیث کی قبولیت کا مدار کتاب میں مذکوراسناد پر ہے نہ کہ مصنف تک پہو نیخے والے سلسلۂ اسناد پرلیکن· محض خیرو برکت اور تذکار و یادگار کے لیے اس سلسلہ کو باقی رکھا گیا، ابن صلاح نے بیہ عی سے نقل کرتے ' مُوكَ ذَكَرَكِياتِ: والقصد من روايته والسماع فيه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا وتبقى هذه النكرامة التي خصّت بها هذه الأمة شرفًا لنبيّنا صلى الله عليه وسلم (مقدمة ابن صلاح ص: ۵۷) جس كالازمى نتيجه بيهوا كه يهلے جس طرح رواة كى جانج ير تال ہوا کرتی تھی ،اور جوحز م واحتیاط ہوا کرتی تھی ، وہ چیز باتی نہیں رہی اورسلسلۂ اسناد ہی پرموقوف نہیں ، احادیث کے حفظ وضبط کا بھی یہی حال ہے، شاہ ولی اللّٰدُ انسان العین فی مشائخ الحریین میں ذکر کرتے۔

ہیں کہ حدیث کی صحت میں جس صنبط کا اعتبار ہے اس کی تین حالت رہی (۱) صحاب اور تا بعین کے زمانہ میں حدیثوں کا صنبط جو دت حفظ اچھی یا دواشت میں تھا۔ (۲) بیج تا بعین اور اوائلِ محدثین کے زمانہ سے طبقہ سابعہ و ٹامنہ تک اس زمانہ کا ضبط حدیث خط کی صفائی اور نقطے، حرکات و سکنات میں احتیاط اس طرح جروف کی شکل وصورت میں احتیاط پھر اصولِ صیحہ سے مقابلہ اور کہا ہو کو بیش آنے والے عوارض طرح جروف کی شکل وصورت میں احتیاط پھر اصولِ صیحہ سے مقابلہ اور کہا ہو کو بیش آنے والے عوارض سے حفاظت میں تھا (۳) حفاظ حدیث نے اساء رجال اور غریب حدیث اور مشکل کے منصبط کرنے میں قدم میں کتا ہیں تصنیف کی ہیں ان میں ان تمان کیا ہوں کی وضاحت کر دی ہے، طبقہ ٹا منہ کے بعد ضبط حدیث ہے کہ کوئی شخص ان تصانیف اور شروح کو بیش نظر رکھ کر ان کے مطابق بیان کیا کرے، جس کی حدیث ہے ہے کہ کوئی شخص ان تصانیف اور شروح کو بیش نظر رکھ کر ان کے مطابق بیان کیا کرے، جس کی وجہ سے محدثین نے اس وقت ان باتوں میں تسابل کیا جن میں قدماء نے تشدد کیا تھا، جس طرح متوسطین نے حفظ میں تسابل کیا اور مجر دکھنے پر اکتفاء کیا آئی وجہ سے ان میں طبقہ سابعہ کے خلاف و جادہ اجازت نے حفظ میں تسابل کیا گئیں۔

مخطوطات میں اسنا و: عد ثین نے اسناد کے سلسلہ کوا تناوسیج کیا کہ جو تلا نہ ہان دہ اسنین دہ سانید کوئ کرنقل کرتے ان کوائ بات کا پابند کرتے تھے کہ اپنے سلسلۂ اسناد کو صاحب کتاب کے بڑھنے اور شروع حصہ میں یا آخر میں یا کسی واضح جگہ میں لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے بڑھنے اور لکھنے کے زمانہ کو اور اس مقام کو جہاں پر پڑھا ہے اور ان تمام ساتھیوں کے نام کو بھی جواس کتاب کے درس کسینے کے زمانہ کو اور اس مقام کو جہاں پر پڑھا ہے اور ان تمام ساتھیوں کے نام کو بھی جواس کتاب کے درس وساعت میں شریک تھے، کتب احادیث کے جنے مخطوط دستیاب ہیں، ہماری اس بات کے شاہد ہیں، اگر کوئی ایسانسنے دستیاب ہوتا ہے جن میں بیاسانید منقول نہیں ہیں تو پھر وہ یا تو تکمل نے نہیں ہے بیاس کوئی دوسراعلم و نوئ ایسانسنے دستیم نہیں ہے، اس طرح علم حدیث کی بیات بیاں اندرونی شہادت مہیا کرتی ہیں، جس کی وجہ خارجی شہادت کی ضرورت بڑتی ہے، اور کی خطوطات یا دوسرے علوم وفنون خارجی شہادت کی ضرورت بڑتی ہے، جس کے مخطوطات کے، کہ ان کے خاص کی تعیین کے لیے خارجی شہادت کی ضرورت بڑتی ہے، جس کے فارجی شہادت کی ضرورت بڑتی ہے، جس کے فرر یہ یہیں کیا جا تا یا کرایا جا تا یا کرایا جا تا ہے کہ اس کا نقل کی تعیین کے لیے خارجی شہادت کی ضرورت بڑتی ہے، جس کے فرر یہ یہ بیٹوں کیا جا تا یا کرایا جا تا یا کرایا جا تا ہے کہ اس کا نقل کی تعیین کے لیے خارجی شہادت کی ضرورت بڑتی ہے، جس

اسنادیج متصل مسلمانول کی خصوصیت ہے: یہودونصاری اوزعرب قبل الاسلام ای طرح دوسری اور قومیں بھی بھی بھی اسناد کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرتے تھے، مگر اسناد کی مختلف قسموں میں ہے۔ ا کے قتم سندی متصل مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے،اس قتم کی سند کا وجود دیگر اقوام میں نہیں ہے،اور ای اسناد کومسلمانوں کی خصوصیت کہا جاتا ہے، ابن حزم نے سند کی مختلف قتمیں بیان کرتے ہوئے کہا كەسندىتىل جس كےسب راوى تقدمعلوم الحال بول اوركہيں يرانقطاع نه ہويدامتِ محديدى خصوصيت ب،التالث ما نقله الثقة حتى يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كل واحد منهم باسم الذي اخبره ونسبه وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان وهذا نقل خصها الله به المسلمين دون سائر اهل الملل كلّها، سند منقطع ك ذر بعد کسی بات کو بیان کرنے کا وجود ہم مسلمانوں میں بھی ہے اور دوسری قوم یہود ونصاریٰ میں بھی ہے، لیکن ان منتظع سندول کے ذریعہ ہم محمد میلائیڈیٹن سے جتنے قریب ہوجاتے ہیں اس قدر قریب وہ حضرت مویٰ النظیے اللہ اس میں ہوتے ہیں بلکہ ان کی آخری سنداورمویٰ النظیے اسے درمیان ڈیڑھ ہزارسال یا اس يزياده كا فاصله ب، ابن حزم كمت بين: الرابع شئ نقله أهل المشرق والمغرب أو الكافة او الواحد الثقة عن امشالهم إلى أن يبلغ من ليس بينهُ وبين النبي إلا واحد أو أكثر فسكت ذلك المبلوغ إليه عن من اخبره بتلك الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرف من هو و من هذا النوع كثير من نقل اليهود بل هو أعلى ما عندهم لكنهم لايقربون فيه من موسى عليه السلام كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم بل يقفون حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من ثلثين عصرًا في أزيد من الف وخمس مائة عام وانما يبلغون بالنقل إلى هلال وشمعون وأمثالهم وأظن أن لهم مسئلة واحدة فقط يرونها عن حبر من الأحبار عن نبي متاخر أخذها عنه مشافهة وأمّا النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحدة.

ابن سيرين كامفوله: فضيل معنر، محلد، ميم كفقه خاء كيسكون اورلام كفقه كساته، فلكم المناسيرين كامفوله: فضيل معنرت عثمان كخلاف خروج كافتنه وياحضرت على وخلاف في المقار فلكم المقتنة : فتنه مراد حضرت عثمان كخلاف خروج كافتنه وياحضرت على وخلاف في المقار المعاد معتب حرملة بن نصر ايام تقفى كودر مين جوفتنه بيدا مواوه مرادمو، ابواسحاق كهتم بين: سمعت حرملة بن نصر ايام

المختاروهم يقولون مايقولون من الكذب وكان من اصحاب على قال قاتلهم الله أى عصابة شانوا أى حديث افسدوا. (ابن رجب)

فینظر إلی اهل السنة فیو حد حدیثهم: ابن سیرین نے راویان حدیث کودوقهمول میں منظم کردیا(۱) سیح العقیده رکھنے والے سیے، اہل سنت کی روایات کا اعتبار کیا، اہل بدع کی روایات کا اعتبار نہیں کیا اس لیے کہ اس زمانہ میں غیر معتبر اور غیر تقدراوی اہل بدع میں، ہوتے سے مگر بعدیں دونوں طبقہ میں غیر معتبر اور غیر تقدراوی پید ہوگ، اس لیے سب کی جائج پڑتال کی جانے گئی کہ وہ روایات صدیث میں کیسا ہے اور ممکن ہے کہ ابن سیرین کا اس لیے سب کی جائج پڑتال کی جانے گئی کہ وہ روایات صدیث میں کیسا ہے اور ممکن ہے کہ ابن سیرین کا کہی محمقول کے ساتھ قبیل بدع کی مطلقا روایت قابل قبول نہیں ہے، اور اس مسئلہ گفتیل کہ اوزاع کی طرف مقول کے ساتھ قبیل اوزاع کی طرف منسوب ہوگئے ہیں کہ امام اوزاعی اس قبیلہ سے نہیں ہیں ان کی طرف میں ایک محلّہ کا نام میں تیم رہے کی وجہ سے ان کی طرف منسوب ہوگئے ہیں کے وک کہتے ہیں کہ دمشق میں ایک محلّہ کا نام میں تیم رہے کی وجہ سے ان کی طرف منسوب ہوگئے ہیں کے وکوگ کہتے ہیں کہ دمشق میں ایک محلّہ کا نام میں تیم رہے کی وجہ سے ان کی طرف منسوب ہوگئے ہیں کے وکوگ کہتے ہیں کہ دمشق میں ایک محلّہ کا نام تھا اس محلّہ کی طرف منسوب ہوگئے ہیں جو کھوگ کہتے ہیں کہ دمشق میں ایک محلّہ کا نام تھا اس محلّہ کی طرف منسوب ہوگئے ہیں جو کھوگ کہتے ہیں کہ دمشق میں ایک محلّہ کا نام تھا اس محلّہ کی طرف منسوب ہوگئے ہیں جو کھوگ کے جو میں ایک محلّہ کا نام تھا اس محلّہ کی طرف منسوب ہوگئے ہیں جو کھوگ کی طرف منسوب ہوگئے ہیں جو کھوگ کی طرف منسوب ہوگئے ہیں جو کھوگ کے جو کھوگ کی طرف منسوب ہوگئے ہیں جو کھوگ کے میں کو دور سے ان کی طرف منسوب ہوگئے ہو کو کو کھوگ کی طرف منسوب ہوگئے ہوں کی خوالے کو کھوگ کی طرف منسوب ہوگئے ہو کھوگ کی طرف منسوب ہوگئے ہوں کی خوالے کی کھوگ کی کھوگ کی کو کھوگ کی کھوگ کی کھوگ کی کو کھوگ کو کھوگ کی کو کھوگ کی کو کھوگ کی کو کھوگ کی کو

الإمام الدارمي : راء كے سرہ كے ساتھ، دارم كى طرف منسوب ہيں، الدمشقي دال كے سرہ ميم كفته كے ساتھ يواس كو ميم بربھى كسرہ بڑھتے ہيں، فلاں : اس سے اگر كوئى معين شخص ہوتو اس كو غير منصرف بڑھا جائے گا اور غير معين ہوتو منصرف ہوگا۔

مَلَیّا مَلُو فُلاَنْ صَارَ کثیر المال فہو مَلِی یہاں مراد حافظ وضابط ومتقن ہے، جس طرح لین دین میں مال دار پراعتماد کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اس طرح حدیث کی روایت میں راوی کا اعتماد اس کے دنبط وعدل کی وجہ سے ہوتا ہے۔

منفولی ابوالرقر ناو: البحهضمی: جیم کافته، باء کے سکون، ضاد کے فتہ کے ساتھ، جہاضمہ بھرہ میں ایک مخلہ ہے اس کی طرف نبیت ہے۔ الاصلم علی ہمزہ کے فتہ ، صاد کے سکون، میم کے فتہ کے ساتھ، ابوالزناو صمع کی طرف منسوب ہے۔ ان کا نام عبدالملک ہے۔ ابن اببی الزناد سے مرادعبدالرحمٰن ہیں، ابوالزناد کے تین لا کے تینے ،عبدالرحمٰن ، قاسم ، ابوالقاسم ، آبو الزناد زاء کے سرہ کے ساتھ ، ان کا نام عبداللہ بن ذکوان اور کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

يقال ليس من أهله ذاتى طور سے كى كااچھا ہونااور ہے، روايت حديث كے ليے اتنى بات كافى نہیں ہے بلکہ ریبھی ضروری ہے کہ با قاعدہ علم حدیث کی تخصیل کی ہواس کے اصول وآ داب سے واقف مورابن عون فرمات بين: لانكتب الحديث الاممن كان عندنا معروفا بالطلب عبدالرحمن بن يزيد كمت بين "لا يؤخذ العلم الاعن من شهد له بطلب الحديث "شعب فرمات بين: خذوا العلم من المشتهرين، يكي بن سعيد القطان في عمران العمي كمتعلق فرمايا لم يكن به بأس ولكنه لم يكن من أهل الحديث. وكيع وبب بن اساعيل ح متعلق فرمات بين: ذلك رجلٌ صالح وللحديث رجالٌ. امام ما لك في مطرف بن محمد كوخط لكها: أو صيك بتقوى الله فذكره بطوله ثم أخذه يعني العلم من أهل الذين ورثوه ممن كان قبلهم يقينا بذلك ولا تأخذ كل ما تسمع قائلاً يقوله فإنه ليس ينبغي أن يوخذ من كل محدث و لا من كل من قال وقد كان بعض من يرضي من أهل العلم يقول ان هذا الامر دينكم فانظرو عمن تا حذون عنه دینکھ. بیتمام اقوال خطیب بغدادی نے کفایہ میں نقل کیے ہیں اور خطیب نے کہا فأوّل شرائط الحافظ المحتبّ بحديثه إذا ثبت عدالته أن يكون معروفًا عند أهل العلم بطلب الحديث وصوف العناية إليه. اصل مين مرفن كالگرجال بين الله تعالى في سطلب السحديث جماعت میں ایک طرح کی خصوصیت عطافر مائی ہے تو دوسری جماعت میں دوسری طرح کی فضیلت موجود ہے،اس کی بزرگی اور بڑائی سے لازم نہیں آتا ہے کہ جو پچھوہ نقل کرےاس کوقبول کرلیا جائے، إن الله جعل لكل مقام مقالاً ولكل فن رجالاً.

تنبیہ: عافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سیمین میں اس شرط کومکن ہے کہ طحوظ رکھا گیا ہو مگر جب کوئی حدیث متعدد طرق سے منقول ہوتو کثرت طرق تحصیلِ علم کی شہرت کے قائم مقام ہوجائے گا، بلکہ تحصیلِ علم کی شہرت سے مقصود حدیث کا محفوظ ہونا ہے یہ بات جہال کثر ت ِطرق سے حاصل ہوتی ہے وہیں رادی کے ضبط تام براکتفاء کرلیا کے ضبط تام براکتفاء کرلیا گیا ہو۔۔۔ گیا ہو۔۔۔ گیا ہو۔۔۔ گیا ہو۔۔۔

مقول مراس المبارك: فهزاد: عجمی ہونے کی دجہ سے غیر منصرف ہے، قاف کے ضمہ ہاء کے سکون کے ساتھ بیت موق عجمہ سکون کے ساتھ بیٹ موق عجمہ سکون کے ساتھ بیٹ موق عجمہ

اورعلم کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اس کی طرف نسبت مروزی ہے، زاء کے اضافہ کے ساتھ، عبد ان عین کے فتح باء کے سکون کے ساتھ عبد اللہ بن عثمان کا لقب ہے، عب اس بن در مه بعض نسخوں میں عباس بن ابی رزمه آیا ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ ابن مبارک کے شاگردوں میں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ماتا ہے بلکہ ابن مبارک کے شاگردوں میں عبد العزیز بن ابی رزمہ کا نام آتا ہے، حافظ ابن حجر نے نووی کے اس قول کوفل کر کے سکوت اختیار کیا ہے۔

بیننا وبین القوم القوائم یعنی الإسناد: حدیث کوجانوریا مکان سے تثبیہ دیا کہ جس طرح جانورکا کھڑا ہونا بغیر پیرکے یا مکان کا قیام بغیر ستون کے مکن نہیں ،ای طرح حدیث کا قیام بغیر اسناد کے نہیں ہوسکتا ہے ،حدیث کی سند ہوتو قابلِ قبول ہے ، ورنہ ہیں ،القوم سے مراد سحابہ ہیں ، صحابہ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے تواگر اس کی سند ہے تو قابلِ قبول ہے ورنہ ہیں ہے ، اور قوم ہیں ہے ہمی اختال ہے کہ اس سے مراد خصوم ہوں ہیلوگ اگرا ہے استدلال ہیں کوئی حدیث بغیر اسناد کے پیش کریں تواس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

الطالقانی لام کفتہ کے ساتھ، طالقان کی طرف منسوب ہے، ان بین الحجاج وبین النبی صلی الله علیه وسلم مفاوز مفاوز، مفاذة کی جمع ہے، جنگل جہاں نہ گھاس ہونہ پانی نہ آبادی، حجاج تبع تابعی ہیں، اس لیے ان کے درمیان اور رسول الله مین الله مین کم از کم دو واسطے ضرور ہوں گے ایک تابعی کا دوسر صحابی کا، ابن مبارک نے اس واسطہ اور فاصلہ کو بیان کرنے کے لیے بطور استعارہ مفاوز جمع کا صیغہ استعال کیا کہ انقطاع کثیر ہے۔

لکن لیس فی الصدقة اختلاف اللسنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ دعاء واستغفاراس طرح عبادت مالیہ کا ثواب زندہ کی طرف سے مردہ اور زندہ دونوں کو پہو نجے سکتا ہے اس سلسلہ میں قرآنی آیات واحادیث بکثرت ہیں، اس میں معزلہ کا اختلاف ہے مگران کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں، عبادات بدنیہ دوزہ ، نماز، قرآن وغیرہ کے ثواب پہنچنے میں اہل سنت کا باہم اختلاف ہے اور آثار واحادیث بھی مختلف ہیں، عبادت مالیہ کے بارے میں احادیث میں باہم اختلاف نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت کا تفاق ہی ، اس لیے ابن مبارک نے کہا لکن لیس فی الصدقة اختلاف عبادات بدنیہ کے مطابق مرنے والے کے متعلق روزہ کے سلسلہ میں امام شافعی کے یہاں تفصیل ہے، ایک روایت کے مطابق مرنے والے کے متعلق روزہ کے سلسلہ میں امام شافعی کے یہاں تفصیل ہے، ایک روایت کے مطابق مرنے والے کے

فرض روزه کومیت کا ولی یا ولی کی اجازت سے دومزا کوئی شخص رکھ دیت و نہت کا ذہبی کی فارغ ہوجائے گا

ر اورمیت کو تو اب بھی ملے گا، اس کے علاوه کی تیم کا روزه اور کی تیم کی نمازیا قرائے شیر آن کے تو اب کو سیسی کو حاصل نہ ہوگا، فرض روزه کے سلسلہ میں امام شافعی حضرت ما کشر کی صدیث ''من مات و علیه صیام صام عنه ولیّه '' سے استدلال کرتے ہیں، اس طرح حضرت ابن عباس کی صدیث ''لو کان علی ابیك دین اکنت قاضیه قال نعم: قال فدین الله اُحق اُن یُقضی ''کو بھی دلیل میں بیش کرتے ہیں، حفیہ کے یہاں عبادات مالیہ بدنیہ سب کا تو اب پہو نی سکت کے فرض روزه اور فرض نماز کوروزه اور نماز کے ذریعہ سے ساقط نمیں کیا جاسکتا، بلکر فدیئ طعام سے اس کے ذمہ کو بری کیا جاسکتا ہے، حفیہ کی دلیل ابن عمر کی صدیث ہے ''مسن جاسکتا، بلکر فدیئ طعام سے اس کے ذمہ کو بری کیا جاسکتا ہے، حفیہ کی دلیل ابن عمر کی صدیث ہے ' مسن مات و علیه صیام شہر فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکینا ''اور حضرت عاکشکا فتو کی ہے''ان امی تو فیت و علیها صیام رمضان اُن یصلح اُن اُصوم عنها فقالت لاولکن تصدقتی عنها مکان کل یوم علی مسکین خیر من صیامک ''اور ابن عباس کا فتو کی ہے''لایصلی اُحد عن اُحد و لایصوم اُحد عن اُحد و لکون لیطعم عنه مکان کل یوم مدا من الحنطة ''

وقال محمد سمعت على بن شقيق يقول: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُوسِ النَّاسِ دَعُوْا حَدِيْتَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

ترجمہ: علی بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو برسرِ عام کہتے ہوئے سنا کہ عمرو بن ثابت سے حدیث روایت کرنا جھوڑ دواس لیے کہ وہ سلف کو برا بھلا کہنا تھا (فاسق ہے)

وحدثنى أبوبكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنى أبو النضر هاشم بن القاسم قال ثنا أبو عقيل صاحب به هَيَّة قال كنت جالسا عندالقاسم بن عبيدالله ويحي بن سعيد فقال يحي للقاسم يا ابا محمد أنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج فقال له القاسم وعم ذاك قال لانك ابن امامى هُدى ابن أبى بكر وعمر قال: يقول له القاسم اقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ غن غير ثقة قال فسكت فما أجابه.

ر جمہ: ابوقیل کہتے ہیں کہ میں قاسم بن عبیداللہ و کی بن سعید کی خدمت میں حاضر تھا تو یکی نے قاسم بن عبیداللہ و کی بن سعید کی خدمت میں حاضر تھا تو یکی نے قاسم بست بری ہے کہ آپ سے اس دین کے متعلق کوئی بات بہت بری ہے کہ آپ سے اس دین کے متعلق کوئی بات بوچی جائے اور آپ کے پاس اس کاعلم اور تسلی بخش جواب نہ ہو، تو قاسم نے کی سے کہا کیوں نامنا سب ہے؟ یکی نے کہا اس وجہ سے کہ دو بڑے رہنما اماموں کے بیٹے ہیں لیعنی ابو بکر وعمر کے بیٹے ہیں راوی کہتے ہیں کہ قاسم ان سے کہنے لگے، اس سے بھی بری بات ہے اس شخص کے نزد یک جس کو اللہ نیس راوی کہتے ہیں کہ قاسم ان سے کہنے لگے، اس سے بھی بری بات کروں میں غیر ثقہ سے راوی کہتے ہیں تو سی چی ہو گئے اور ان کوکوئی جو اب نہیں دیا۔

وحدثنى بشر بن الحكم العبدى قال سمعت سفيان يقول أخبرونى عن أبى عقيل صاحب بهية ان ابنا لعبدالله بن عمر سألوه عن شىء لم يكن عنده فيه علم فقال له يحي بن سعيد والله إنى لأعظم أن يكونَ مثلك وانت ابن امامى الهدى يعنى عمرو ابن عمر تسئل عن امر ليس عندك فيه علمٌ فقال أعظم من ذلك والله عندالله وعند من عقل عن الله ان أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة قال وشهده ما أبو عقيل يحي بن المتوكل حين قالا ذلك.

ترجمہ: سفیان کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے ابوعقیل صاحب بہیہ کے واسطہ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن تمرکے ایک بین سعید بن تمرکے ایک بین سالہ دریافت کیا جس کا ان کوعلم ہیں تھا، تو ان سے تکی بن سعید نے کہا کہ بہ خدا مجھے یہ بات بڑی گراں گذررہی ہے کہ آپ جیئے تخص جود درہنما اماموں کا بیٹا ہو، یعنی عمر اور ابن عمر کا بیٹا ہو، کوئی بات ہو چھی جائے جس کا آپ کے پائ ملم نہ ہوتو افھوں نے کہا اللہ کی قتم اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک جس کو اللہ نے عقل دی ہے یہ بات ہے کہ کہوں میں ایک بات جس کا مجھے علم نہ ہویا دوایت کروں کی غیر فقہ سے، راوی نے کہا ابوعقیل سے بن المتوکل ان دونوں بات جس کا مجھے علم نہ ہویا روایت کروں گفتگو کررہے تھے۔

## غیر ثقه لوگول سے روایت نه کی جائے

ابن مبارك كامقوله: دعوا حديث عمرو بن ثابت فانه كان يسب السلف.

عملی ہے جبیبا کہ اس کے پہلے امام محمد اور امام ابو یوسف کا قول عل کمیا گیا کہ خوارج جب خروج کریں م تو خروج کی وجہ سے فست عملی کا تحقق ہوا، اب ان کی شہادت معتر نبیں ، وگی جو عام او گول کو برا بھال کے اس کی شیادت قابل قبول نبیں تو اسحاب رسول اللہ کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔

قاسم بن عبيد الله كامقوله: أبوعفيل صاحب بهية: عقيل مين كفته اورقاف كاسره ك ساتھ اور ایک زہری کے شاگر وعقیل اُلی ہیں اس میں نین کا ضمہ قاف کا فتحہ ہے۔ بھینة باء کا ضمہ ہاء کا نتے یا می تشدید کے ساتھ ، فاسم کو بین روایت میں ابو بحراور عمر کا بیٹا کہا گیااور دوسری روایت میں عمر اوراتن مركا بينا كباعميايه دونوں باتيں تيميع بين اس ليے كدود حيال عنمرى بين تنهيال عصد افتى بين، ان كاسلسا ينسب اس طرح ہے قاسم بن نبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ،اوران كى مال قاسم بن محمد ين الي بكركي مين بين، بشربن الحكم العبدى بشرباء كرسرد، شين كيسكون كيماتحد، الحكم حاءاور کاف کے فتر کے ساتھ ، العبدی نین کے فتر یاء کے سکون کے ساتھ۔

آخب و نی عن أبی عقبل. جن اوگوں نے سنیان سے بیان کیاوہ اوگ مجبول ہیں اورخود ابو عیل کو یحی بن معین ، بلی بن مدینی اورنسائی نے ضعیف قرار دیا ہے ، تو امام سلم نے ایسی ضعیف روایت کوایے مقدمہ میں کیے ذکر کردیا؟ امام نوویؓ نے ابوقیل کے ضعیف ہونے کا یہ جواب دیا ہے کہ ان پر جرت منسرنہیں ہے اور جرح منسر سے راوی ضعیف : وتا ہے اور مجبول کا جواب مید یا ہے کہ اس روایت کوبطور متابعت اور استشباد کے ذکر کیا، گرسیج جواب و بی ہے جس کو پہلے بیان کیا جاچکا ہے، کہ امام سلم نے اصل بَيَابِ مِينِ انشرائط كالحاط كيائي، مقدمه بن ووشرائط فوظ بين -

وحدثنا عمروبن على ابوحفص قال سمعت يحي بن سعيد قال سألت سفيان الثوري و شعبة ومالكًا وابن عيينة عن الرجل لايكونُ ثبتًا في الحديث فيأتيني الرجلُ فيسألني عنهُ قالوا أخبر عنهُ أنه ليس بثبتٍ .

ترجمه: يحى بن معيد فرماتے بيں كه بين نے مفيان توري اور شعبه، اور امام مالك اور سفيان بن عيينه سے یو جیا کہ ایک شخص حدیث کی روایت کرنے میں ثقہ بیس ہے کوئی آ کے جھے سے اس کے بارے میں دریافت کرے (تو کیا کبوں) ان سب نے کہا کداس کو بتادوکہ دو ثقہ بیں ہے۔ راو بوں کے عیب کو ظاہرکرنے میں ائمہ حدیث کا انداز بیان: حدیث کے راویوں ک عدالت اورحفظ وضبط ہی پرحدیث کی صحت کا مدار ہے، اگر راوی میں بیا وصاف نہیں ہیں تواس کی روایت صحیح نہیں ہے، عامی آ دی جوان کے حالات سے واقف نہیں ہے دھوکا کھا سکتا ہے، اس لیے تمام ائمہ حدیث کا بلکہ تمام علماء کا مسلک و مذہب یہی ہے کہ اس کے عیوب کو ظاہر کیا جائے اور اس پرجرح کی جائے، حدیث کا بلکہ تمام علماء کا مسلک و مذہب یہی ہے کہ اس کے عیوب کو ظاہر کیا جائے اور اس پرجرح کی جائے، حدیث کو غیر صحیح سے الگ اور جدا کرنے کے لیے اس طریقہ کو استعمال کرنا ضروری ہے، بھی بن سعیدالقطان کو اس سلسلہ میں بھی خابجان رہا ہوگا کہ کہیں بی غیبت تو نہیں ہے اس خابجان کو دفع کرنے کے لیے ان چاروں امام سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور سفیان بن عیبنہ رحم ہم اللہ سے بوچھا، ان سب حضرات نے متفقہ طور سے فرمایا کہ اس راوی کے عیب کو ضرور ظاہر کر واور بیان کردو بی غیبت نہیں ہے حضرات نے متفقہ طور سے فرمایا کہ اس راوی کے عیب کو ضرور ظاہر کر واور بیان کردو بی غیبت نہیں ہے ۔ بلکہ بی سے تا گے اس مسلم کو دبی تفصیل کریں گے، وہاں پر ہم بھی تفصیل بحث کریں گے، یہاں پر امام مسلم کا مقصد ائمہ حدیث کے جرح وتعدیل کے طریقہ کو بہت می مثالوں کے ذریعہ واضح کرنا ہے۔

ثبت: باء كسكون كي ماته معتر ومتند، المتثبت في الأمور. ثبَتُ باء كفته كماته وه كتاب يارجر جس مين محدثين الني مسموعات كواليخ ماتهول كنام كماته ودرج كرتے بيل وحدث نا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سُئِلَ ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على اسكفة الباب فقال إن شهرًا نزكوه ان شهرًا نزكوه قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج يقول اخذته السنة الناس تكلموا فيه.

تر جمه: نظر بن شمیل سے روایت ہے کہ ابن عون سے شہر کی حدیث کے متعلق پوچھا گیا اور وہ دروازہ کی چوکھٹ پر کھڑے سے ،تو ابن عون نے کہا کہ محدثین نے شہر بن حوشب پر کلام کیا ہے امام سلم فرماتے ہیں کہ ابن عون کا مطلب نز کوہ سے بیہ ہے کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے جرح کیا ہے۔ موجد نہ نہ الحجاج بن الشاعر قال ثنا شبابة قال قال شعبة و قد لقیت شہرًا فلم أغتذ به.

، ترجمہ : شابہ سے روایت ہے کہ شعبہ کہدرہے تھے میری شہر سے ملا قات ہوئی ہے میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔

شهربن حوشب: ابن عون اورشعبه نے ان پرکلام کیا ہے، ابن عون نے إن شهرًا نز كوه كما

و جدا تني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرود قال أجبرني على بن حسين من واقد قال: قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثورى ان عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بامر عظيم فترى ان اقول للناس لا تأخذوا عنه قال من سفيان بلى قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذُكِرَ فيه عبادٌ أثنيت عليه في

ردينه وأقول لا تأجذوا عنه مسلم مسروب

تر جمیہ: عبداللہ بن مبارک نے سفیان توری سے پوچھا کہ عباد بن کثر کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے (یعنی بہ ظاہر دین دار ہے) لیکن جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو ایک بلالاتا ہے تو کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہد دول کہ اس سے روایت مت کروسفیان نے کہا ہاں کہد دوعبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں میں ہوتا اس میں عباد کا تذکرہ ہوتا تو میں اس کی دین داری کی تعریف کے ساتھ کہد دیا کرتا کہ اس سے روایت مت لو۔ ،

حدثنا محمد حدثنا عبدالله بن عثمان قال: قال أبي قال عبدالله بن المبارك

انتهيتُ إلى شعبة فقال هذا عبادُبن كثير فاحذروه .

تر جمہ: عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے فرمایا کہ بیعباد بن ؛ کثیر ہے اس سے حدیث کی روایت کرنے سے اجتناب کرو۔

عبّاد بن کثیر: امام مسلم اس سے پہلے منکر الحدیث کی مثال میں ذکر کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ابن مبارک کا بھی قول نقل کیا کہ وہ سلف کو برا بھلا کہتا ہے، یہاں پر سفیان توری اور شعبہ کے قول کوقل کررہے ہیں کہ وہ متروک الحدیث ہے۔

کررہے ہیں کہ وہ متروک الحدیث ہے۔

من تعوف حالہ: من استفہام تقریری ہے، حال سے مرادای کی دین داری ہے، ابن مبارک کا قول ''اثنیت فی دینه'' کے یہی مناسب ہے، حال سے ضعف مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب میں ہے۔ یہ مناسب ہے۔ یہ مناسب ہے۔ یہ مناسب ہے، حال سے ضعف مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب ہے، حال سے ضعف مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب ہے، حال سے ضعف مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب ہے، حال سے ضعف مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب ہے، حال سے ضعف مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب ہے، حال سے ضعف مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب ہے، حال ہے مناسب ہے، حال ہے مناسب ہے۔ یہ مناسب ہے، حال ہے مناسب ہے، حال ہے مناسب ہے، حال ہے، حال ہے مناسب ہے مناسب ہے، حال ہے مناسب ہے، حال ہے مناسب ہے، حال ہے مناسب ہے، حال ہے مناسب ہے مناسب ہے، حال ہے، حال ہے مناسب ہے، حال ہے، حال ہے مناسب ہے، حال ہ

وحدثني الفضل بن سهل قال سألت المعلى ألرازى عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير فاخترني عن عيسى بن يونس قال كيت على بابه في وسفيانُ عندهُ فلما خرجَ سألتُه عنه فإخبرني أنه كذابٌ: - بر سير من الله عنه فإخبرني أنه كذابٌ: ترجمہ فضل بن بہل کہتے ہیں کہ میں نے معلی رازی سے محمد بن سعیدے بازے میں جوعباؤ بن کثیر سے روایت کرتاہے، یو چھاتو انھوں نے عیلی بن یونن کے داسطہ سے بیان کیاعیلی کہتے ہیں کہ میں محمد بن سعید کے دروازے پر تھا اور سفیان اس کے پاس تھے جب سفیان باہز نکلے تو میں نے ان ہے اس کے بارے میں یو جھاتو انھوں نے مجھے بتلایا کہ وہ جھوٹا ہے ت محمد بن سعید المصلوب: امام سلمتهمین ووضّا عین کی فهرست میں اس کو پہلے ذکر کر چکے ہیں،جس طرح امام سلم نے معلیٰ رازی عن عیلی بن یونس کے واسطہ سے محمد بن سعیدالمصلوب کے متعلق سفیان و ری کامقولہ قتل کیا ہے، ابن حبّان نے بھی اپنی کتاب المجر، وحین میں اپنی سند سے عیسی بن پوئش 🤄 کے ذریعہ سفیان کا یہی مقول نقل کیا ہے کہ محمد بن سغید کذاب ہے۔ 💉 - 👵 . معلَى : اسم مفعول باب تفعیل سے، سألت المعلی رازی عن محمد بن سعید الذی ـ روی عنه عباد بن کثیر: اکثر تنخول میں اس طرح ہے اور بیض تنخول میں الذی روی عنه کے بعد عباد کا ذکر نہیں ہے، اکثر نسخوں والی عبارت میں اشکال ہے کہ عباد بن کثیر کا زمانہ مقدم ہے اور محمد بن سعید کا زمانه مؤخر ہے، جس کی وجہ سے عباد کامحد بن سعید سے روایت کرنا مشکل ہے اس لیے تاویل کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ عنہ کی ضمیر کا مرجع عباد ہے اور عباداس سے بدل ہے یعنی محمد بن سعید کے بارے میں سوال کیا گیا جوعباد کا شاگر دہے۔

وحدثنى محمد بن أبى عتاب قال: أخرنى عفان عن محمد بن يحي بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نر الصالحين فى شيء أكذب منهم فى الحديث قال ابن أبى عناب فلقيت إنا محمد بن يحي بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم نر أهل الخير فى شيء أكذب منهم فى الحديث قال مسلم يقول يجرى الكذب على لسانهم و لا يتعمدون الكذب.

ترجمه بی بن سعیدالقطان فرماتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں کو اتنا جھوٹا کسی چیز میں نہیں دیکھا جتنا جھوٹا

صدیب کی روایت میں دیکھا محمد بن الی عناب نے پہلے میروا بہت عفان کے واسطہ اسے قال کیا تھا اب انھوں نے براؤراست من بن میں سے ملا فات کر ہے روایت کیا،امام مسلم فرمائے ہیں کہ بنی سے سہنے کا مطاب بیا ہے کہ جموتی بات ان کی زبان سے نکل جاتی ہے جان بو جم کروہ لوگ جموٹ بیس بوٹ لنے ہیں۔ در وببنول اورصوفبول کی روابت: عبادت کی کثر ت ادراس میں مشغولیت کی دجہ سے حدیث کے بیاد کرنے کی فرصت نہیں ہے، صدیث ٹھیک طریفنہ سے تنفو ذانہیں ہے، اس کے ساتھ مضرورت کے ا زیادہ لوگوں کے ساتھ هسن نکن ہے، ہر شخص کوا بنے پر قیاس کرتے ہوئے ان کو ثفنہ اور مستند سیجھتے ہیں اور اس کے ساتھ حدیث کے بیان کرنے کا شوق بھی ہے، جس کی وجہ سے جب بیاوگ حدیث کو بیان کرتے ہیں تو ان کی حدیث میں کثرت سے وہم واقع ہوتا ہے،موقوف کومرفوع بنادیا،منقطع کومتصل کردیا، بھی وہ نبی کریم میلانیاتیا کی حدیث نہیں ہوتی ہے مگرروایت کرنے والے پر بھروسہ کرنے ہوئے اس كومرفوعًا نقل كرديا، كذب كہتے ہيں خلاف واقع بات كو بيان كرنا قصدًا ہو يا خطأُ ہواس ليے ان كا روایت کرنا واقع کے خلاف ہونے کی وجہ سے کذب ہوا بیاور بات ہے کہ گناہ کے لیے قصد کا ہونا ضروري ب، امام ملم كقول "يجرى الكذب على لسانهم و لا يتعمدون الكذب "كايبى مطلب ہے، امام ترندی فرماتے ہیں: 'والقوم کانوا أصحاب حفظ فرُبُّ رجل وإن كان صالحًا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها "خورجى بن سعيد فيصوفيول كرجهوث كي وجه بيان كيا "النهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه "المام ما لك فرمات بين: "لقد ادركتُ بهذا البلد يعنى المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثًا قط قيل ولم يا أبا عبدالله قال لم يكونوا يعرفون ما ينحدثون " عبرالحمن بن مهرى كمت بين: فتنة الحديث أشد من فتنة المال و فتنة الولد لاتشيه فتنته فتنة كم من رجل يظن به الخير قد حمله فتنة الحديث الكذب لينى عديث تومحفوظ بيس ہے حفاظ حدیث سے مشابہت کا شوق ہے، جس کی وجہ سے ان سے کذب بیانی ہوجاتی ہے، اور ان کو ية بھی نہيں چلتا،اگرا حتياط كرتے اور روايت نه بيان كرتے تواس جھوٹ سے محفوظ رہتے ''إن السكه جعل لكل مقام مقالاً و لكل فن رجالاً و خص كل طائفة من مخلوق له بنوع فضيلة "  مجمد بن أبي عِتاب عين كِ فته تاء كاتشديد كساته، محد بن الباعثاب ني بهلي عقال كي ريد واسطرے محد بن یکی سے سنا چربراور است محد بن بحل سے جاکر سنا: فلقیت أنا انا ممير متعلم ہے، بعض سخوں میں علطی سے ابالینی ایت بمعنی باپ ہے، ابن لیے جنبیہ کی ضرورت پڑی ۔ ان است ان بات کا ایت القطان محرك صفت بين ب، بلك كي ك صفت ب، أهل الحير في شي أكذب منهم بالنبات ، اور باتوں کے حدیث کی روایت میں ان کا کذب زیادہ ہے۔۔۔۔ حدثنبي الفضل بن سهل قال ثنا يزيد بن هارون قال أجبرني جليفة بن موسى قيال دجلت على غالب بن عبيدالله فجعل يُملى على حدثني مكيول فاجذه ورا البولُ فقال فنظرتُ في الكرّاسة فاذا فيها حدَّثني ابانٌ عن أنس وابانٌ عن فلان.

تر جمیہ: خلیفہ بن مویٰ کہتے ہیں کہ میں غالب بن عبیداللہ کے یہاں گیا، وہ مجھ کواملا کرانے لگا کہ مجھے ہے مکول نے بیان کیااتنے میں اس کو پیشاب لگاوہ اٹھ گیامیں نے اس کی کا بی دیکھی تو اس مین ہے کہ، مجھے ہے ابان نے الس کے واسطہ ہے حدیث بیان کیا اور ابان نے فلال کے واسطہ سے بیان کیا ہی میں نے اس کوچھوڑ دیا اور اٹھ کے چلا آیا۔

عالب بن عبیدالله: دارطنی وغیره نے متروک کہا، ابن معین نے کہا کہ تقدیمیں ہیں۔ عبد ثنی مکحول: لین ہم سے توبیان کررہاہے کہ ہم سے کھول نے حدیث بیان کیا جو ثقہ راوی ہیں اور اس کی کتاب اور کانی میں اس کے خلاف لکھا ہے کہ مجھ سے ابان نے خدیث بیان کی اور ابان ی ضعیف ہیں لیمنی لکھا کچھ بیان کچھ کررہاہے، بیرحدیث مقابوب کی ایک قتم ہے جو حدیث موضوع کے

... الكواسة .. كاف يحضمه داء كى تشريد كے ساتھ، كالى، رجسن كتاب \_:

وسنمنعت الحسن بن على الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام ابي المقدام حديث عمر بن عبدالعزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحي بن و فلان عن محمد بن كعب قلت لعفان أنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن عند كعب فقال إنما ابتُلِي من قِبَلِ هذا الحديث كان يقول حدثني يخي عِن مِحمد الله المحديث

هشام أبو المقدام: يه يهلي كهتا تفاكه مين في يه حديث يحل سي بيراس كے بعد كہنے لگاكه میں نے بیرحدیث براہ براست محمد بن کعب سے سی ہے، جس کی وجہ سے اس کوجھوٹا کہا گیا، امام نووی فرماتے ہیں کہ اتن سی بات سے اس کا جھوٹ ثابت ہیں ہوگا، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ پہلے تکی سے سنا ہو پھر سند کو عالی کرنے کے لیے جا کرمحد بن کعب سے براہِ راست سنا ہواور بہت ہے محد تین نے حدیثوں کواپنے استاذ سے سننے کے بعد اپنے استاذ کے استاذ سے بھی سناہے، کیکن جب ائمہ ن کسی کی غلط بیانی براس طرح استدلال کرتے ہیں تو ان کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اور قرائن ہوتے ہیں جس سے اس شخص کی غلط بیانی کا یقین یاظنِ غالب ہوجا تا ہے لہذا ہم کوان کی بات کا ماننالازم ہے؛ یہ ابن رجب حنبلی شرح العلل للتر مذی میں کہتے ہیں کہ راوی جب ایک حدیث کو ایک سند سے بیان ۔۔ کرتاہے، پھراس حدیث کو دوسری سندسے بیان کرنے لگے تو اگر راوی متہم ہوتا ہے تو اس کوجھوٹا کہتے ہیں اور اگرسی الحفظ ہوتا ہے تو اس کوعدم ضبط پرمحمول کرتے ہوئے اس حدیث کومضطرب کہتے ہیں، ہاں اگر راوی کثیر الحدیث ہو، متن ہو جیسے زہری، اور شعبہ تب اس کی روایت کا اعتبار کرتے ہیں: اختلاف الرجل الواحد في اسناد إن كان متهما فإنه ينسب إلى الكذب وإن كان سئ الحفظ نسب به إلى الإضطراب وعدم الضبط وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثرحديثه وقوى حفظه كالزهرى وشعبة ونحوهما. (١٣٣/١) حدیث عمر بن عبدالعزیز: لفظ صدیث مرفوع ہے اور هو مبتدامحذوف کی خبروا قع ہے اور

لفظِ حدیث کومنصوب بھی پڑھا جاسکتا ہے کہ اس کوحدیث ہشام سے بدل قرار دیا جائے ، یامفعول بہ ہو

ومل محذوف اعنى كا، وه حديث بيت: هشام بن زياد أبو المقدام عن محمد بن كعب قال كنت قصدت عمر بن عبدالعزيز حينًا عاملًا علينا بالمدينة فذكره فقال: يامحمد بن كعب اعد على حديثًا كنت حدثتني عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ لكل شيئ شرفًا وان تَ اشرف المحالس مااستقبل به القبلة فذكره بطوله. أخرجه ابن عدى في الكامل باسناده عن هشام. 🐣

حدثنى محمد بن عبدالله بن قهزاد قال سمعت عبدالله بن عثمان بن جَبَلة يقول قلت لعبدالله بن المبارك من هذا الرجلُ الذي رويتَ عنه حديث عبدالله بن غمرو يومُ الفطر يومُ الجوائز قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه.

ترجمير عبدالله بن عنان كہتے ہيں كہ ميں نے عبدالله بن مبارك سے سوال كيا كہ عبدالله بن عمروكي حدیث عید کا دن انعام کا دن ہے کس تفس ہے آپ نے اس کوروایت کیا ہے؟ کہا سلیمان بن حجاج سے میں نے کہادیکھولیسی حدیث اپنے ہاتھ میں اس کے واسطہ سے رکھ لی ہے۔

أنظرها وضعت اللفظ كوزراييه سليمان كامدح وثنامقسود سے ياس كے ضعيف ہوئے كو بیان کرنا ہے، امام آو وی فرناتے ہیں کے سلیمان بن حجاج کی مذح و ثنامقسود ہے 'هو حد و ثناء علی مدح صلی سلیمان بن الحجّاج "مرامام سلمٌ مثالول کے ذریعہ ائمہ حدیث کی جرح کوبیان کررہے ہیں،اس کا تقاضہ بیہ ہے کہ بیاس کی ثنااور مدح نہ ہو بلکہ اس کے ضعف کی طرف اشارہ ہوئ

"تنكيبية السان الميزان ميں مقدمه لم سے اس عبارت كونل كيا ہے ، مگر وہ عبارت كتاب كي عبارت سے دو جگہ مختلف ہے، ایک تو اس میں عبداللہ بن عمرو کا نام ہیں ہے، دوسرے 'انسطر ''سے پہلے 'قبلت'' ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ' انسط مساو ضعنت' کا قائل ابن مبارک کے شاگر دعبداللہ بن عثمان ہیں اور ''و صنعت'' واحد مذكر حاضر ہے، يوم الجوائز والى روايت مجمع الز وائد ميں اوس انصاري پنجالاً النائيز نسے مرّوي ہے،جس کی سندین جابر جعفی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہا سے التر غیب و التر هیب للمنذری میں منقول ہے،عبداللّٰہ بن عمرو ہے ہیں ملی ممکن ہے کہ عبداللّٰہ بن عمرو کا لفظ کا تب کاسہو ہوجیسا کہ لیان المیزان کی عبارت مشیر ہے۔

قال ابن قهزاذ وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبدالملك قال:قال عبدالله يعنى ابن المبارك رأيتُ روح بن غطيف صاحب الدم تقدر الدرهم و جلست اليه مجلسًا فجعلت استحي من أصحابي أن يروني جالسًا معه كره حديثه:

ترجمہ: عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے روح بن غطیف کود یکھا جو درہم کے برابرخون کی حدیث کا راوی ہے میں اس کی مجلس میں بیٹھا، پھر میں اپنے ساتھیوں سے شرمانے لگا کہ وہ لوگ مجھے اس کے ساتھ بیٹھا ہود کیچہ لیں اس سے حدیث کی روایت کو ناپیند کرنے کی وجہ سے۔

روح بن غطیف: روح راء کے فتہ کے ساتھ ،غطیف مصغر ہے ، نسائی نے اس کومتروک الحدیث اور دارقطنی نے منکر الحدیث جدا کہا ہے۔

صاحب الدم قدر الدرهم: يجمله روح كتارف كيان كياب، وه روح جواس صديث كاناقل ب، الدم قدر الدرهم: يرجمله روح كين كياب و عن الزهرى عن أبي سلمة كاناقل ب، ال حديث كو بخارى ني تاريخ مين نقل كياب و ح عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعنى الدم. أخرجه البخارى في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له.

استحیی: اس میں دویاء ہیں ایک کوحذف کرنا جائز ہے۔

کرہ حدیثہ کیاف کے شمہ کے ساتھ مفعول لہ ہے، عبداللہ بن مبارک کا شرمانااس لیے تھا کہ کوئی و کھے کرمیرے بارے میں غلط رائے قائم کرے یاروح کو تقدیمجھنے لگے۔

روحد ثنى ابن قهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبدالله بن المبارك قال: بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عن من اقبل وادبر.

ترجمہ: عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ بقیہ بن ولید سیا ہے گر ہڑخص سے روایت کرتا ہے ( تقہ غیر تقہ سے )

بقیۃ بن الولید: باء کے فتہ یاء کی تشدید کے ساتھ، من أقبل و أدبو کنایہ ہے تقہ غیر تقہ سے ،

اس کے بارے میں آ گے امام سلم پھر کلام کریں گے۔

حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبى قال حدثنى الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا.

حدثنا ابو عامر عبدالله بن برّاد الاشعرى قال نا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة .. قال: سئمعت الشعبى يقول حدثنى الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. يؤو حيد ثنيا قتيبة بن سعيد قال نا جرير عن مغيرة عن ابراهيم قال: قال علقمة . قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هَيّنٌ والوحي اشد.

وحدثنى حجاج بن الشاعر قال نا أحمد يعنى ابن يونس قال نا زائدة عن الاعتمش عن ابراهيم أن الحارث قال: تعلمت القرآن في ثلث سنين و الوحى في سنتين أو قال الوحى في ثلث سنين و القرآن في سنتين أو قال الوحى في ثلث سنين و القرآن في سنتين .

روحد ثنى حجاج بن الشاعر قال حدثنى أحمد و هو ابن يونس قال نا زائدة عن منصور والمغيرة عن ابراهيم أن الحارث اللهم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال نا محريرعن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني في الحارث شيئًا فقال له أقعد بالباب قال فد خل مُرَّة وأخذ سيفَه وقال وأحَسَّ الحارث بالشر فذهب.

ترجمه شعبی کہتے ہیں کہ جھے سے حارث اعور نے حدیث بیان کی اور وہ بڑا جھوٹا تھا۔

شعبی کہتے ہیں کہ مجھ سے حارثِ اعور نے حدیث بیان کی اور ساتھ ہی شعبی گواہی دیتے تھے کہ وہ جھوٹے لوگوں میں ہے۔ جھوٹے لوگوں میں ہے۔

علقمہ نے کہا کہ میں نے قرآن کو دو برس میں پڑھا تو حارث نے کہا کہ قرآن آسان ہے اور وحی اس ہے مشکل ہے۔

ابراہیم سے روایت ہے کہ حارث نے کہا کہ میں نے قرآن کو تین سِال میں اور وحی کو دوسال میں سیکھا ہے یا یہ کہا کہ وحل میں اور قرآن کو دوسال میں۔ ۔ سیکھا ہے یا یہ کہا کہ وحی کو تین سال میں اور قرآن کو دوسال میں۔ ۔

۔ ابراہیم سے روایت ہے کہ حارث مہم ہے، مرہ ہدانی نے حارث سے کوئی بات سی تو مرہ نے ج حارث سے کہا کہم دروازہ پر بیٹھوراوی کہتا ہے کہ مرہ ہمدانی اندر گئے اور تلوارلیا، راوی کہتا ہے کہ حارث نے خطرہ محسوں کیا تو وہ چلے گئے۔

حارث الأعور: الم منائى نے عارث سے اپن من میں روایت کیا ہے، واحت به وقوی امره. ابن معین علی هذا. ابن الی امره. ابن معین علی هذا. ابن الی

داؤدنے حارث کو''أفیقه الناس، احسب الناس،افوض الناس'' کہاہے، علم فرائض کوحفرت علیؓ ہے حاصل کیا ہے، مگر ابراہیم نخعی نے ان کو تہم کیا تعجی نے کذِ اب و کا ذب کہاہے، احمد بن صالح مصری نے اس کی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تعمی نے ان کی رائے اور اعتقاد کو غلط بتایا ہے، حدیث کی روایت میں ان کو کا ذب نہیں کہا ہے، حارث تشیع میں غالی تھا، حضرت علی کو نبی کریم مِیلانٹیائیلم کا وصی کہتا تھا اور اس بات کا قائل تھا کہ نبی کریم مِلانظیم نے بہت سی باتیں حضرت علی کو بتا ہیں ہیں جو دوسروں کومعلوم نہیں ہیں ،صرف اہل بیت کواس کاعلم ہے،حارث وحی سے یہی سب چیزیں مراد لیتا ہے، جس کی وجہ سے حارث پرانکار کیا گیااور اس پر جرح کی گئی، ابراہیم نخعی کے دوشا گر داعمش اور مغیرہ ہیں، اعمش کی روایت میں شک کا اظبار ہے کہ حارث نے قرآن کو دوسال میں حاصل کرنے کی بات کہی اور وحی کو تنین سال میں یا اس کے برعکس، مگر مغیرہ کی روایت میں حارث نے قر آن کو مہل بتایا ہے اور وحی کو ال مصمشكل، ال كا تقاضايه به كه "الوحى ثلث سنين والقرآن في سنتين "محيح مو، حارث كا اگریه مذکوره بالا مذہب نہ ہوتا تو''و البوحی أشد'' کی تاویل کر کے اس جملہ کو درست کیا جا سکتا ہے کہ وحی سے مرادسنت اور حدیث ہو جو وحی غیرمتلو کے قبیل سے ہے یا وحی سے مراد کتابت لیا جائے جیسے بولا جاتا ہے و حی و أو حی إذا كتب مكراس كاندكوره ند جب اور عقيده اس تاويل سے مانع ہے۔ شعبی. شین کے فتحہ اور عین کے سکون کے ساتھ، شعب قبیلہ مدان کی ایک شاخ ہاں کی طرف نسبت ہے، ان کا نام عامر بن شراحیل ہے۔

براد: باء كفته راء كاتشديد كساته، مفضل باب تفعيل سے اسم مفعول - هو يشهد: هو ضمير شعبى كلط ف لوئى ب، مرة الهمدانى ميم كاضمه راء كاتشديد كساته - أحس: باب افعال اور مجرد سے عَلِم اور أيقن كے معنى بين ہے گرباب افعال سے اضح ہے - وحدث نبى عبيد اللّه بن سعيد قال حدثنى عبد الرحمٰن يعنى ابن مهدى قال نا وحدث نبى عبد الرحمٰن يعنى ابن مهدى قال نا حداث حماد بن زيد عن ابن عون قال: قال لنا ابر اهيم إيّا كم و المغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فانهما كذّابان.

تر جمیہ: ابن عون نے کہا کہ ہم سے ابراہیم نے فرمایا کہتم لوگ مغیرہ بن سعید اور ابوعبد الرحیم سے بچو اس لیے کہ بیدونوں جھوٹے ہیں۔ مغیرة بن سعید: رافضی كذاب ادعی النبوة فقتله خالد بن عبدالله القسری.

ابوعبدالرحیم سلمه بن عبدالرحمٰن هو ضعیف یجهاوگ کهتے ہیں که ابوعبدالرحیم كانام شقیق ہے جس كاذكرا بھی آرہا ہے۔

وحدثنى أبو كامل الجحدرى قال نا حماد و هو بن زيد قال نا عاصم قال: كنا ناتى أبا عبدالرحمٰن السلمى و نحن غلمة ايفاع فكان يقول لنا لا تجالسوا القُصّاص غير أبى الأحوص وإياكم وشقيقا قال وكان شقيق هذايرى راى الخوارج وليس بأبى وائل.

تر جمہ: عاصم کہتے ہیں کہ ہم ابوعبدالرحمٰن سلمی کے یہاں آتے جاتے تھے اور اس زمانہ میں ہم نوجوان تھے تو وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ تم ابوالاحوص کے سواء کسی واعظ کی مجلس میں نہ جایا کرواور شفیق سے دور رہواور یشقیق خارجیوں کا اعتقادر کھتا تھا، اس شقیق سے ابووائل مراز نہیں ہے۔

قصہ خوانوں کی حدیث: قصہ گو واعظ لوگ غلط سلط حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، اس کیے ابوعبدالرحمٰن سلمی نے عاصم اور ان کے ساتھیوں کو ان واعظوں کی مجلسوں میں جانے سے منع کیا، اس زمانہ کے واعظ ابوالاحوش حدیث بیان کرنے میں مختاط تھے اس کیے ان کومشنیٰ کیا۔

لیس بابی و ائل: شقین نام کے دوخص ہیں، ایک جن کی کنیت ابودائل ہے، کبار تابعین سے ہیں، دوسر اشقیق الضی قصہ گودا عظ جو خارجی تھا، اشتباہ کودور کرنے کے لیے کہا کہ قیق خارجی الضی سے منع کیا ہے، ابودائل ہے منع نہیں کیا ہے، غلام کی جمع ہے، ایوفاع کی جمع ہے، نوجوان، قصاص: قاف کے ضمہ کے ساتھ، قاص کی جمع قصہ گوداعظ۔

الجحدرى: جيم كفته حاء كے سكون اور دال كفته كے ساتھ، سُلمى: سين كے ضمه لام كے فتح كے ساتھ، سُلمى: سين كے ضمه لام ك

حدثنا ابوغسان محمد بن عمرو الرازى قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفى فلم اكتب عنه لأنه كان يؤمن بالرجعة.

حدثنا حسن الحلواني قال نا يحي بن آدم قال: نا مسعر قال نا جابر بن يزيد قبل ان يحدث ما احدث.

وحدثنى سلمة بن شبيب قال: نا الحميدى قال نا سفيان قال كان الناس

يحيم لون عن جابر قبل ان يُظهر ما اظهر فلما اظهر ما اظهرا تهمه الناس في حديثه و تركه بعض الناس فقيل له وما اظهر قال الايمان بالرجعة.

وحدثنى حسن الحلوانى قال نا ابويحي الحِمَّاني قال نا قبيصة وأجوه أنهما سمعا الجراح بن مليح يقول سمعت جابر بن يزيد يقول عندى سبعون الفحديث عن أبي جعفر عن النبى صلى الله عليه وسلم كلها.

وحدثنى حجاج بن الشاعر قال احمد بن يونس سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرًا يقول أن عندى لخمسين الف حديث ما حدثت منها بشيء قال ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من الخمسين ألفًا.

وحدثنى ابراهيم بن خالداليشكرى قال: سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبى مطيع يقول سمعت جابر الجعفى يقول عندى خمسون ألف حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم.

وحدثنى سلمة بن شبيب قال: نا الحميدى قال: نا سفيان قال: سمعت رجلاً سأل جابرا عن قوله تعالى: فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتَى يَاٰذَنَ لِى أَبِى أَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ. قال: فقال جابر لم يجيء تاويل هذه قال سفيان وكذب فقلنا وما اراد بهذا فقال ان الرافضة تقول ان عليًا فى السحاب فلا نخرج مع من يخرج من ولده حتى ينادى مناد من السماء يريد عليا انه ينادى اخرجوا مع فلان يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب كانت فى اخوة يوسف.

وحدثنا سلمة قال نا الحميدي قال: نا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من ثلاثين ألف حديث ما استَحِلُ ان اذكر منها شيئًا وان لي كذا وكذا.

تر جمہہ: جربر کہتے ہیں میں جابر بن پزید جعفی سے ملا، میں نے اس سے حدیث نہیں کھی وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔

مسعر کہتے ہیں کہ ہم سے جابر بن یزید نے حدیث بیان کی نئی بات نکا لنے سے پہلے۔ سفیان کہتے ہیں کہ محدثین جابر سے حدیث روایت کرتے تھے بداعقادی ظاہر کرنے سے پہلے جب اس نے اپنی بداعقادی کا اظہار کیا تو لوگوں نے اس کو حدیث کی روایت میں متہم کیا اور بعضوں نے اس سے روایت کرنا بالکل جھوڑ دیا تو سفیان سے پوچھا گیا کہ اس نے کیا بداعقادی ظاہر کی تو کہا رجعت پریقین کرنا۔

جراح بن ملیح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس ستر ہزار حدیثیں ہیں ابوجعفر کے واسطہ سے جوکل کی کل نبی کریم میلائی آئے سے مروی ہیں۔

تہر کہتے ہیں کہ جابر نے کہا یا میں نے جابر سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس بجاس ہزار حدیث دہیر کہتے ہیں کہ جابر نے کہا یا میں نے جابر سے سنا یہ کہتے ہیں کہ پھرایک دن ایک حدیث مدیث ہیں جس میں سے میں نے ایک بھی نہیں بیان کیا ہے، زہیر کہتے ہیں کہ پھرایک دن ایک حدیث بیان کیا اور کہا کہ یہ اُنھیں بچاس ہزار میں سے ہے۔

سلام بن ابی مطبع کہتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی سے کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس بجاس ہزار حدیثیں ہیں، جورسول اللہ میلائیکی کی سے مروی ہیں۔

سفیان کہتے ہیں کہ ہیں نے ایک شخص کو سناجس نے جابر سے بوچھا آیت قرآئی ''فَ لَنُ اَبْرَ حَ اَلْاَدُ صَ حَتَّی یَا ٰذَنَ لِی اَبِی اَوْ یَا حُکُمَ اللّٰهُ لِی وَهُو خَیْرُ الْحَاکِمِیْنَ ''کے بارے میں توجابر نے جھوٹ کہا راوی کہتے ہیں کہ اور جابر نے جھوٹ کہا راوی کہتے ہیں کہ ہم نے بوچھا کہ جابر کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ تو سفیان نے کہا کہ رافضی لوگ کہتے ہیں کہ علی بادل میں ہیں، علی کی اولا دمیں سے جوکوئی نکلے (دعوی خلافت کرے) تو ہم اس کے ساتھ نہیں نکلیں گے یہاں تک کہ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے مراد لیتا تھا اعلان کرنے والے سے علی کو کہ وہ اعلان کریں گے کہ نکلو فلاں کے ساتھ جابر کہتا تھا کہ بیاس آیت کا مطلب ہے اور جابر جھوٹ بکتا ہے اور آبر جھوٹ بکتا ہے اور آبر بھوٹ بکتا ہے اور ایک بیا ہے اور جابر جھوٹ بکتا ہے اور ایک بیا ہے ہوں سے ایک بیا ہے ہوں کے بارے میں ہے۔

سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے تقریبًا تمیں ہزار حدیثیں سنیں، جن کی وہ روایت کرتا تھا میں حلال نہیں سمجھتا کہان میں سے کسی کوفل کروں اگر چہ مجھکو ملے اِ تنااوراُ تنا۔

جابر بن یزید الجعفی: جیم کے ضمہ، عین کے سکون کے ساتھ، جابر کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں' ما رأیت اکذب مِن جابر الجعفی '' لیث بن الی سلیم کہتے ہیں: لا تأته فإنه کذاب، نسائی نے متروک کہا، زائدہ نے گذاب کہا، دوسری طرف وکیع

فرماتے ہیں کہ 'لو لاجابر لکان اهل الکو فقہ بغیر حدیث ''سفیان توری کا قول ہے: 'ما رأیت اور ع منه فی الحدیث 'شعبہ کا قول ہے إذا قبال انبانیا و حدث و سمعت فهو او ثق الناس سفیان بن عیمین فرماتے ہیں کہ جابر نے پہلے اپنا اعتقاد یعنی ایمان بالرجعت کو ظاہر نہیں کیا تھا تو لوگ اس سے روایت کرتے تھے، جب اس نے اپنا اعتقاد کا اظہار کردیا تو لوگوں نے اس سے روایت حجیور دی مسعر بن کدام سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے۔

إيمان بالرجعة: راء كفته كساته، لوشن كمعنى مين، شيعول كمتمام فرقول مين رجعت كا اعتقاد ہے، مگر ہر فرقہ کے یہاں اینے اپنے عقیدہ کے اعتبار سے اس کامفہوم الگ الگ ہے، عبداللہ بن سباني كريم مِ النَّيْرَيْلِ كي رجعت كا قائل بها، "إن الذي فوض عليك القرآن لوادِّك إلى معاد "كو ولیل میں پیش کرتا تھااور حضرت علی رہنا نائنۂ کی غلیوبت کا قائل تھا، فرقۂ اثناعشریہ بارہویں امام کے غائب ہونے پھر قیامت سے پہلے واپس ہونے اور ظاہر ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے،اوراس کے ساتھ ساتھ ان کا یے بھی اعتقاد ہے کہ گیارہ امام اور نبی کریم طالفتائیم دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، اور بارہویں امام ہی کومہدی کہتے ہیں، جابر جس رجعت کا اعتقاد رکھتا تھا، اس کا ذکر اس جگہ پر ہے کہ اولا دعلی وٹنانٹیونڈ میں سے جوکوئی خلافت وامامت کا دعویٰ کرے گا اس میں سے ہرایک کا ساتھ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کا ساتھ دیا جائے گا جس کے بارے میں حضرت علی جنی الله عنظ بادل سے آواز دیں گے، کہ اس کے ساتھ نگاوتو اس کا ساتھ دیا جائے گا اور ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت علی رہنی نایڈ نادل میں ہیں ،اصل میں طلحہ بن عبيرالله كاليك روايت بظهورمهري كسلسله مين "ينادى مناد من السماء ان امير كم فلان" جابر نے اس روایت کواینے عقیدہ پرمجمول کیا اور آیتِ قرآنی ''فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى یَاٰذَنَ لِنَي ابنی أَوْ يَخْكُمُ اللَّهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ "كَالِحِي يَهِي مطلب بيان كرتاتِها كه لن أبوح كم يتكلم مهدى ہیں، جناب مہدی فرماتے ہیں کہ میں میدان میں نہیں آؤں گا، جب تک میرے والد ہزرگوار حضرت علی اجازت نہ دیں،اعلان نہ کریں،ان کےامام مہری سُے من دَای کے غارمیں چھے ہوئے ہیں جب حضرت على صلى الله المازت دي كيتووه تكليل كي ،اسي كوجابر كهتا كه "لم يجئ تأويل هذه" اورسفيان بن عیبینہ نے اس تا ویل وتفسیر کے بارے میں کہا کہ جابرجھوٹا ہے، بیآیت کی تفسیر نہیں ہے بلکہ تحریف ہے، یہ آیت تو برادرانِ بوسف العَلَیْالاً کے بارے میں ہے اسی طرح جابر کا دعویٰ تھا کہ ابوجعفرامام باقر

سے مرفوعًا میرے پاس چالیس بچاس ہزار حدیثیں ہیں، یہ بھی ان کے اعتقاد ہی کے مطابق ہے کہ نبی کریم طابق ہے کہ نبی کریم طابق ہے کہ نبی کریم طابق ہوتا آر ہاہے، یہ سب شیعانِ علی کا افتراء اور بہتان ہے۔

أبوغسّان: نون اصلی ہوتو منصرف ہاورزائد ہوتو غیر منصرف ہے۔ البحمیدی: حاء کے ضمہ میم کے فتحہ کے ساتھ، سفیان: سفیان بن عیبینہ مرادین، البحمانی: حاء کے سرہ میم کی تشدید کے ساتھ، سفیان: سفیان بن عیبینہ مرادین البحہ سلام مشدّ دہوگا، صرف صحافی کا نام عبداللہ ساتھ، سلام بن أبي مُطیع: لام کی تشدید کے ساتھ، ہر جگہ سلام میں مخفف اور مشدّ ددونوں جا تزہے۔ بن سلام مخفف ہے اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محمد بن عمرو الدازی قال سألت جریر بن عبد قال مسلم و سمعت ابا غسان محمد بن عمرو الدازی قال سألت جریر بن عبد البحد مید فقلت الحارث بن حَصِیْرة لقیتهٔ قال نعم شیخ طویل السکوتِ یُصِرُ علی البحد علی أمر عظیم.

ترجمہ: ابوغسان نے کہا کہ میں نے جریر بن عبدالحمید سے پوچھا کہ آپ کی حارث بن حمیرہ سے ملاقات ہے، تو جریر نے کہا کہ ہاں ایک بڑھا تھا اکثر خاموش رہتا تھا گرایک بڑی بات پراصرار کرتا تھا۔

حارث بن حصیرہ: کریمہ کے وزن پر یصو علی اُمو عظیم وہ امرعظیم ایمان بالرجعت ہے، قال اُبو اُحمد الزبیری کان یؤمن بالرجعة قال الدار قطنی شیخ یغلو فی التشیع.

ابن معین اور نسائی نے تقد کہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رین الدیک قصہ اس کے واسطہ سے تعلیقًا نقل کیا ہے۔

حدثنى احمد بن ابراهيم الدورقى قال: حدثنى عبدالرحمٰن بن مهدى عن حماد بن زيد قال: وذكر أيوب رجلا يومًا فقال: لم يكن بمستقيم اللسان و ذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم.

تر جمہ: الیوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اس کی زبان درست نہیں ہے، اور ایک دوسرے آدمی کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وہ خرید کی تیمت کو برد ھادیتا ہے۔

حدثنی حجّاج بن الشاعرقال نا سلیمان بن حرب قال: نا حماد بن زید قال: قال الساعرقال نا سلیمان بن حرب قال: نا حماد بن زید قال: قال الساعرقال بن الشاعرقال نا سلیمان بن حرب قال: نا حماد بن زید قال: قال الساعرقال بن الساعرال بن الساعرقال بن الساعرقال بن الساعرقال بن الساعرقال بن الساعرال بن الساعرقال بن الساع

تر جمہ، ایوب نے کہا کہ میراایک پڑوی ہے بھراس کی فضیلت و ہزرگ بیان کیااور کہا کہا گر دو تھجور پر ' گواہی دیے تو میں اس کی گواہی معترنہیں سمجھتا ہوں۔

تین نامعلوم انتخاص پر جرح: ایوب نے ایک کے بارے میں 'لے یہ کے کا دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے ہوئے سے کنا ہے ہے، دوسرے کے بارے میں کہا'' یہ نے دوس کے کا ذب ہونے سے کنا ہے ہے، دوسرے کے بارے میں کہا'' یہ نے اللہ فیم '' یہ کنا ہے ہے اس بات سے کہ وہ مخص صدیت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے، کپڑے کے تھان پرخرید کی جو قیمت کھی ہوتی ہے، اس کورتم کہتے ہیں تو حقیقی معنی ہوئے کہ خریدار کو دھوکا دینے کے تھان پرخرید کی جو قیمت کھی اصل قیمت پراضافہ کردے، تیسراایوب کا پڑوی ہے، صوفی کے لیے اور اپنا نفع بردھانے کے لیے خرید کی اصل قیمت پراضافہ کردے، تیسراایوب کا پڑوی ہے، صوفی ہے اس کو حقیم غلط کی تمیز نہیں ہے، جب دو تھجور پراس کی شہادت معتبر نہیں تو اس کی بیان کردہ حدیث کیے معتبر ہوگی۔

الدورقى: دال كفته اورراء كفته كساتھ،اس زمانه ميں صوفی كو كہتے تھے، دورق لمبی ٹو پی كو كہتے ہے، دورق لمبی ٹو پی كو كہتے ہيں، وہ لمبی ٹو پی ہہنتے تھے،اس ليے دورتی كہلائے، بعض لوگ كہتے ہيں كہ فارس ميں ايک شهر ہے جس كی طرف منسوب ہیں۔

وحدثنی محمد بن رافع و حجاج بن الشاعر قالا نا عبدالرزاق قال: قال معمر مارأیت أیوب اغتیاب احد اقیط الا عبدالکریم یعنی ابا امیة فإنه ذکره فقال معرمة رحمه الله کان غیر ثقة لقد سألنی عن حدیث لعکرمة ثم قال سمعت عکرمة. ترجمه: معمر کهتے ہیں کہ میں نے ایوب کوعبدالکریم ابوامیہ کے علاوہ کی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایوب نے ان کا ذکر کیا اور کہا خدااس پر حم کرے وہ تقہیں تھا اس نے مجھ سے عکرمہ کی ایک حدیث یو چھا پھر کہنے لگا کہ میں نے عکرمہ کی وہ نتا ہیں تھا اس نے مجھ سے عکرمہ کی ایک عدیث یو چھا پھر کہنے لگا کہ میں نے عکرمہ سے خود سائے۔

عبدالکویم آبو اُمیة: ہمزہ کے ضمہ میم کے فتہ یا کی تشدید کے ساتھ، سفیان بن عیدینہ، ابن مہدی کے القطان، احمد، ابن عدی سب نے اس کوضعیف قرار دیا ہے، مگرامام مالک نے مؤطا میں ایک روایت ترغیب کی ان سے قال کی ہے، بڑے فاصل، فقیہ اور زاہد تھے، مدینہ کے باشندہ ہیں تھے، ان کے زہدو صلاح سے امام مالک کو دھوکا ہوا، امام مسلم نے بھی ایک روایت ان سے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، مگر منذری کہتے ہیں کہ وہ عبدالکر یم ابوامیہ بیں، بلکہ عبدالکر یم الجزری ہیں، ابوب نے عبدالکر یم کو غیر

تقہ بتایا اور اس کی دلیل بید یا کہ عکرمہ کی ایک حدیث کو مجھ سے پوچھا اور بعد میں اسی حدیث کولوگوں شعہ بتایا اور اس کی دلیل بید یا کہ عمر مہ کی ایک حدیث کو مجھ سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عکر مہ سے سنا ہے، مگر اتنی ہی بات سے ان کو غیر ثقہ کہنا سے جہ اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ عکر مہ سے انھوں نے سنا ہو، پھر ان کو پچھ تذبذب ہوگیا ہواس لیے ایوب ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ عکر مہ سے انھوں نے سنا ہو، پھر ان کو پچھ تذبذب ہوگیا ہواس کے جن کی وجہ سے تھیق کے لیے بوچھا ہولہذا کہا جائے گا کہ ایوب کے پاس اور دوسرے قر ائن ہول گے جن کی وجہ

(نعمة المنعم)

ہے انھوں نے ایبا کہا۔

حدثنى الفضل بن سهل قال حدثنى عفان بن مسلم قال نا همام قال قدم علينا أبوداو د الاعمى فجعل يقول ثنا البراء و ثنا زيد بن ارقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم إنما كان ذلك سائلاً يتكففُ الناس زمن طاعون الجارف.

تر جمہ: ہمام کہتے ہیں کہ ابوداؤدا عمی ہمارے یہاں آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے براء بن عازب نے حدیث بیان کی اور مجھ سے زید بن ارقم نے حدیث بیان کی۔ ہم نے اس کا قنادہ سے تذکرہ کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابوداؤ دجھوٹا ہے اس نے ان حضرات میں سے کسی سے نہیں سنا ہے وہ تو بھیک منگا تھا لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلا تا تھا طاعون جارف کے زمانہ میں۔

وحدثنى حسن بن على الحلوانى قال نا يزيد بن هارون قال انا همام قال دخل ابوداو د الاعمى على قتادة فلما قام قالوا ان هذا يزعم انه لقى ثمانية عشر بدريا فقال قتادة هذا كان سائلاً قبل الجارف لايعرض لشىء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ماحدثنا الحسن عن بدرى مشافهة ولاحدثنا سعيد بن المسيب عن بدرى مشافهة الاعن سعد بن مالك.

تر جمہ بہام کہتے ہیں کہ ابوداؤ داغمی قادہ کے یہاں آیا، جب وہ اٹھ کر چلاتو لوگوں نے کہا کہ بیا ابوداؤ در کہتا ہے کہ وہ اٹھ کر چلاتو لوگوں نے کہا کہ بیا بھیک کہتا ہے کہ وہ اٹھارہ بدری صحابہ سے ملاقات کئے ہے تو قادہ نے کہا کہ بیتو طاعونِ جارف سے پہلے بھیک مانگاتھا، علم حدیث کی تحصیل کی طرف کوئی تو جہ نہیں، اور نہ اس کے متعلق گفتگو کرتا تھا، بخداحسن بھری نے ہم سے کسی بدری صحابہ سے من کرحدیث ہیں بیان کی ، اور نہ سعید بن مستیب نے کسی بدری صحابہ سے من کر دوایت کی سوائے سعد بن مالک کے۔

أبوداو د اعملي: ال كانام نفيع بن حارث ب، ابوحاتم نے اس كومئر الحديث كہا، كي بن معين

اورابوزرعہ کہتے ہیں: لیسس هو بہشیء عمرو بن علی نے متروک کہاہے، حسن بھری اور سعید بن مسیّب ابوداؤ دالاعلیٰ سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور شروع ہی سے علم حدیث میں ان دونوں کواشتغال بھی ہے، یہ لوگ کسی بدری صحابی سے بالمشافہہ روایت نہیں کرتے صرف سعید بن مسیّب نے سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے، ابوداؤ دالاعلیٰ عمر میں بھی ان سے جھوٹا ہے، شروع سے علم حدیث میں بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے، ابوداؤ دالاعلیٰ عمر میں بھیک مانگا کرتا تھا بھروہ کس طرح المحارہ بدری صحابہ سے براور است حدیث کوئن سکتا ہے اور روایت کرسکتا ہے۔

طاعون جارف : جَرَفَ الطين کھر چنا، جرف الشيء. کل يا بيشتر کولے جانا، جرف السيلُ الوادی سيلاب دادی كاطراف کو بہالے گيا، جارف، بہالے جانے دالا، طاعون جارف ايما طاعون جس ميں ونبل، پيشس بدن كے طاعون جس ميں ونبل، پيشس بدن كے نازك مقامات پر خاص طور سے كان كے نيچ سوزش كے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اوراس كے ساتھ قے وغيرہ بھی ہوتی ہے، طاعون جارف يعنی تباہ كن طاعون، كئ مرتبہ ہوا ہے، يہاں پر ايما طاعون مراد لينا چاہيے جس كا قادہ کو اچھی طرح ہوش ہو، قادہ کی پيدائش الدھ ميں اور وفات كالھ يا المالھ ميں ہو گئاف اوقات ميں جو طاعون جارف ہوا ہے، اس ميں ايک طاعون جارف كا جے ميں اور ايک كا هي اور كا ہے كامراد ليا جا مراد ليا جا مراد ليا جا مراد ليا جا مراد ليا جا ہے اور كا ہے كامراد ليا خاص مراد لياني اور مناسب ہے۔

لايعرض لشيء من هذا: يعرض بابضرب سے ، لايعرض بمعنی لايعتني، هذا كا مثاراليه مديث ہے۔

حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال نا جرير عن رقبة ان ابا جعفر الهاشمى المدنى كان يضع احاديث كلام حق وليست من احاديث النبى صلى الله عليه وسلم: وكان يَرويها عن النبى صلى الله عليه وسلم.

تر جمه: رقبہ سے روایت ہے کہ ابوجعفر الہاشی حکمت آمیز بات کو حدیث بنا کرنقل کرتا تھا، حالا نکہ وہ نی کریم مِیلائیکی کے میں ان کونی کریم مِیلائیکی کی حدیث بنا کرنتا تھا۔

کریم مِیلائیکی کی حدیث نہیں ہوتی تھیں، ان کونی کریم مِیلائیکی کی طرف منسوب کر کے روایت کردیتا تھا۔

اُب وجعفر المهاشمی المدنی: وہی عبد اللہ بن مسور ہے جس کواما مسلم نے مہمین میں ذکر کیا اُب وجعفر المهاشمی المدنی: وہی عبد اللہ بن مسور ہے جس کواما مسلم نے مہمین میں ذکر کیا ہے کہ وہ ادب وزمد سے متعلق حدیث وضع کیا کرتا تھا، مدنی ہے اور وہاں برعلی بن مدین کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ادب وزمد سے متعلق حدیث وضع کیا کرتا تھا، مدنی

(مُقْتَلَمْتُهُ مُسْلَمٌ)

وہ تخص کہلائے گا جو مدینہ کا باشندہ ہو گر وہاں سے منتقل ہوگیا ہواور مدینی وہ ہے جو و ہیں پر قیم ہو، یہ نکتہ امام بخاری سے منقول ہے، کلام حق احادیث سے بدل ہے جس کی وجہ سے منصوب ہے۔ حدثنا الحسن الحلوانی قال نا نعیم بن حماد قال أبو اسحٰق ابر اهیم بن محمد بن سفیان و حدثنا محمد بن یحی قال حدثنا نعیم بن حماد قال ثنا ابو داو د الطیالسی عن شعبة عن یونس بن عبیدقال کان عمروبن عبید یکذب فی الحدیث حدثنی عمرو بن علی أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ یقول قلت لعوف بن أبی جسمیلة ان عمرو بن عبید حدثنا عن الحسن ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من حمل علینا السّلاح فلیس منا قال کذبَ و الله عمرو و لکنه اراد وسلم قال من حمل علینا السّلاح فلیس منا قال کذبَ و الله عمرو و لکنه اراد

ترجمہ: پونس بن عبید کہتے ہیں کہ عمر و بن عبید حدیث کی روایت کرنے میں جھوٹ بولتا تھا۔

معاذ بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے کہا کہ عمر و بن عبید نے ہم سے حدیث بیان کیا،حسن بھری سے کہ رسول اللہ طلائی آئی نے فر مایا ہے کہ جو شخص ہم مسلمانوں پر ہتھیا راٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے،عوف نے کہا بخدا عمر وجھوٹا ہے، جا ہتا ہے کہ جمع کرے اس روایت کو اپنے خبیث اعتقاد کے ساتھ۔

وحدثنا عبيدالله بن عمر القوارِيرى قال. ثنا حماد بن زيد قال كان رجلٌ قد لزم ايوب وسمع منه ففقده ايوب فقالوا له يا ابا بكر انه قد لزم عمرو بن عبيد قال حماد فبينا انا يوما مع ايوب وقد بكرنا الى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه ايوب وسأله ثم قال له ايوب بلغنى انك لزمت ذلك الرجل قال حمّاد سماه يعنى عمرا قال نعم يا ابابكر انه يجيئنا باشياء غرائب قال يقول له أيوب انما نفر او نفرق من تلك الغرائب وحدثنى حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال نا ابن زيد يعنى حمادًا قال قيل لايوب ان عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يُنجلدُ السكرانُ من النبيذِ فقال كذب انما سمعت الحسن يقول يُنجلدُ السكرانُ من النبيذِ فقال كذب انما سمعت الحسن يقول يُنجلدُ السكرانُ من النبيذ وحدثنى حجاج قال نا سليمان بن

1.

حرب قال سمعت سلام بن ابى مطيع يقول بلغ ايوب انى آتى عمرا فاقبل على يومًا فقال ارأيت رجلًا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث .

تر جمہ، حادین زید کہتے ہیں کہ ایک شخص ایوب کی صحبت ہیں رہتا تھا اور ان سے حدیثیں بھی سنتا تھا،
ایوب نے اس کو غیر حاضر پایا تو لوگوں نے اس کے متعلق کہا کہ اے ابو بکر (ایوب کی کنیت ہے) وہ تو عمر وہن عبید کی صحبت ہیں رہتا ہے، حماد کہتے ہیں کہ ہم ایک دن ایوب کے ساتھ صویرے بازاد گئے، استے ہیں وہ شخص ایوب کے سامنے آیا، تو ایوب نے اس کے میں وہ شخص ایوب نے اس سے کہا کہ مجھ کو اطلاع ملی ہے کہ تو اس آدمی کی صحبت ہیں رہتا ہے، حماد کہتے ہیں کہ ایوب نے اس کا نام لیا لیوب کے سامنے کہ اور کئے ہیں کہ اور خیر میں عبید کا وہ بولا جی ہاں اے ابو بکر وہ ہم سے عجیب عجیب بیب باتیں بیان کرتا ہے، حماد کہتے ہیں کہ اس سے ایوب فرمانے لگے کہ ہم تو اس مجیب چیب بیب باتیں بیان کرتا ہے، حماد کہتے ہیں کہ کہ عمر و بن عبید نے حس بھری سے روایت کیا کہ حسن بھری نے کہا کہ نبیذ پینے سے جس کونشہ آئے اس کو کو ڑا انگا یا جائے گا، سلام بن ابی مطبع کہتے ہیں کہ ہوئے کہ جو شخص نبیذ پینے سے نشہ میں ہوجائے اس کو کو ڑا لگا یا جائے گا، سلام بن ابی مطبع کہتے ہیں کہ ہوئے کہ جو شخص نبیذ پینے سے نشہ میں ہوجائے اس کو کو ڑا لگا یا جائے گا، سلام بن ابی مطبع کہتے ہیں کہ ابوب کو اطلاع ملی کہ میں عروبی میں بید کے پاس جاتا ہوں تو ایک دن میری طرف متوجہ ہو کر کہتے گا کہ بلا و جس شخص کے دین پرتم کو اطمینان نہیں ہے تو اس کی حدیث پرتم کو کسے اطمینان ہوتا ہے۔

بٹلا وَ جس شخص کے دین پرتم کو اطمینان نہیں ہے تو اس کی حدیث پرتم کو کسے اطمینان ہوتا ہے۔

بٹلا وَ جس شخص کے دین پرتم کو اطمینان نہیں ہے تو اس کی حدیث پرتم کو کسے اطمینان ہوتا ہے۔

وحد دشنی سلمہ بن شبیب قال نا الحمیدی قال نا سفیان قال سمعت اہا موسلی وحد دشنی سلمہ بن شبیب قال نا الحمیدی قال نا سفیان قال سمعت اہا موسلی

تر جمہ: ابومویٰ کہتے ہیں کہ ہم سے عمرو بن عبید نے حدیث بیان کی نئی بات نکا لئے سے پہلے۔

عمرو بن عبید: معز لہ کارئیس ہے، زہدوا تقاءوعبادت میں ضرب المثل ہے، ابن حبّان نے کہا

کہ وہ قصدًا حجوث نہیں بولتا، وہم کی بناء پر اس سے اغلاط واقع ہوتی ہیں، سن بصری کے شاگردوں میں
تھا، پھران کی مجلس سے الگ ہوگیا اور اعتز ال اختیار کیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس بدعت کا داعی بھی
تھا، پونس بن عبید، عوف بن ابی جمیلہ اور ابوب عمرو بن عبید کو کا ذب فی الحدیث کہتے ہیں، عوف بن ابی
جمیلہ ایک حدیث 'من حصل علینا السلاح فلیس منا''جس کو عمرو بن عبید حسن بصری کے واسط
سے نقل کرتا ہے، اس کی روایت میں کا ذب کہتے ہیں، ان کا منشا یہ ہے کہ ہم بھی حسن بصری کے شاگرد

يقول نا عمرو بن عبيد قبل ان يحدث .

ہیں اگرانھوں نے بیروایت بیان کی ہوتی تو ہم کوبھی معلوم ہوتی ،اصل میں اس نے اسپے اعتزال کی تائیر کے لیے گھر لیا ہے،معتزلہ کا ندہب ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہیں رہ جاتا ہے،اسلام سے خارج ہوجا تاہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جومسلمانوں پرہتھیاراٹھائے لینی بلاوجہشری قتل کرے تو جماعت مسلمین سے خارج ہے، مگرعوف پر اعتراض وارد ہوگا کہ بیرحدیث اور دوسرے سیجی طریقول سے ثابت ہے، عوف کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ وہ مطلق حدیث کی تکذیب وتر دیزہیں کرتے ہیں بلکہ عمرو بن عبیداس روایت کو جوحس بھری ہے قال کرتا ہے اس پراعتر اض کررہے ہیں، یونس بن عبید،عمروکومطلقًا کاذب فی الحدیث کہتے ہیں،ایوب حسن بصری کے ایک فتو کی کے بارے میں جس کو عمرو بن عبیدنقل کررہا ہے تکذیب کررہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اس کے پاس جانے اور اس کی حدیث کے سننے سے اس کی بداعتقا دی اور اعتزال کی وجہ سے منع کرتے ہیں ، کہ جب اس کے دین پر بھروسہ ہیں کیا جاسکتا ہے تو اس کی روایت کر دہ حدیث پر کیسے بھروسہ کیا جاسکتا ہے، یعنی بدعتی خاص طور سے جب وہ اپنی بدعت کا داعی ہوتو اس کی روایت ان کے نزد یک قابلِ قبول نہیں ہے، اور بدعتی کی روایت کے معتبراور غیرمعتبر ہونے کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے،اورابوب نے اپنے ایک شاگر دکواس کے یاس جانے سے منع کیا تو اس نے جانے کی وجہ بتلائی کہ وہ ہم کو عجیب عجیب باتیں سناتا ہے، توابوب نے کہا کہ ہم لوگ غرائب سے بہت دورر ہتے ہیں اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں، یےغرائب اگراحادیث کے قبیل سے ہیں تو ان کے غلط اور جھوٹ ہونے کا اندیشہ ہادراگر اقوال وآراء کی قبیل سے ہیں تو ان کے بدعت ہونے کا اندیشہ ہے، ہرصورت میں حرج ہے اس میں اہل علم کے لیے بہت بڑی نصیحت بھی ہاورعبرت بھی ہر دور میں اکابرعلاء نے اس پرمتنبہ کیا ہے کہ ہمیشہ معروف حدیثیں بیان کرنا جا ہے اور غرائب اورمنکرروایتوں سے سے اجتناب و پر ہیز کرنا جا ہیے، اسی طرح مسائل میں بھی متفق علیہ اور جمہور كى رائے كواختيار كرنا جاہيے اور اس يومل كرنا جاہيے، شاذ اقوال سے كريز كرنا جاہيے، امام مالك فرماتے بين: شرالعلم الغريب وخيرالعلم الظاهرالذي قد رواه الناس على بن حين كمتح بين كه جوبات معروف نه بهووه علم بى نهيل بي اليس من العلم مالا يعرف "شعبه كت بين: لا يجيئك التحديث الشاذ الامن الرجل الشاذ. ابراجيم بن الي عبله كهت بين: "من حمل شاذ العلماء حمل شرًا كثيرًا "اس سے بہلے بھی کھا قوال ذكر كر چكا ہوں ان كود كھ ليا جائے۔

(متناننامُسُلم)

پہلی سند میں ابواسحاق ابراہیم بن محمہ بن سفیان ہیں بیامام سلم کے شاگر دہیں، مسلم ہے ان کی کتاب سے جو سلم کی روایت کرتے ہیں، انھول نے اس اثر کو محمہ بن کی ہے بھی من رکھا ہے، جو نعیم بن حماد سے قبل کرتے ہیں، اور ابواسحاق امام مسلم کے واسطہ سے حسن حلوانی سے نعیم بن حماد تک پہو نچتے ہیں، اس طرح نعیم بن حماد تک دو واسطے امام مسلم اور حسن حلوانی ہوتے ہیں اور محمہ بن کی کے طریق سے ایک ہوجاتی ہے، اس لیے ابواسحاتی نے اپنی دو سری سند کو یہاں ذکر کر دیا ہے۔

أَنْ يَسْحُوزُهَا إِلَى قُولُهُ الْحَبِيثُ: حَازِ الشي جمعه بابنفرے، قول خبيث مراد معتزله كا تول كه گناه كبيره كامر تكب مسلمان بين ره جاتا ہے۔

حدثنى عبيدالله بن معاذ العنبرى قال نا أبى قال كتبت الى شعبة أساله عن أبى شيبة قاضى واسط فكتب إلى لا تكتب عنه شيءًا ومزّق كتابى .

تر جمہ: معاذعبری کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کے پاس خطالکھ کرابوشیبہ قاننی واسط کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے جواب میں مجھ کولکھا کہ اس کی روایت مت لکھوا ورمیرا خط بچاڑ دو۔

آبوشیبة قساضی و اسط: ابراہیم بن عنان ابوشیبہ، ابو بکر جن کی کتاب مصنف بن ابی شیبہ سے معروف ومشہور ہے انھیں کے بیدادا ہیں ، دا داضعیف ہے ، اس کے لیے شعبہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ ان کی روایت مت لکھو، خط اس لیے بچاڑ نے کو کہا کہ ابوشیبہ کواطلاع ہوتو کوئی فتنہ بیدا کریں ، ایذاء اور تکلیف دیں۔

حدّثنا الحلوانى قال سمعت عفان قال حدّثت حماد بن سلمة عن صالح المرى المرى بحديثٍ عن ثابت فقال كذب وحدثتُ هَمّامًا عن صالح المرى بحديثِ فقال كذب.

تر جمہ: عفان کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے صالح مری کی ایک حدیث بیان کی جس کو اس نے ثابت سے روایت کیا ہے تو حماد نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور میں نے ایک دوسری حدیث حمام کے شام کے سامنے صالح مری کی بیان کی تو ھام نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔

صالح بن بشير القاص: بنومره كي ايك عورت نے ان كي مال كوآزاد كياتھا جس سے مرى

کہلائے،اسم باسٹی سے مگرصوفی اور درولیش ہونا اور بات ہے اور حدیث کی روایت اور چیزے، دوسرے صالحین کی طرح حفظ حدیث کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے غفلت و ذنول کثرت ہے : واجس کی وجہ سے غفلت و ذنول کثرت ہے : واجس کی وجہ سے ان کی حدیث ضعیف ہوگئی۔

وحدثنا محمود بن غيلان قال: ثنا أبوداؤد قال: قال لى شعبة انتِ جرير بن حازم فقل له لا يبحلُ لك أن تروى عن الحسنِ بنِ عمارة فإنه يكذب. قال أبوداؤد قلتُ لشعبة وكيف ذلك ؟ فقال حدثنا عن الحكم باشياء لم اجد لها أصلاً. قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه أصلاً. قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى احدٍ فقال لم يصل عليهم فقال الحسنُ بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم و دفنهم قلت للحكم ما تقول في او لادٍ الزنا قال: يصلى عليهم. قلت من حديثِ من يُروى قال يُروى عن الحسن البصرى فقال الحسن بن عمارة. ثنا الحكم عن يعمى بن الجزّار عن على رضى الله تعالى عنه .

 حسن بن عمارة: عماره عين كضمه كماته، شعبه الكوكاذب كهتم بين على بن مدين نے فرمایا: "يسط الحدیث "عمروبن علی فرماتے بین: رجل صالح صدوق كثیر الخطأ و الوهم متروك الحدیث "ال كمقابل بین جریربن عبدالحمید كهتم بین كه ما ظننت ان اعیش إلى دهر يحدث فیه عن ابن اسحق و يسكت فیه عن الحسن بن عمارة.

اصل قصدابوعصام اسنے والد سے قال کرتے ہیں کہ صن بن ممارہ مالدار سے جم کوفہ کے مشہور فقیہ تگ دست سے بحث نے ختم کواپنی کفالت میں لے لیا اور ان کے تمام اخراجات کو برداشت کرتے ہے، جس کی وجہ سے حکم اپنی کا پی بھی حسن کے حوالہ کر دیا کرتے سے اور بہت می روابیتیں حسن سے بیان کرتے سے اور بہت می روابیتیں حسن سے کہا کہ کیا کرتے سے اور اس کوشعبہ سے نہیں بیان کر و گے تو حسن نے کہا ہاں ہیں سب کو بیان کروں گا، کی کو بھی نہیں مقاورا کی وقت شعبہ نے کہا: مسن اور اف ان ینظر الی اکذب الناس فلینظر الی الحسن بن عمارہ فقبل الناس عنه و تو کو المحسن جریراور حماد بن زید بیدونوں شعبہ کے پاس آئے اور شعبہ سے درخواست کیا کہ حسن پر جرح نہ کریں اور خاموش رہیں تو شعبہ نے کہا ''لاو اللّہ لا اسکت '' حسن کی عیادت کے لیے شعبہ اور دوسر لوگ آئے تو حسن نے کہا میں نے سب کو معاف کردیا ہے گر شعبہ کوئیس معاف کر سکت '' محب کو معاف کردیا ہے گر مسکوں سے استدلال کیا ہے:

بہلا مسکلہ: شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے تکم سے پوچھا کہ نبی مِثَلِیْ اَیْکِیْ نے شہدائے احد پر جنازہ کی نماز پڑھی؟ تو مجھ سے تکم نے کہا کہ نبیں پڑھی ہے اور بیدسن بن عمارہ تکم عن ابن عباس کی سند نے قبل کرتا ہے کہ نبی کریم طِلاَیْکِیْ نے شہدائے احد کے جنازہ کی نماز پڑھی اگر تکم کے پاس بیروایت ہوتی تو وہ ضروراس کے جواب میں اس کو ذکر کرتے تھم کا حفظ و ضبط معروف و مشہور ہے اس لیے اس غلطی کی نسبت ان کی طرف نہیں کی جاسکتی ہے۔

ووسرا مسکلہ: شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حکم سے پوچھااولا دزنا (حرامی بچوں) کی صلاۃ جنازہ کے متعلق، تو کہا کہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، میں نے کہاکس حدیث سے؟ تو کہا حسن بھری سے منقول ہے اور حسن حکم سے بحی کے واسطہ سے حضرت علی سے اس کی صلاۃ جنازہ کونقل کرتا ہے، اگر

صلاة جنازه حضرت على صِحالتُهَا يَعَاللهُ اللهُ عَلَى صِحالتُهِ عَلَى صِحالتُهُ عَلَى صِحالتُهُ عَلَى صِحالتُهُ اللهُ عَلَى صِحالتُهُ عَلَى صَحالتُهُ عَلَى مَا عَلَى صَحالتُهُ عَلَى صَحالتُهُ عَلَى مَا عَلَى صَحالتُهُ عَلَى صَحالتُهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى صَحالتُهُ عَلَى عَلَى طَلْ عَلَى صَحالتُهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى صَحالتُهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى بصری کا ،مگرحسن مشہور فقیہ ہیں مفتی کے لیے بیکوئی ضروری نہیں ہے کہ جوروایت کرے اس کے مطابق فتویٰ بھی دے، امام مالک نے کتنی روایات صحیحہ کومؤ طامین نقل کیا ہے مگر کسی اقویٰ دلیل کی بنا پر اس روایت پران کامل نہیں ہے، ای طرح ہوسکتا ہے کہ مکم نے شعبہ کے سوال سے بیہ مجھا ہو کہ صلاق جنازہ پڑھنے کا حکم کس نقیہ کا قول ہے تو انھوں نے حسن بھری کا نام لے لیا ہو، بیروایت جس طرح سے ابوداؤ و طیالسی سے محمود بن غیلان نقل کرتے ہیں اسی طرح مخرمی بھی نقل کرتے ہیں، اور دونوں کی حکایت میں تفاوت ہے،اورمخرم محمود بن غیلان سے احفظ اور اصبط ہیں،اورمخرمی کی روایت کی بنایر وجیہ تکذیب مشکل ہے، شعبہ کواور قرائن کی بناء پر ایک طرح کا یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

مقسم: میم کے کرہ، بین کے فتہ کے ساتھ، یحی بن الجزار زاء کی تشدید کے ساتھ۔

وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون و ذكر زياد بن ميمون فقال حلفتُ ان لا اروى عنه شيئًا ولا عن خالد بن محدوج وقال لقيت زيادبن ميسمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكرالمزنى ثم عدت اليه فحدثني به عن مُورر ق ثم عدت إليه فحد ثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب فقال الحلواني سمعت عبدالصمد وذكرت عنده زيادة بن ميمون فنسبه الى الكذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لابي داود الطيالسي قد اكثرت عن عباد بن منصور فمالك لم تسمع منه حديث العطّارةِ الذي روى لنا النضرُ بن شُميل فقال لى أُسكُت فانا لقيتُ زياد بن ميمون وعبدالرحمن بن مهدى فسألناه فقلنا له هـذه الاحاديث التي ترويها عن أنس فقال أرايتما رجلًا يذنبُ فيتوبُ اليس يتوب الله عليه قال قلنا نعم قال ما سمعت من انس من ذا قليلًا ولا كثيرًا ان كان لا يعلم الناس فانتما لا تعلمان انّى لم الق انسًا. قال ابو داو د فبلغنا بعد انه يروى فاتيناه انا و عبدُ الرحمٰن فقال اتوب ثم كان بعدُ يحدث فتركناه.

ترجمہ: یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا تو کہامیں نے تتم کھار کھی ہے کہ اس سے بچھ بھی روایت نہیں کروں گا اور اس طرح خالد بن محدوج سے بھی اوریزید نے کہا کہ میں نے زیاد بن میمون سے ملاقات کی اور اس سے ایک حدیث پوچھی اس نے اس حدیث کو بکر مزنی سے روایت کیا پھر میں دوبارہ اس کے یہاں گیا تو اس نے اس حدیث کو بھے سے مورق سے روایت کیا پھر میں اس کے پاس گیا تواس نے اس حدیث کو مجھ سے حسن بھری سے روایت کیا اور یزید بن ہارون ان دونوں کو ( زیاد بن میمون اور خالد بن مجدوح) جھوٹا کہتے تھے حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے عبدالصمد سے سنا، میں نے ان کے سامنے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا تو انھوں نے اس کوجھوٹا کہا،محمود بن غیلان سے روایت، انھوں نے کہا کہ میں نے ابوداؤد طیالی سے یو چھا کہ آپ نے تو عباد بن منصور سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں لیں کیا سبب ہے کہ آپ نے عطارہ کی حدیث نہیں سی جس کو ہم سےنضر بن شمیل روایت کرتے ہیں تو انھوں نے کہا جیپ رہ! میں اور عبدالرحمٰن بن مہدی دونوں زیاد سے ملے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بیرحدیثیں جوآپ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں تو اس نے کہاتم دونوں بتاؤ کسی آ دمی کو کہ وہ گناہ کرے پھرتو بہ کرے تو کیا اللہ اس کی تو بہ قبول نہیں کرے گا، ابوداؤ دنے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہاں وہ قبول کرے گا تو زیاد نے کہا میں نے انس سے ان حدیثوں میں سے کچھ بھی نہیں سنا نہ کم نہ زیادہ اگر لوگ اس بات کونہیں جانتے تو تم بھی نہیں جانتے کیا، میری انس سے ملاقات نہیں ہے، ابوداؤ دنے کہا اس کے بعد ہم کواطلاع ملی کہوہ انس سے روایت کرنے لگا ہے تو مین اور عبدالرحمٰن دونوں اس کے پاس آئے تواس نے کہا، کہ میں تو بہ زرتا ہوں پھراس کے بعد بھی وہ روایت کرنے لگا تو ہم نے اس کو جھوڑ دیا، یعنی اس سے روایت کرنا حجھوڑ دیا۔

زیادبن میمون: یزیدبن ہارون نے اس کوکاذب کہااوراس کے گذب پرایک واقعہ سے استدلال
کیا کہ میں نے اس سے ایک حدیث کے متعلق سوال کیاتو اس کو بحر مزنی کے واسطہ سے روایت کیا پھر
ائی حدیث کو دوبارہ بوچھا تو حسن بھری سے روایت کیا پھر سہ بارہ بوچھا تو مورق سے روایت کیا،
اختالِ عقلی کے طور پرمکن ہے کہ بیحدیث اس نے ان تینوں حضرات سے تی ہو، جس کی وجہ سے بھی کی
کانام لیااور بھی کسی کا، مگران کے یہاں اس کے ساتھ دوسر نے رائن بھی ہوں گے جس کی بناپر کذب بیانی
کی نسبت کیا، اس سے پہلے ابن رجب ضبلی کا قول نقل کیا گیا ہے: فاختلاف الرجل الواحد فی اِسناد
ان کان متھما فانه یُنسَبُ إلی الکذب و إن کان سی الحفظ نسب به إلی الاصطراب و عدم

الضبط وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر خديثه وقوى حفظة كالزهرى وشعبة ونحوهما. ابوداؤ وطیالسی اورعبدالرحمٰن بن مہدی کے سامنے زیاد بن میمون نے خودایئے جمیوٹ کا اقرار کیا کہ میری تو ملا قات بھی حسرت انس من ندونے سے بیس ہاس کے باوجود حسرت انس رکا ندونے سے روایت کرتا تھا۔ عطاره والى حديث: زياد بن ميمون حضرت انس وخلافية عند روايت كرتا ہے كه ايك عطار في عورت تمی جس کا نام حولا بنت تویت تمااس نے آگر حضرت عائشہ ہے کہا تھا کہ إنسى ازیس نفسسى لزوجی کل لیلة اس میں وابی تبای تنه ہے اوراس میں ذکرہے کہ نبی کریم مین فیلیا نے فرمایا کہ اپنے شو ہر کا کہنا مانو اور اس میں حمل ، رضاعت اور جماع وغیرہ کے تواب کا ذکر ہے ، اس قصہ کو ابن جوزی نے موضوعات میں ذکر کیا ہے، ای طرح حافظ ابن حجرنے لسان المیزان میں اور تنزیۃ الشریعہ کے ستاب الزکاح میں بھی اس کو تفعیل ہے ذکر کیا ہے اور کہا ہے:'' فالبلاء من زیاد ''اس روایت کوعبّا د بن منسور ہے نینر بن ممل نقل کرتے تھے اور ابوداؤ دطیالسی بھی عیاد بن منسور کے شاگرد تھے اس لیے محمود بن غیابان نے ابوداؤ د طیالسی ہے یو جینا کہ نضر بن شمیل تو عباد بن منصور سے بہروایت نقل کرتے ہیں اور آپ ان کے شاگر د ہوتے ہوئے اور نضر بن شمیل کے ساتھی ہوتے ہوئے اس روایت کونہیں بیان کرتے ہیں، اس کے جواب میں ابوداؤد طیالی نے بیقصہ بیان کیا کہ میں اور عبدالرحمٰن بن مہدی دونوں زیاد کے یہاں گئے ہمارے سامنے اس نے اقرار کیا کہ میری ملاقات حضرت انس رہنی نیافنے سے ہے ہی نبیں جھوٹ موٹ ان سے روایت کررہا تھااب تو بہ کررہا ہوں ،اس کے بعد پھرروایت کرنے لگا، بھرید دونوں اس کے یہاں گئے ، بھراس نے توبہ کی اس کے بعد بھرر وایت کرنے لگا۔

فانا لقبت زیاد بن میمون و عبدالرحمٰن بن مهدی: عبدالرحمٰن مرفوع ہے، لقیت کی شمیر پرعطف ہے، فاصل کے وجہ سے شمیر شفصل سے تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔

حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبدالقدوس يحدثنا فيقول سريد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبدالقدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروع عرضًا قال قيل له أى شيء هذا قال يعنى يتخذ كُوة في حائط ليدخل عليه الروع.

ترجميه: شابه كتي بين كه عبدالقدوس بم سة حديث بيان كرتا تفاتو سويد بن عقله كهتا تها (غفله كي

جگہ پر) شابہ کہتے ہیں میں نے عبد القدوس کو پڑھتے ہوئے سنا نہی دسول الله صلی الله علیه وسلم ان یہ بحد الله و عرضا (لیمی ہوا کوعرض میں لینے ہے) شابہ نے کہااس ہے پوچھا گیااس کا کیا مطلب ہے تو وہ بولا مطلب ہے کہ دیوار میں روثن دان بنایا جائے ہوا کے داخل ہونے کے لیے۔

عبد القدوس: امام سلم نے ماقبل میں تہمین کی مثال میں اس کوذکر کیا ہے، اس جگہ اس کی تھیف اور اختلالی ضبط و غباوت کو بیان کرنا ہے کہ اس نے سند میں بھی غلطی کی اور متن میں بھی غلطی کی سند کی غلطی تو ہیہ ہے کہ اصل میں راوی کا نام سوید بن غفلہ ہے غین مجمہ اور فاء کے ساتھ اور پڑھتا ہے سوید بن عقلہ عین مجمہ اور قاف کے ساتھ ہوائی کہ عنی علی میں ، اور غرض غین کے ساتھ ہے جان کے معنی میں اور وہ روح پڑھتا ہے راء کے فتح کے ساتھ ہوائی میں ، اور غرض غین کے ساتھ ہوائی کہ متی وی روح میں ہوں کو عرض پڑھتا ہے راء کے فتح کے ساتھ ہوا کے معنی میں ، اور غرض غین کے ساتھ نانہ کے معنی جاس کو عرض پڑھتا ہے راء کے فتح کے ساتھ ہوا کے معنی ہیں ، اور غرض غین کے ساتھ نانہ کے معنی جاس کو عرض پڑھتا ہے راء کے فتح کے ساتھ ہوا کے اور اس نے اس کو عرض پڑھتا ہے اور نشانہ بنا کرنہ مارا جائے اور اس نے اس کو غلط پڑھا اور غلط تا ویل کر رہا ہے جو طول کے مقابلہ میں ہے ، حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ کی ذی روح کے اندار کونشانہ نہ بنایا جائے اور نشانہ بنا کی جائے اس سے کہ دیوار کے عرض میں بنائی جائے اس سے کہ دیوار وی میں کھڑ کی روثن دان ہوا کے آنے جانے کے لیے دیوار کے عرض میں بنائی جائے اس سے آس نے نے خرایا ہے۔

شبابة : سحابة كوزن پر، كوة ، كاف كفته اور ضمه كے ساتھ اور واؤ كى تشديد كے ساتھ سوراخ روشن دان ، كھڑكى ۔

قال وسمعت عبيدالله بن عمر القواريرى يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجلٍ بعد ما جلسَ مهدى بن هلال بايام ما هذه العينُ المالحة التي نبعت قِبَلكم قال نعم يا أبا اسماعيل.

تر جمہ: عبیداللہ بن عمر قوار بری کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زیدسے سنا، انھوں نے کہاا یک شخص سے مہدی بن ہلال کے چندون بیٹھنے کے بعد (حدیث روایت کرنے کے لیے) کیسا نیمکین چشمہ ہے جو تمہاری طرف سے جاری ہوا ہے؟ تواس شخص نے کہا ہاں، اے ابواساعیل۔

مهدی بن هلال: اس کے ضعیف ہونے پرسب کا اتفاق ہے، قبال النسبائی هو بصری مهدی بن هلال: اس کے ضعیف ومجروح ہونے کو بتلانے کے لیے فرمایا کہ بید کیسائمکین چشمہ ابل رہا ہے۔

نَبُعَتْ: نَفر، مَع، كرم سے، نبع الماء، خرج العين. أبو اسمعيل حماد بن زيدكى كنيت بوحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت ابا عوانة قال ما بلغنى عن الحسن حديث الا اتيتُ به ابان بن ابي عيّاش فقرأه عَلِيّ.

نر جمہ: ابوعوانہ کہتے ہیں کہ مجھے حسن بھری سے کوئی روایت نہیں پہونجی مگر میں اس کو ابان بن ابی عیاش کے پاس لایا (بوجھا) تو اس نے نوراً اس کومیر ہے سامنے بڑھا (بدروایت حسن)

وحدثنا سويد بن سعيد قال ثنا على بن مسهر قال سمعت انا وحمزة الزيّات من أبان بن أبي عياش نحوا من الف حديث قال على فلقيت حمزة فاخبرنى انه راى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فعرض عليه ما سمع من ابان فما عرف منها الا شيئًا يسيرًا خمسة اوستة.

ترجمہ: علی بن منہر کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ زیات دونوں نے ابان سے ایک ہزار کے قریب حدیثیں سنیں علی کہتے ہیں کہ پھر میں حمزہ سے ملاتو انھوں نے مجھ سے بیان کیا کہ انھوں نے رسول اللہ مِنالِنَّا اِلَّهِ مِنالِنَّا اِللَّهِ مِنالِنَّا اِللَّهِ مِنالِنَّا اِللَّهِ مِنالِنَّا اِللَّهِ مِنالِنَّا اِللَّهِ مِنالِنَّا اِللَّهُ مِنالِنَّا اِللَّهُ مِنالِنَّا اِللَّهُ مِنالِنَّا اِللَّهُ مِنالِ کے سامنے ان تمام روایتوں کو پیش کیا جو ابان سے خواب میں نی مِنالِنَّا اِللَّهُ مِنالِیْ اللَّهُ اللَّهُ مِن کے سامنے ان تمام روایتوں کو پیش کیا جو ابان سے سنا تھا تو آپ نے اس کی تقدر بین میں گرتھوڑی ہی احادیث کی یانچ یا جھ۔

أبان بن أبي عيّاش الزّاهد: أبان: منصرف ہے اور غير منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اگراس کو فعل ماضی باب افعال کا وزن قرار دیا جائے ، عیّاش ،عین کے فتحہ یاء کی تشدید کے ساتھ۔

أبان کے متعلق ابن حبّان کہتے ہیں کہ برابر قیام کیل کرتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، حضر سے انس و خطرت انس و خطرت انس و خطرت اور حسن اور حسن بھری کی صحبت میں بھی رہا ہے، حضر سے انس و خطرت انس و خطانته خوالت اور حسن ایس کی مدیث ہیں گئی جسن بھری کا کاام ہوتا اور رہے خفلت و فرہول کی بنا پر حضر سے انس و خطانته خوالت کی اصل کی حدیث بتا دیتے ، حضر سے انس و خلائته خوالت کی اصل کی حدیث بتا دیتے ، حضر سے انس و خلائته خوالت کی اصل نہیں ہے ، امام احمد متر وک الحدیث کہتے ہیں ، شعبہ کہتے ہیں : داری و حصم ادی فی المساکین صدقہ ان کے میں ابن بن أبني عیّاش یکذب فی المحدیث ابوعوانہ کی کہی حدیث جو مسلم میں ہے و بی ذرات فوری کے تنقال کے بعد ہے و بی ذرات فوری کی میں کے کہا و خوانہ فرماتے ہیں کہ حضر سے حسن بھری کے انتقال کے بعد ان کے کلام کو جمع کرنے کا ارادہ ہوا، تو حسن بھری کے تمام شاگر دول کو تلاش کیا اور ان کا تتبع کیا اور ان

ہے معلومات حاصل کی اور ان کو اکٹھا کر کے ابان بن ابی عیّاش کے پاس لے آئے تو ابان بن ابی عیّاش بلاتوقف كہنے لگاريكى ميں نے سنا ہے رہى ميں نے ان سے سنا ہے، فقر اہ على كا يہى مطلب ہے جس سے ابوعوانہ کو یقین ہوگیا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جس کی وجہ سے انھوں نے کہا: ف ما استحل ان اروی عنه شیئًا. دوسری حدیث میں علی بن مسهراور حمز و زیات دونوں نے ابان سے تقریبًا ہزار حدیثیں سنیں، حمز و زیات نے رسول اللہ مِیالینیکیام کوخواب میں دیکھا اور ابان کی حدیثوں کو پیش کیا تو صرف آپ نے پانچ چھی تصدیق فرمائی،اس خواب کوتائید کے لیے ذکر کیا ہے،ابان بن ابی عیاش کاضعیف اور جھوٹا ہونا پہلے سے ثابت ہے،خواب کے ذریعہ کسی غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے، كيونكه خواب جحت شرع نهيں ہے، "من رآنى فى المنام فقدر أنى "ميں محض اس بات كى ضانت ہے کہ خواب دیکھنے والا نبی کریم میں میں کودیکھرہا ہے کسی دوسرے کوہیں دیکھرہا ہے مگر خواب میں جو باتیں آپ سے ن رہا ہے ان باتوں کی اس حدیث میں ضانت نہیں ہے اور خواب کی حالت میں جو باتیں سی ہیں ان کا اعتبار کیسے کیا جاسکتا ہے جب کہ بیداری میں احادیث کو سنے تواس کی جحت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بیدار مغز ومتیقظ ہواس کے ضبط میں خلل نہ ہو، کثیر الخطا اور سی الحفظ نہ ہو، اور نائم میں یہ اوصاف پائے ہیں جاتے ہیں، اس لیے خواب کی بات سے کوئی نیا حکم ہیں ثابت کیا جاسکتا ہے، ہاں جس چیز کا وجوب یا حرمت یا استخباب پہلے سے ثابت ہے اورخواب میں اس کے مطابق حکم دیا جارہا ہے تو تائید کے طور پراس خواب کا اعتبار کیا جائے گا۔ چنانچہ امام نووٹ فرماتے ہیں: أمسا إذا رأى السببي صلى الله عليه وسلم يامره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهى عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن ذلك ليس حكمًا بمجرد المنام بل بما تقرر من أصل ذلك الشي وَاللَّه إعلم.

حدثنا عبدالله بن عبدالرحمٰن الدارمى قال انا زكريا ابن عدى قال قال ابو اسخق الفزارى اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن عن غير المعروفين ولا تكتب عن المعروفين عن المعروفين ولا تكتب عن المعروفين ولا عن غير المعروفين ولا تكتب عن السمعيل بن عيّاش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم.

ترجمیہ: ابواسحاق فزاری فرماتے ہیں کہ بقیّہ کی وہ حدیثیں نقل کروجس کواس نے مشہور راویوں سے

روایت کیا ہے اوراس سے نہ کھوان روایتوں کو جوغیر مشہورلوگوں مجہول سے،اس نے روایت کی ہے،اور اساعیل بن عیّاش کی حدیث کونہ کھوجس کواس نے معروف لوگوں سے نقل کیا ہو یاغیر معروف (مجہول) لوگوں سے قل کیا ہو یاغیر معروف (مجہول) لوگوں سے۔

وحد تنا اسخق بن ابراهيم الحنظلي قال سمعت بعض اصحاب عبدالله قال قال ابن السمي ويسمى الكنى كان قال ابن السمي ويسمى الكنى كان دهرًا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي فنظرنا فاذا هو عبدالقدوس.

تر جمہ: عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بقیہ اچھا آ دمی تھا اگر وہ ناموں کوکنیت سے نہ بیان کرتا اور کنیت سے نہ بیان کرتا اور کنیت کوناموں سے نہ بیان کرتا تھا ، ابوسعید و حاظی کے واسطہ سے حدیث بیان کرتا تھا ، ابوسعید و حاظی کے واسطہ سے جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ عبدالقدوس ہے۔

بقیۃ بن ولیداوراسماعیل بن عیّاش: بقیہ بن ولیدکوابواسحاق فزاری نے اساعیل بن عیّاش سے بہتر قرار دیا ہے کہ بقیہ کی روایتیں اگر معروف لوگوں سے بین تو معتر اورا اگر غیر معروف لوگوں سے بین تو غیر معتر بین، اوراساعیل بن عیاش کی کسی بھی روایت کا اعتبار نہیں کیا ہے چاہم معروف لوگوں سے روایت کر سے چاہے معروف لوگوں سے، دیگر علاء نے ابواسحاق سے اتفاق نہیں کیا ہے، امام احمر فرماتے ہیں: هو أصلح من بقیۃ فبان لبقیۃ أحادیث مناکیر ابومسہ غسانی کہتے ہیں: بقیۃ لیست احادیث نقیۃ سی بن معین کہتے ہیں ہو ثقۃ و کان أحب إلی أهل الشام من بقیۃ سی بن معین کہتے ہیں ہو ثقۃ و کان أحب إلی أهل الشام من بقیۃ سی بن معین کی ایک دوسری روایت ہے کہ شامی لوگوں سے روایت کریں تو تقۃ ہیں، اہل ججاز سے روایت کہ کہتے ہیں: کست میں خلط ملط ہوگیا ہے، اس لیے کہ ان کی کا لی ضائع ہوگی تھی، یعقوب بن سفیان کست ہیں: کست اسمع أصحابنا یقو لون علم الشام عند اسمعیل بن عیّاش و الولید بن مسلم و تکلم قوم فی اسمعیل و هو ثقۃ عدل.

بقیۃ بن الولید: ابن مبارک کامقولہ اس سے پہلے گذر چکا ہے کہ بقیّہ صدوق اللسان لکنہ یا خذ عن من أقبل و أدبر اس جگہ ابن مبارک کامقولہ ہے یہ کنی الاسامی ویسمی الکنی لین جو خض اپنے نام سے مشہور ہے روایت بیان کرتے وقت ان کے نام کے بجائے کنیت کوذکر کرتا ہے اور جوراوی اپنی کنیت سے مشہور ہے روایت کے وقت میں ان کی کنیت کے بجائے اس کا نام ذکر کرتا ہے،

ترکیس اسناو: راوی اپنے معاصر کی حدیث کو جسے اس معاصر سے سنانہیں ہے ایسے الفاظ سے روایت کرے کہ جو سننے پرصراحۃ تو دلالت نہیں کرتے ہیں لیکن سننے کا ایہام پیدا کرتے ہیں، بقیہ بن ولید کی جس تدلیس کا ابن مبارک نے ذکر کیا ہے وہ تدلیس شیوخ ہے۔

وحدثنى احمد بن يوسف الازدى قال سمعتُ عبدالرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب الالعبدالقدوس فانى سمعته يقول له كذّاب.

تر جمیہ: عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن المبارک کوئیں دیکھا کہ سی کووہ صاف صاف حجمہ جمولا کہتے ہول گرعبدالقدوں کو کہ میں نے سناان کو کہتے ہوئے کہ وہ کذاب ہے۔

عبدالقدوس: اس کاتذ کرہ پہلے آچکاہے، یہاں پرامام سلم نے اس لیے ذکر کیا ہے تا کہ بتلائیں کہ بقیہ بن ولید کی تدلیس شیوخ سب نے خراب سم کی ہے۔

حدثنى عبدالله بن عبدالرحمن الدّارمى قال سمعت ابا نُعيم و ذكر المعلى بن عرفيان فقال قال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين. فقال أبونعيم: أثراه بعث بعدالموت.

ترجمہ: ابونیم نے معلی بن عرفان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ علی نے ہم سے کہا کہ ابووائل نے ہم سے

(مُعَتَّلَمْتَامُسُلِمٌ)

(نعمة المنعم)

بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود ہارے سامنے جنگ صفین میں نکلے تو ابونعیم نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کے گئے۔

معلی بن عرفان: مُعَلَی: مُعَلَی : مُعَلَی : مُعَلَی الله عن کے ضمہ عین کے فتہ لام کی تشدید کے ساتھ ، اسم مفعول باب تفعیل سے عرفان: عین کے ضمہ کے ساتھ ، بخاری نے مئر الحدیث کہااور نسائی نے تفعیف کی ہے ، صفین: صاد کے سرہ کے ساتھ ، فاء کی تشدید کے ساتھ تینوں الحدیث کہااور نسائی نے تفعیف کی ہے ، صفین: صاد کے سرہ کے ساتھ ، فاء کی تشدید کے ساتھ تینوں حالتوں میں یکساں اعراب، ایک جگہ کا نام ہے ، جہاں حضرت علی و خلالته نظر کی حضرت معاویہ و خلالته نظر الله بن مسعود و خلالته نظرت عثمان غنی و خلالته نظر کی خلافت میں ہوااور جنگ صفین میں بان کا سال کا حضرت علی و خلالته نظر کی خلافت کے دور میں ہوئی ، ابن مسعود کے انقال اور جنگ صفین میں پانچ سال کا وقفہ ہے ، اس لیے عبداللہ بن مسعود اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں ، ہاں اگر یوں کہو کہ مرنے کے بعد دو بارہ زندہ ہوئے اور شریک ہوئے تو کہہ سکتے ہو۔

ابودائل جلیل القدر تابعی ہیں، ان کے متقن ہونے پرسب کا اتفاق ہے اس لیے ابودائل یہ بات نہیں کہہ سکتے بلکہ ابن عرفان نے اپنی طرف سے بنا کریہ بات کہہ دی ہے، راویوں کے کذب کے معلوم کرنے کی ایک صورت تاریخ بھی ہے چنانچے سفیان توری کہتے ہیں۔ لے ما استعمل الرواۃ الکذب استعملنا لھم التاریخ . اس تاریخ کی روشی میں قنادہ نے ابوداؤ دائمیٰ کی تکذیب کی۔

وحدثنى عمرو بن على وحسن الحلوانى كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند اسمعيل بن عُليّة فحدث رجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بثبت قال فقال الرجل اغتبته قال اسمعيل ما اغتابَهُ ولكنّه حكم انّه ليس بثبت.

نز جمہ: عفان بن ملم کہتے ہیں کہ ہم اساعیل بن علتہ کے یہاں تھے تو ایک شخص نے ایک آدمی ہے روایت کیا تو میں نے کہا کہ وہ آدمی تقہ نہیں ہے، وہ شخص بولا ،تم نے اس کی غیبت کی تو اساعیل نے کہا کہ اس کے بیات کی خیبت کی تو اساعیل نے کہا کہ اس کے بنایا کہ وہ تقہ نہیں ہے۔

## غيبت اورنفيحت ميں فرق

اساعیل بن علیہ کے سامنے عفان بن مسلم نے ایک شخص کاغیر ثقہ ہونا بیان کیا تو دوسر ہے خص نے

کہا کہ تم غیبت کررہے ہو،اس طرح کا اعتراض امام احمد پر ابوتر اب کشبی نے کیاتھا، جب امام احمد بن حنبل كهدر ب تصح كه فلال صعيف ب فلال تقد ب، توابوتراب تشي في كهديا، ياشيخ لاتبعتب العلماء توامام احمد فرماياكة ويحك هذه نصيحة ليست بغيبة "بعض صوفياء في ابن مبارك يربهى اعتراض كياتها كـ "يا أبا عبدالرحمن تغتاب "نوابن مبارك كوكهنا يرا" أسكت اذا لم نبيّن كيف يعرف الحق من الباطل "غيبت كمنے والوں كوابو برير وضاللَةِ في كاس مديث سے عُلطُهُ يَ مُولَى ٢٠ أَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك انجاك بما يكره قيل افرأيت ان كان في اخى ما اقول فقال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم تكن فيه ما تقول فقد بَهَتَّهُ (رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحیح )اگروہ عیب اس کے اندرواقعی ہے اور اس کو بیان کیا جائے تو غیبت ہے، اوراگروہ عیب ایں کے اندرنہیں ہے اور بیان کیا جائے تو وہ بہتان ہے،مگرامام راغب اورخطیب بغدادی کہتے ہیں کہ غیبت نام ہے کسی کے عیب کو بلاضرورت محض تنقیص وتو ہین کے لیے بیان کرنا، اگر کسی غرض سیجے کے لیے ال كوبيان كياجائة ويغيبت ببيس م، امام ترمذي رحمة الله عليه فرماتي بين: تكلّموا في الرجال وضعّفوا فما حملهم على ذلك عندنا والله اعلم الا النصيحة للمسلمين لا يظن بهم انهم ارادوا على الناس الطعن والغيبة. اورآكِ چل كرفرمات بين: فأراد هؤ لاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتًا لأن الشهادة في الدين أحق ان يتثبت فيهامن الشهادة في الحقوق و الأموال . حديث كي صحت كامداررواة كاوضاف يرب، امت كساته خیرخواہی لازم و واجب ہے،اس لیے حدیث کے تیج غلط ہونے کو بتانا ضروری ہے،امام احدر حمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں بھی جیب رہوں تم بھی جیب رہوتو جاہل شخص سیجے اور ضعیف حدیث میں کیسے فرق کرے گا، بھی بن سعیذالقطان پراسی طرح کا اعتراض کیا گیا کہ آپ کواس بات کا خوف نہیں ہے کہ کل وہ لوگ جن برآب جرح كرر ب بين خداكے يهال دامن گير مول ك، أما تخشى أن يكون هاؤ لاء الذين تركت حَديثهم حصمًاء ك عِنداللهِ تُوسَكِي بن سعيد نے جواب ميں كها: لأن يكون هلؤلاء خصمائي احبّ الي من يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم حدثت عنى حَديثًا ترى أنه كذب.

منابید: لیکن جرح وتعدیل میں چندامور کو طور کھنا ضروری ہے۔(۱) جرح بقدر ضرورت ہو(۲) جس راوی کی جرح کی ضرورت نہیں ہے اس کی جرح نہ کی جائے (۳) جس راوی میں جرح وتعدیل دونوں ہوں تو دونوں ذکر کرے۔(۴) جارح کوعادل متیقظ ناصح ہونا ضروری ہے۔

امام نوویؓ نے ابوہرریؓ کی حدیث کی رشنی میں غیبت کی ایسی تعریف کی ہے جؤ عام ہے سب صورتوں کوشامل ہے پھر دیگر دلائل کی بنیاد پر چھ صورتوں کا استثناء کیا ہے وہ غیبت کی تعریف فر ماتے ہیں: تفهيمك المخاطب نقص انسان بعينه أوجماعة متعينين أوغير متعينين إذاكان المخاطب يفهمه بعينه النح كسي متعين انسان يامتعين جماعت، ياغير متعين جماعت مكر مخاطب متعين طور سے سمجھ لے ان کے عیب کو بیان کرناغیبت ہے، پھروہ زبانی طور سے ہویا تحریری طور سے یا اشارۂ ہو، پھروہ عیب اس کے دین سے متعلق ہویاد نیا ہے،شکل وصورت نے متعلق ہویاا خلاق وعادات ہے، ماں باپ سے تعلق ہویا بیوی یاخذ ام ہے، حال ڈھال سے متعلق ہویا اموال سے، پھراس کے بعدامام نووی نے غیبت کی چھصورتوں کو دیگر دلائل کی بنیا دیر جائز کہا ہے اور اس کوحرمت ہے مشنیٰ کیا ہے۔ (۱) قاضی یا حاکم جس کوانصاف کرنے پر قدرت ہواس کے سامنے ظالم کے ظلم کو بیان کرنا (۲) منکرو معاصی کے ازالہ کے لیے ازالہ کی نیت سے ایسے خص سے بیان کرنا جواس کے ازالہ پر قادر ہو (m) استفتاء کے طور پر جیسے ہندہ نے اپے شو ہر ابوسفیان کے بارے میں مسئلہ معلوم کرتے ہوئے کہاتھا ان ابسا سفیان رجل شحیح (۴) کسی کے شرہے مسلمانوں کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے بیان کرنا جیسے رواۃ پر جرح کرنا شاہدوں پر جرح کرنا،شادی بیاہ، یا خریدوفروخت کے سلسلہ میں کوئی کسی کے متعلق مشورہ لے رہا ہواس وقت اس کے عیب کو بیان کرنا (۵) جو شخص اپنے فسق و بدعت کو برملاعلی الاعلان کرتا پھرتا ہوتو ایسے تخص کے اس نسق وبدعت کوبیان کرنا (۲) لوگوں کے تعارف کے لیے ناپیندیدہ القاب بیان کرنا جیسے آعمٰی ، اعرج ،اصم کہنا۔

وحدثنى أبوجعفر الدارمى قال ثنا بشر بن عمر قال سألتُ مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمٰن الذى يروى عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة وسألت مالك بن انس عن ابى الحويرت فقال ليس بثقة وسألته عن شعبة الذى يروى عنه ابن ابى ذئبٍ فقال ليس بثقة وسألته عن صالح مولى التَّوْأَمَة فقال بروى عنه ابن ابى ذئبٍ فقال ليس بثقة وسألته عن صالح مولى التَّوْأَمَة فقال ب

ليس بشقة وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة وسألتُ مالكًا عن هؤلاءِ المخسمة فقال ليسوا بثقة في حديثهم وسألته عن رجل آخر نسيتُ اسمَه فقال هل رأيته في كتبي قلتُ لا قال لو كانَ ثقةً لرأيته في كتبي .

ترجمہ، بشربن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے بوچھا محمہ بن عبدالرحمٰن کو جوسعید بن المسیب سے روایت کرتا ہے توامام مالک نے فرمایا کہ وہ ثقہ نہیں ہے اور میں نے امام مالک سے ابوالحویث کے متعلق بوچھا تو فرمایا کہ وہ ثقہ نہیں ہے اور میں نے ان سے اس شعبہ کے متعلق بوچھا جن سے ابن ابی فرئب روایت کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہ ثقہ نہیں ہیں اور میں نے ان سے صالح مولی التوامہ کے متعلق بوچھا تو فرمایا کہ وہ ثقہ نہیں ہیں اور میں نے ان سے حرام بن عثمان کے متعلق بوچھا تو فرمایا کہ وہ ثقہ نہیں ہے اور میں نے ان سے حرام بن عثمان کے متعلق بوچھا تو فرمایا کہ وہ ثقہ نہیں ہے اور میں نے ان سے حرام بن عثمان پوچھا تو فرمایا کہ وہ اپنی صدیث کی روایت کرنے میں ثقہ نہیں ہیں اور میں نے ان سے ایک اور آ دمی کے متعلق بوچھا جس کا نام میں بھول گیا ہوں کرنے میں ثقہ نہیں ہیں اور میں نے ان سے ایک اور آ دمی کے متعلق بوچھا جس کا نام میں بھول گیا ہوں تو فرمایا کہ کیا تم نے اس کو میری کتابوں میں دیکھا تو میں نے کہا نہیں فرمایا اگر وہ ثقہ ہوتا تو اس کو میری کتابوں میں دیکھا تو میں نے کہا نہیں فرمایا اگر وہ ثقہ ہوتا تو اس کو میری کتابوں میں دیکھا تو میں دیکھا تو میں دیکھا۔

محمد بن عبد الرحمن: اس نام کے گی ایک ہیں اس لیے تین کے لیے کہا جوسعید بن المسیب سے روایت کرتا ہے، امام مالک نے فرمایا' کیس بٹقہ ''امام احمد منکر الحدیث کہتے ہیں۔ :

عبدالرحمن بن معاویة أبو الحویرت: حارث کی تصغیر، امام ما لک فرماتے ہیں 'لیس بنقیۃ ''مگرامام احمد بن نبل نے اس پرانکار کیا اور کہا کہ شعبہ اس سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کوذکر کیا اور ان پر کھے جرح نہیں کی ہے۔

شعبة: ال نام کے گی ایک ہیں،اس لیے مین کے لیے کہا کہ وہ شعبہ جوابن ابی ذئب کے استاذ ہیں، میمولی ابن عبان ہیں،امام مالک"لیسس بیٹقیة "فرماتے ہیں،امام احمد اور ابن معین فرماتے ہیں:
"لیس به بأس "

صالح مولی التو أمة: التوامه واو کے سکون ہمزہ کے فتہ کے ساتھ، تو اُمه امتیہ بن خلف کی بیٹی ہیں، اپنی بہن کے ساتھ ایک بطن میں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے ان کوتوامہ کہا جانے لگا، صالح کوامام الگ نے ''لیس بثقیہ ''کہا، بحی بن معین کہتے ہیں کہ صالح اخیر عمر میں مختلط ہو گئے تھے، اور امام مالک فی مالک نے ''لیس بثقیہ ''کہا، بحی بن معین کہتے ہیں کہ صالح اخیر عمر میں مختلط ہو گئے تھے، اور امام مالک فی مالک نے ''لیس بثقیہ ''کہا، بھی بن معین کہتے ہیں کہ صالح اخیر عمر میں مختلط ہو گئے تھے، اور امام مالک فی معین کہتے ہیں کہ صالح اخیر عمر میں مختلط ہو گئے تھے، اور امام مالک فی معین کہتے ہیں کہ صالح اخیر عمر میں مختلط ہو گئے تھے، اور امام مالک فی معین کہتے ہیں کہ صالح اخیر عمر میں مختلط ہو گئے تھے، اور امام مالک فی معین کہتے ہیں کہ صالح اخیر عمر میں مختلط ہو گئے تھے، اور امام مالک فی معین کہتے ہیں کہ صالح اخیر عمر میں مختلط ہو گئے تھے ، اور امام مالک فی معین کہتے ہیں کہ صالح اخیر عمر میں مختلط ہو گئے تھے ، اور امام مالک فی معین کے معین کے

نے اختلاط کا زمانہ پایااس لیے''لیس بثقبہ'' کہا، بل الاختلاط جن لوگوں نے سناہے ان کی روایت کا اعتبار ہوگا۔

(۲) <u>نامعلوم محض، اس کے بار</u>ے میں امام مالک نے کہا کہ اگریہ ثقہ ہوتا تو اس کی روایت میری کتاب میں ہوتی۔

امام مالک نے ان لوگوں پر جو جرحیں کی ہیں وہ سب جرح مبہم ہیں، جرح مبہم اس جرح کو کہتے ہیں جس میں اس جرح کو کہتے ہیں جس میں اس کے سبب کو بیان نہ کیا گیا ہوا ور جرحِ مفسراس جرح کو کہتے ہیں جس میں جرح کی وجہ بیان کی گئی ہو، یہی تعریف تعدیل مبہم اور تعدیل مفسر کی ہے۔

جرح مبہم کا حکم: کہی راوی پر جرئے مبہم ہے اور سارے ائمہ اس کے بارے میں خاموش ہیں یا جرح ہیں کرتے رہے ہیں واس جرح مبہم کا عتبار ہوگا اور اگر کوئی جرئے مبہم کررہا ہے اور ائمہ میں سے کوئی امام اس کی تعدیل بھی کررہا ہے۔ اس صورت میں اس جرئے مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا۔

وحدثنى الفضل بن سهل قال حدثنى يحي بن معين قال نا حجاج قال نا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهمًا.

ترجمه : ابن ابی ذئب نے شرحبیل سے روایت کیااور و متہم بالکذب تھا۔

شرحبیل بشین کے ضمہ راء کے فتہ حاء کے سکون اور باء کے سرہ کے ساتھ علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصر ف ہے، شرحبیل مدنی ائمہ مغازی میں ہیں ، اخیر عمر میں مختاج اور غریب ہوگئے تھے، سفیان بن عید کہتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے اپی ضرورت پیش کرتے اور سوال کرتے اگر کوئی ان کا سوال پورا نہ کرتا تو کہہ دیسے کہ تیرا باپ غزوہ بدر میں شریک نہ تھا، اس لیے لوگ اس ڈرسے اس کی ضرورت پوری کردیا کردیا کرتے تھے، تقریب میں صدوق کہا ہے، اخیر میں ان کا حافظ خراب ہوگیا تھا۔

وحدثنى محمّد بن عبدالواحد بن قهزاد فقال سمعت ابااسحق الطالقانى يقول سمعت ابناسحق الطالقانى يقول سمعت ابن المارك يقول: لو خُيرت بين ان ادخل الجنة وبين ان القى عبدالله بن مُحرّر الاخترتُ ان القاهُ ثم ادخل الجنة فلمّارأيتُه كانت بعرة احبّ الى منه.

تر جمہ: عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو اختیار دیا جاتا جنت میں جانے اور عبداللہ بن محرر سے ملاقات کرنے کے درمیان (تقدیم و تاخیر کے درمیان) تو میں ترجیح دیتا کہ عبداللہ بن محرر سے ملاقات کروں پھر جنت میں جاؤں۔ پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اونٹ کی ایک مینگئی بھی اس سے بہتر معلوم ہوئی۔

عبدالله بن محرد: محرراتم مفعول باب تفعیل ہے، امام کم نے ماقبل میں منکرالحدیث میں اس کوشار کیا ہے عبداللہ بن مبارک نے اس کی بڑی تعریف س رکھی تھی جس کی وجہ سے ان کواس سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، اور دخولِ جنت میں بھی تاخیر گوارہ تھی مگر جب ملاقات کی اور دیکھا اور تجربہ کیا تو بڑا خراب اور نکما نکل۔

وحدثنى الفضل بن سهل قال نا وليد بن صالح قال قال عبيدالله بن عمرو قال زيد يعنى ابن ابى انيسة لا تأخذوا عن أخى .

وحدثنى أحمد بن ابراهيم الدورقى قال حدثنى عبدالسلام الوابصى قال حدثنى عبدالله بن عمرو قال كان يحي بن أبى انيسة كذّابًا.

تر جمہ: زیدفر ماتے ہیں کہ میرے بھائی بخیا سے حدیث کی روایت مت کرو۔ عبیداللہ بن عمر وفر ماتے ہیں کہ بحی بن ابی انیسہ جھوٹا تھا۔

یں جبی بس ابی انیسہ: انیسہ تعیم کے ساتھ، نسائی نے ضعیف ومتروک الحدیث کہا، کمی بن ابی انیسہ کے بھائی زیجلیل القدر محدث ہیں، اپنے بھائی کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے بھائی سے حدیث کی روایت مت کرویہ محدثین کا انصاف اور خلوص ہے کہ دین کے بارے میں اپنی قرابت اور رشتہ داری کا بھی لیا ظہیں فرماتے تھے، اور عبید اللہ نے اس کو کذاب کہا ہے۔

حدثنى احمد بن ابراهيم قال حدثنى سليمان بن حربٍ عن حمّاد بن زيد قال ذُكِرَ فرقدٌ عند ايوب فقال إنّ فرقدًا ليس صاحب حديث.

تر جمہ: حماد فرماتے ہیں کہ فرقد کا ابوب کے یہاں ذکر ہوا تو ابوب نے کہا کہ فرقد حدیث کی روایت کرنے کا اہل نہیں۔ وحدثنى عبدالرحمن بن بشر العبدى قال سمعت يحي بن سعيد القطان و ذُكر عنده محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير الليشي فضعّفه جدا فقيل ليحي اضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال ما كنت أرى أنَّ أحدًا يروى عن محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير.

. حدثنى بشر بن الحكم قال سمعت يحي بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبدالاعلى وضعف يحي (بن) موسى بن دينار قال حديثه ريح وضعف موسى بن دهقان وعيسى المدنى .

تر جمیہ: محد بن عبداللہ بن عبید بن عمیراللیثی کا ذکر آیا تو یحی نے اس کی بہت تضعیف کی بحی ہے پوچھا گیا کہ کیا وہ یعقوب بن عطاء سے بھی زیادہ ضعیف ہے تو یحی نے کہا جی ہاں پھر کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی مجمہ بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کرے گا۔

یحی بن سعیدالقطان نے حکیم بن جبیراور عبدالاعلیٰ کی تضعیف کی اور بھی نے مولیٰ بن دینار کی بھی تضعیف کی اور فرمایا کہاس کی حدیث تو ہوا ہے،اور بھی نے مولیٰ بن دہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کی بھی تضعیف کی۔

حكيم بن جبير عبدالأعلى موسلى بن دينار، موسى بن دهقان، عيسى بن ابى عيسلى:

سبكوكى بن سعيدالقطان فضعيف كهااور دوسر كوگ بهى ان لوگول كى تضعيف كرتے بيں۔
ضعف يحي بن موسلى بن دينار: كى كے بعدلفظ بن كا اضافه غلط ب، رُواة مسلم ميں
سے كى سے يفلى ہوئى ہے، امام مسلم اس غلطى سے برى بيں، كى سے مرادكى بن سعيدالقطان بيں۔
وقال سمعت الحسن بن عيسلى يقول قال لى ابن المبارك إذا قدمت على جوير
فاكتب علمه كله الآحديث ثلثة لا تكتب عنه حديث عبيدة بن معتب والسرى
فاكتب علمه كله الآحديث ثلثة لا تكتب عنه حديث عبيدة بن معتب والسرى
بن اسماعيل و محمّد بن سَالم.

تر جمہ: حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا کہ جب تم جریر کے یہاں جانا تو اس

کی ساری حدیثیں لکھ لینا مگر تین آ دمی کی حدیثیں،ان ہے مت لکھنا،عبیدۃ بن معتب کی حدیث اور سری بن اساعیل کی اورمحمد بن سالم کی ۔

عبيدة: تشغير كماته، معتب: اسم فاعل باب تفعيل سے، سرى بن اسماعيل اور محمد بن سالم يه تيول كونى بين متروك الحديث بين، اى ليے ان كى روايت لكھنے سے ابن مبارك نے منع فر مايا۔ قال مسلم و أشباه ما ذكرنا من كلام اهل العلم في متهمى رُواة الحديث و اخب ارهم عن معايبهم كثير يطولُ الكتابُ بذكره على استقصائه و فيما ذكرنا كفاية لمن تفهم و عقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك و بينوا.

تر جمہ: امام مسلم نے فرمایا کہ اور اس طرح کی چیزیں جوہم نے بیان کی ہیں بینی ائمہ حدیث کی جرح کرنامتہم راویوں کے بارے میں اور ان کا ان کے معائب کو بیان کرنامہت ہے کہ اس کا احاطہ کرنے سے کتاب کہی ہوجائے گی اور جس قدرہم نے ذکر کردیا ہے کافی ہے اس شخص کے لیے جومحد ثین کے مذہب کو جاننا اور سمجھنا جا ہے جرح کے سلسلہ میں جوانھوں نے کہا اور بیان کیا ہے۔

## ائمہ حدیث کی جرح کے نمونہ اور انداز کو بتلا نامقصود ہے

یہ جرح وتعدیل کی کتاب نہیں ہے کہ سب راویوں کا حال بیان کیا جائے ، یہاں تو نمونہ کے طور پر رُواۃ حدیث کے عیوب کے سلسلہ میں ائمہ حدیث کے اقوال کواس لیے قل کیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کوائمہ حدیث کے جرح کرنے کا ندازہ معلوم ہوجائے کہ وہ کس کس طرح سے راویوں کی کذب بیانی کوائمہ حدیث کے جرح کرتے تھے کہ بھی تو اپنی مرویات بے مقابلہ وموازنہ کرے ،اس کے بعداس کے کاذب ہونے کو بیان کرتے ہیں ،کھی تاریخ کی روشنی میں اس کی کذب بیانی کو ظاہر کرتے ہیں بھی راوی کے کا فراب ہونے کو بیان کرتے ہیں ،کھی تاریخ کی روشنی میں اس کی کذب بیانی کو ظاہر کرتے ہیں بھی کہ راویوں کے کے اضطراب سے اس کے حفظ کے ضعف پراور کذب پر استدلال کرتے ہیں ،اور یہ بھی کہ راویوں کے عیب کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے یہاں الفاظ میں تنوع اور توسع ہے کہیں پر''یے زید فی المرقم '' عیب کو ظاہر کرتے ہیں ،تو کہیں''حدیثہ دیح ''تو کہیں''کاذب و کذاب 'کا فظ استعال کرتے ہیں ،تو کہیں''کاذب و کذاب 'کا فظ استعال کرتے ہیں۔

وانّه الزمُوا انفسَهم الكشفَ عن معايب رواة الحديث وناقِلى الاخبار وافتُوا بذلك حينَ سُئلُوا لما فيه من عظيم الحظ إذ الاخبَارُ في أمر الدّين انّما تأتي

بتحليل او تحريم او امر او نهى او ترغيب او ترهيب فإذا كان الراوى لها ليس بمعدن للصدق والامانة ثم أقدم على الرواية عنه مَن قد عرَفة ولم يُبيّن ما فيه لغيره ممّن جهِل معرفتَه كان آثِمًا بفعله ذلك غاشًا لعوام المسلمين اذ لا يُومَن على بعض من سمع تلك الاخبار ان يستعملها او يستعمِل بعضها ولعَلّها أو أكثرها اكاذيب لا اصل لها مع ان الأخبار الصحاح من رواية الثقاتِ واهلِ القناعةِ اكثرُ من أن يضطر الى نقل من ليس بثقة ولا مقنع .

مرجمہ: انکہ حدیث نے اپ اوپر لازم کیا حدیث کے راویوں اور اس کے ناقلوں کے عیوب ظاہر کرنے کواور اس کا فتو کی بھی دیا جب ان سے بو چھا گیا اس لیے کہ اس میں بڑا فا کدہ ہے، اس لیے کہ اس میں بڑا فا کدہ ہے، اس لیے کہ اس میں بڑا فا کدہ ہے، اس لیے کہ اس موردین سے متعلق روایتیں کسی چیز کی تحلیل یا تحریم یا کسی بات کے تم یا کسی بات کی کم انعت یا کسی کا م رغبت یا کسی کام سے ڈرائے جانے کو بیان کرتی ہیں تو جب ان روایتوں کا ناقبل صدق وامانت کی کان نہ ہوگا، پھر بھی جوان کو جانے ہو ان سے روایت کرے، اور دو مروں سے جواس سے ناواقف ہیں اس عیب کو بیان نہ کرے جوان میں ہے تو وہ بیان کرنے والا تحص اپنے اس عمل سے گذار ہوگا، اور عام مسلمانوں کو دھوکا دینے والا ہوگا، اس لیے کہ اظمینان نہیں کیا جاسکتا ہے بعض ان لوگوں کے بارے میں جوان روایتوں کہ دوہ اُن تمام حدیثوں کو اپنا معمول بنا کمیں یا ان میں سے بعض کو اور شایدوہ کل کی جوان روایتیں جھوٹی ہوں جن کی کوئی اصل نہ ہو مزید براں سیح حدیثیں تقہ اور قابلِ اطمینان لوگوں کی روایت کے نقل اطمینان لوگوں کی روایت سے اتن زیادہ ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی روایت کے نقل کرنے کی جو بے اعتبار اور نا قابل اعتبار ہیں۔

ر او پول بر جرح کرنے کی وجہ: حدیثوں کی صحت کا مدار راویوں کے نقہ ہونے پڑے، جب اس کا راوی غیر نقد اور غیر معتبر ہے تو جاہل و ناواتف آ دمی اپنی جہالت کی وجہ سے ان احادیث کو صحیح سمجھے گا، اوراس کو دین کا ایک جز واور حصہ بھے کراس کے مطابق عمل کرے گا جب کہ واقع اور نفس الا مربیس وہ دین میں داخل نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ شخص برعت کا مرتکب ہوگا اور اس طرح دین میں تحریف بھی ہوگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اللہ اور اس کے رسول اور تمام مؤمنین کی خیر خواہی اور نصیحت ہم شخص پر بقذر استطاعت لازم و واجب ہے تو ان ائمہ حدیث پر اپنی معلومات کی بنا پر نصیحت نہی عن المنکر

ا مربالمعروف لا زم وواجب ہے،لوگوں کو گمراہی ہے بیجانا ان کی ذمہ داری ہے،اس لیے ان لوگوں نے ضعیف، متروک، غیرمعتبر راویوں پرخود بھی جرح کی اور دوسرے لوگ جواس پر قادر ہیں ان کو جرح كرنے كاتھم ديا،ان روايتوں كے ضعف كوجانتے ہوئے بھى عوام الناس كے سامنے ان روايتوں كو بيان کیا جائے گا اور ان کے عیوب کو ظاہر نہیں کیا جائے گا تو عوام الناس ان بیان کرنے والوں کے علم پر اعتاد کرتے ہوئے ان روایتوں کو بیچے سمجھیں گے، ان روایتوں پڑمل کریں گے اس طرح سے وہ بیان کرنے والےان لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے اور اس صلالت و گمراہی کا وبال ان لوگوں کے نمر ہوگا،ان خودساختہ محدثین کوسو چنا جا ہے کہ ہارے اس طرزعمل کا کیا ہی بدانجام ہے، اگر حدیث بیان کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہر مضمون کی تیجے صیح حدیثیں کافی تعداد میں ہیں انھیں کو بیان کر کے شوق کو یورا کیا جاسکتا ہے پھر کیاضرورت رہ جاتی ہے ضعیف ومنکراحادیث کو بیان کرنے گی۔ ضعيف حديث كابالكل اعتبار نهيس: امام سلم كى اس عبارت إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهى أو ترغيب أو ترهيب سے پتہ چلا كركتم كے مضمون میں چاہے وہ تحلیل سے متعلق ہو یاتحریم سے متعلق ہویا ترغیب وتر ہیب سے متعلق ہو،ضعیف اجادیث کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس کے مطابق عمل کرنا تھی نہیں ہوگا، یہی مذہب امام بخاری، یحی بن معین، ابن حزم اور ابو بکر بن العربی کا بھی ہے اور امام تر مذی رحمہ اللہ نے بھی اسی کواختیار کیا ہے، چنانچہ تاب العلل مين فرماتے بين: فكل من روى عنه حديث ممن يتهم أويضعف لغفلته ولكثره خطأه والايعرف ذلك الحديث الامن حديثه فلا يحتج به. العبارت مين كولًا تخصیص نہیں ہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہان کے یہاں بھی بیتکم عام ہے جاہے وہ احادیث احکام و عقائد کی ہوں یا ترغیب وتر ہیب کی ہوں،اس کے مقابل میں جمہور علماء کا قول سے ہے کہ کیل وتحریم، احکام وعقائد کی حدیث میں ضعیف حدیثوں کا اعتبار نہیں ہے مگر فضائل اور ترغیب وتر ہیب میں ان کو

ذکر کیا جاسکتا ہے۔ ضعیف حدیث پراعتاداوراس پڑمل کرنے کے بارے میں علاء کے تین قول ہیں، پہلاقول تو یہی امام سلم، ترفدی و بخاری وغیرہ کا ہے کہ سی بھی مضمون سے متعلق حدیث ہوسب کے لیے حدیث سے ہونا ضروری ہے اس لیے کہ ترغیب و تر ہیب سے اس شئے کا استخباب یا کراہت ثابت ہوگی اور استخباب و کراہت احکام شرعیہ کی قبیل ہے ہے اور احکامات میں ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں ہے تو ترغیب، و تر ہیب میں بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

دومراقول: جمهورعلاء فضائل وترغيب وتربيب مين تمابل كرتے بوئے ضعف صديث كا اعتبار كرتے بين، عبدالرحمٰن بن مهدى اورامام احمرے ايک بى طرح كا لفظ منقول ہے: إذا رويساء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال و ما لايضع حكما و لاير فعه تساهلنا في الأسانيد كفايه مين يرافظ امام احمرے منقول ہے، اور بيم تى نے پر لفظ عبدالرحمٰن بن مهدى سے نقل كيا ہے ميمونى نے امام احمر سے نقل كيا ہے كہ احادیث الرقاق بدحت مل ان يتساهل فيها حتى يجئ شئ فيه حكم. (كفايه: ١٣٨)

ابن مبارك فرمات بين: هذا رجل ضعيف يحتمل أن يروى عنه هذا أو مثل هذه الأشياء قال عبدة في أدب ومزعظة (ابن رجب) سفيان بن عيينه كا قول ب: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. ابوزكرياعبرى كاقول ب: إذا ورد ولم يحرم حلالا ولم يحل حرامًا ولم يوجب حكمًا وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الاغماض عنه والتساهل في روايته. ال قول يراعتراض وارد ہوگا کہ جب کسی شئے کی ترغیب ہوگی تو اس کی وجہ سے اس شئے کا پیندیدہ اورمستحب ہونا ثابت ہوگا اور جب اس کے بارے میں تر ہیب ہوگی تو اس کا ناپسندیدہ اور مکروہ ہونالازم ہوگا، چنانچہ امام نو وی فرماتے ين: 'قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا "اورابن هام كا قول -: الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع: الرسه واضح مواكر تغيب وترميب ك ذريع, استخباب وکراہت کا ثبوت ہوتا ہے اوراسخباب وکراہت حکم شرعی ہے، اس لیےا حکام اور ترغیب وتر ہیب میں باہم فرق کرنا سیجے و درست نہ ہوگا ، حافظ ابن حجرنے اس اعتر اض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور فرماتے ہیں کہ فضائل وترغیب وتر ہیب میں حدیث کا اعتبار کرنے کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں (۱) وه حدیث بهت زیاده ضعیف نه هولیعنی اس حدیث کاراوی کذاب یامتهم با لکذب یامتروک الحدیث نه هو (۲) وہ حدیث کسی عام ضابطۂ شرعی کے تحت ہواوراس کے عموم میں داخل ہو (۳) اور عمل کرتے وقت اس كثوت كاعقاد ندر كه بلكه احتياط كانيت مل كرب، قال السخاوي سمعت شيخنا ابن حجر مرادا يقول شرط العمل بالحديث الضعيف ثلثة الاوّل متفق عليه وهو أن يكون المضعيف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين او المتهمين أو من فحش غلطه. والثاني أن يكون مندرجًا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً والشالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله بل يعتقد الاحتياط.

ای کود وسرے الفاظ میں علامہ دوانی نے اپنی کتاب انموذج العلوم میں ذکر کیا ہے کہ ایسائمل جس میں حرمت وکراہت کا احمال نہیں ہے، قواعد شرعیہ کی بنایروہ عمل فی نفسہ جائز ہے اور جائز عمل متحب بھی ہوسکتا ہے اور غیرمتحب بھی ، اس حدیث ِضعیف کی وجہ سے احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ اس پرعمل کرلیا عائے ، مكن بود توابِ مذكور ال جائے ، أوقع الحديث شبهة الاستحباب فصار الاحتياط ان يعمل به واستحباب الاحتياط معلومٌ من قواعد الشرع. اوراكروهمل ايبائج حمل ميل خرمت واستخباب دونوں کا احتال ہے تو حدیثِ ضعیف کی بنایراس پڑمل کومشحب نہیں کہا جاسکتا، اس طرح اس حدیث ہے اس ممل کی حرمت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ حرمت واستحباب ایک حکم شرع ہے اور حدیث ضعیف سے کوئی شرعی تھم نہیں ثابت کیا جاسکتا اور اگر وہ عمل کراہت واستحباب کے درمیان دائر ہے تو دیکھا جائے گا کہ کون سا پہلورانج ہے اگر جہتِ کراہت شدید ہے اور جہتِ استحباب ضعیف ہے تو ترک راجح ہوگا؛ اور اگر جہت استخباب توی اور جہت کراہت ضعیف ہے تو جانب استخباب کوتر جیح ہوگی اور اگر کراہت واستخباب دونوں برابر ہیں تو اس کومتحب ہونا جا ہے اس لیے کہ مباح بھی نیت سے عبادت بن جاتا ہے تو جس میں استخباب کا شبہ و بدرجہ اولی عبادت بن جائے گا۔ اور امام نو وی کی عبارت میں حدیثِ ضعیف سے جواز کی جو بات ہے تو امام نو وی کا مقصد حدیث ضعیف سے اس شئے کی اباحت ثابت کرنانہیں ہے اس لیے کہوہ شے تو فی نفسہ جائز تھی بلکہ امام نووی کا مقصداس شے کی اباحت کو استخباب کی تمہید کے طور پر ذکر کرنا ہے؛ ابن تیمیہ اور علامہ خفاجی نے اس اعتراض کا ایک اور طرح جواب دیا ہے، جس کا بھی حاصل قریب قریب یہی ہے، ان دونوں حضرات کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے مل کا ثبوت اور دوسرے خاص طرح کی اس نضیلت کا ثبوت ہفس عمل کا ثبوت

احادیث صحیحہ سے ہونا ضروری ہے، اگرنفس عمل کا ثبوت احادیث ِضعیفہ سے ہے تو مسکلہ کا اعتبار نہیں ہوگا، خاص اس طرح کی فضیلت کا ثبوت احادیثِ ضعیفہ سے ہوتو معتبر ہے، پیرحضرات اعمال اور فضائل اعمال میں فرق کرتے ہیں،ان حضرات کے قول کا خلاصہ استحباب العمل یثبت بالحدیث الصحيح و الرجاء بخصوص ذلك الثواب يثبت بالحديث الضعيف ع، چنانچ ابن تيميه كاتول -: ليس معناه اثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فان الاستحباب حكم شرعى فلا يثبت الا بدليل شرعى. اور كيم آكي الكرفر مات بين: إنما موادهم بذلك أن يكون العمل قد ثبت انه مما يحبّه الله او مما يكرهه الله بنص أواجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والاحسان إلى الناس ونحوذلك فاذا روى حديث في فضل بعض الاعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الاعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وانواعه اذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى ان النفس ترجو ذلك الثواب او تخاف ذلك او تخاف ذلك العقاب. كيراورا مرج الكرفرمات بين: فإذا تنضمنت احاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديد امثل صلاة في وقت معين بقراء ة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك لان استحباب هذا الوصف المعيّن لم يثبت بدليل شرعى فامّا تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته و لا عدم ثبوته. (فتاوى ابن تيمية: ١٨ ط/ ٢٢)

تیسرا قول: ہرطرح کے مضامین میں حدیثِ ضعیف کا اعتبار ہوگا، حتی کہا حکامات میں بھی اس کا اعتبار ہوگا، اس کے مطابق امام احمد کی ایک روایت ہے اور بقول ابن قیم یہی تمام ائمہ اور فقہاء کا قول ہے۔

کسوشم کی ضعیف حدیث مراوی: امام احد کے یہاں احکامات میں کس قتم کی ضعیف حدیث کا عتبار ہے اس کی تعیین میں علاء کا اختلاف ہے، ابن تیمیہ اور ابن قیم کی رائے ہے کہ امام احمد کی مراد حدیث ضعیف سے حدیث سے حدیث سے حدیث سے عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّہ کی حدیث، یا ابراہیم احجری کی حدیث اور اس قتم کے لوگوں کی احادیث جن کی روایت کردہ احادیث کی تر مذی کبھی تحسین کرتے ہیں اور بھی تھیجے کرتے ہیں، ان دونوں حضرات کی رائے ہے کہ متقد مین کے یہاں حدیث کی سے سے اس حدیث کی سے سے کہ متقد مین کے یہاں حدیث کی سے سے سے کہ متقد مین کے یہاں حدیث کی سے سے کہ متقد میں کے یہاں حدیث کی سے سے کہ متقد میں کے یہاں حدیث کی سے سے کہ متقد میں کے یہاں حدیث کی سے سے کہ متقد میں کے یہاں حدیث کی سے سے کہ متقد میں کے سے کہ سے کے دیث کی سے کہ کے کہ سے کے کہ سے کے کہ سے کر سے کہ سے کہ

کل دو ہی قسمیں تھیں تھے اور ضعیف اور ضعیف کی دو قسمیں متروک وغیر متروک، امام ترخدی نے آکر حدیث کی تین قسمیں کردی ، تیجے ، حسن ، ضعیف، وہی غیر متروک حسن ہے، ابن تیمید کی اس رائے سے جمہور علاء کو اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ضعیف سے امام احمد کی مراد حدیث حسن ہے تو حدیث حسن سے استدلال کرنا بھی علاء کے نزدیک شیح ہے، امام احمد کی کوئی تخصیص نہیں ہے، نیز امام احمد کے کلام سے بظاہر تو بید معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف اگر چہ درجہ میں حسن سے کم ہو پھر بھی وہ معتبر ہے، پچھ لوگوں نے حدیث ضعیف کو چار قسموں میں منظم کیا ہے پھر اس کی پہلی دوسری قسم کو امام احمد کی مراد بتلایا ہے (۱) حدیث ضعیف کہ اس کا ضعف شاہد و متابع سے ختم ہوجائے اور حسن لغیرہ بن جائے (۲) صعیف متوسط جس کا رادی ضعیف گار اور کے میں کا دود الحدیث مشر الحدیث میں مردود الحدیث ہوجائے اور حسن لغیرہ بن جائے الحدیث متابد و متابع ہے کہ موجائے اور حسن لغیرہ بن جائے الحدیث متابد الحدیث متابد و متابع ہے کہ جس حدیث ضعیف کی دور الحدیث متابد و متابع ہے کہ جس حدیث ضعیف کی الکذب یا متروک ہوا بیا حدیث کا اعتبار نہیں ہے نقل کیا ہے کہ جس حدیث ضعیف کی رادی کا ذب متم میا لکذب یا متروک ہوا ہی حدیث کا اعتبار نہیں ہے اس لیے امام احمد کی مراد حدیث ضعیف سے ضعیف کی پہلی اور دوسری قسم ہے۔

معدن: کان موضع استخراج الجوهر من ذهب ونحوه، مکان کل شی فیه اصله ومر کزه لعلّها ای لعل کلّها. اکاذیب اکذوبه کی جمع بے، جموث، اُهل القناعة قاف ک فتح کساتھ قسع قنعًا وقناعةً رضی بیما اُعطی. مرادعدالت اور کمال اِنقان وضبط ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بات پراطمینان ہو، مقنع العدل پرضی بشهادته. یقال شاهد مقنع ای یقنع بشهادته واحدوج سب کے لیے واحدی استعال ہوتا ہے، اُکشر من اُن یضطر ، اسم قضیل بیں مفضل مفضل ملیم فضل علیہ کی وصف بیں اشتراک ہوتا ہے، پیروه وصف میں شرفضل علیہ سے زیادہ ہوتا ہے، مفضل مفضل مفیل کی وصف بیں اشتراک ہوتا ہے، پیروه وصف میں پائی جاتی ہیں پائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، کسب عقلہ ابعد الناس من الرباء بسبب جلاله اس طرح کے اسالیب کلام میں شکلم کا مقصد بسبب عقلہ ابعد الناس من الرباء بسبب جلاله اس طرح کے اسالیب کلام میں شخصہ بسبب عقلہ ابعد الناس من الرباء بسبب جلاله اس طرح کے اسالیب کلام میں شخصہ بدخول مِن سے بعد ودوری کودلیل کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے اور بیاسی فضیل اصطلاحی نہیں ہوتا ہے ، بلک اس میں اُبعد کے معنی کی تضمین ہوتی ہے اوروہ من ، مِن تفضیل نبیس ہوتا ہے ، بلک اس میں اُبعد کے معنی کی تضمین ہوتی ہوتا ہے اوروہ میں ، مِن تفضیل نبیس ہوتا ہے ، بلک اس میں اُبعد کے معنی کی تضمین ہوتی ہوتا ہے اوروہ میں ، مِن تفضیل نبیس ہوتا ہے ، بلک اس میں اُبعد کے معنی کی تضمین ہوتی ہوتا ہے اوروہ میں ، مِن تفضیل میں ان یضطر بسبب

كثرة الأحاديث الصحيحة.

وَلاَ اَحْسِبُ كَثِيْرًا مِمَّنُ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَاذِهِ الاَحَادِيْثِ الْمَجْهُولَةِ ويعتدُّ بروايتها بعدَ معرفته بما فيها من التوهن والصغفِ إلا أن الذي يحمِلُه على روايتها والاعتداد بها ارادة التكثير بذلك عند العوام ولان يقال ما أكثر ما جَمَعَ فلانٌ من الحديثِ والَّفَ من العدد ومن ذهبَ في العلم هذا المذهبَ وسلَكَ هذا الطريقَ فلا نصيبَ له فيه و كانَ بان يسمى جاهلاً أوْلَى من ان يُنْسَبَ إلَى الْعِلْم.

ترجمہ: بہت سے لوگ جواہتمام کرتے ہیں اس چیز کا جس کوہم نے بیان کیا لیمی ان ضعیف روایت کواہمیت اور مجبول سندوں کا اور اس میں جوضعف و کمزوری ہے اس کے جانے کے بعد بھی اس کی روایت کواہمیت دیتے ہیں میں ان کے متعلق نہیں سمجھتا ہوں سوائے اس بات کے کہ ان کواس شم کی روایت کرنے اور اہمیت دیتے بی میں ان کے متعلق نہیں سمجھتا ہوں سوائے اس بات کے کہ ان کواس شم کی روایت کرنے فلاں اہمیت دیتے پر ابھار رہا ہے اپنا کثر تیم ملم ٹابت کرنے کا جذبہ عوام الناس میں اور یہ کہ کہا جائے فلاں نے کس قدر حدیثیں جمع کی ہیں ، اور اس کی کس قدر تصنیفات ہیں اور جو شخص علم میں اس شم کے طرز عمل کو اختیار کرے اور جائل کہلائے جانے کا کو اختیار کرے اور جائل کہلائے جانے کا زیر دین ادارے عالم کہلائے جانے کا خور بیر ادارے عالم کہلائے ہیں۔

ضعیف ومنکرروایات بیان کرنے کامخ ک ایناامتیاز ظاہر کرناہے

بہت ہے اوگ موضوع ومنکرروایتی اسلام وشمنی اور دین میں تحریف و تبدیل کے جذبہ کے تحت

ہجیاا تے تنے کچھائی ملی منفعت اور بادشا ہوں کا قرب وخوشنو دی حاصل کرنے کے جذبہ ہے منکر و
موضوع حدیثیں بیان کرتے بھرتے تنے ،امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم ان خودسا ختہ محد ثین کے بارے
میں یہ گمان و خیال تو نہیں کرتے ہیں گران کے بارے میں ہمارا میہ خیال ضرور ہے کہ ان کا مقصد منکر و
منعیف روا بیوں کے بیان کرنے ہے عوام الناس کے اندر دیگر محد ثین کے مقابلہ میں اپناا تمیاز ظاہر کرنا
اورعوام الناس کو یہ باور کرانا ہے کہ مجھ سے بواکوئی عالم نہیں ہے ،کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ علاء کا طریقہ
نہیں ہے بلکہ جہاا ء کا طریقہ ہے ،علم وہ ہے جس کو عالم لوگ تنایم کریں ، جاہل و ناواقف لوگوں کا کیا

(149)

اعتبار ہے وہ لوگ اگر کسی کو بڑا عالم خیال کریں گے تو ان کے سبجھنے سے کیا ہوتا ہے، حدیث کے امام اور فاضل ایسے خص کو جو ہر شم کی حدیثیں نقل کر ہے تھے اور صعیف میں تمیز نہ کرے اس کو جاہل و بے وقو ف سبجھیں گے۔

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ منتحلى الحديث من اهلِ عصر نا في تصحيح الاسانيد وسقيمها . بقول لو ضربنا عن حكايتِه وذكر فساده صفحًا لكان رايا متينا ومذهبًا صحيحًا اذا لاعراضُ عن القولِ المطرحِ احراى لامَاتَتِه واخْمَالِ ذكر قائلِه واجدرُ أَنْ لايكونَ ذلِكَ تنبيهًا للجُهَالِ عليه غيرَ أَنَا لما تحوّفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بِمُحدثاتِ الامور وإسراعِهم إلى اعتِقَاد خطأ المخطئينَ والاقوالِ الشَّاقطةِ عندَ الْعُلماءِ رَأَيْنَا الكشفَ عن فسَادِ قولِه ورد مقالتِه بقدر مَا يَلِيْقُ بِهَا من الرَّدِ آجُدى عَلَى الآنَام وَآخَمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.

ترجمہ: ہمارے زمانہ کے بعض ایسے لوگ جوجھوٹ موٹ کے محدث ہیں ان لوگوں نے اسناد کو سیخے اور ضعیف قرار دینے میں ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر ہم ان کے قول کو نقل نہ کریں اور اس کا ابطال نہ کریں تو بیا لیک عمدہ تجویز اور سیخے راستہ تھا اس لیے کہ غلط بات کی طرف التفات نہ کرنا ، اس قول کو بے اثر کریں تو بیا اور اس کے قائل کو گم نام کرنے کے لیے بہت مناسب طریقہ ہے ، اور (بیاعراض) جا ہلوں کو اس سے بخبرر کھنے کے لیے بہت مناسب شکل ہے گریہ جب ہم کو انجام کی برائی کا اور جا ہلوں کو اس سے بخبرر کھنے کے لیے بہت مناسب شکل ہے گریہ جب ہم کو انجام کی برائی کا اور جا ہلوں کو اس سے بخبرر کھنے کے لیے بہت مناسب شکل ہے گریہ جب ہم کو انجام کی برائی کا اور خطا کا رول کی غلط باتوں پر اور علماء کے نزدیک ساقط جا ہلوں کے بیاتوں پر جلد اعتقاد کر لینے کا اندیشہ ہوا تو ہم نے اس قول کی غلط کو ظاہر کردینا اور ان کی بات کی تر دید کرنا جس قدر تر دید مناسب ہولوگوں کے لیے زیادہ ہفید خیال کیا ، اور انجام کے اعتبار سے بہتر سمجھا اگر التٰد تعالی جا ہے۔

جب باطل بات سے صلالت و گمرا ہی کا اندیشہ ہو اس وفت اس کی تر دید کرنا جا ہیے باطل قول اور غلط نظریہ کی بلاضرورت تر دید ہیں کرنی جا ہے اوراس کوزیادہ اہمیت نہیں دین جا ہے

[1/4] (نعمة المنعم) اں لیے کہ جب اس کو چھیٹرا جائے گااور اس کا ذکر کیا جائے گا تو خواہ نخواہ اپنے حلقہ کے لوگوں کی بھی توجہ ادھر ہوجائے گی اور بہت ہے جاہل اور ناواقف قتم کے لوگوں کوبھی اس کاعلم ہوجائے گا اور اس بات کا بھی اندیشہ ہوگا کہ اپنے حلقہ کےلوگ بھی اس سے متأثر ہوکر اس کوا ختیار کرکے گمراہ ہونے لگیں اس لیے بہتریہی ہے کہاس کی طرف تو جہ نہ کی جائے ، کچھ دنوں کے بعدوہ نظریدا بنی موت مرحائے گا لیکن اگروہ باطل نظریہ بلا آپ کی تر دیداور ابطال کے لوگوں کے درمیان پھیل رہا ہویا اس طرح کا قوی اندیشہ ہوکہ وہ لوگوں کے درمیان پھیل جائے گا اورلوگ اس سے متأثر ہوں گے تو اس کا ابطال اس کی تردیدمفیداور بہتر ثابت ہوگی، لوگوں کے کان اس گرے پڑے قول سے پہلے ہی سے واقف ہیں یا واقف ہوجا کیں گے تو آپ کی تر دیداس کے پھیلانے اورلوگوں کے متأثر ہونے کا ذریعہ ہیں ہوگ ۔ بعض منتحلي الحديث. انتحل الشعرو القول: دوسرے كے شعريا دوسرے كى بات كوائي طرف منسوب کیا محدث ہیں نہیں مگر پھر بھی علم حدیث کی مہارت کو اپنی طرف منسوب کرتے اور محدث بنتے ہیں،ایسےخودساختہ محدث جنھوں نے الیمی غلط بات کہی وہ کون لوگ ہیں اس کی تعیین کوئی ضروری نبیں ہے اور اس پر کوئی مسکلہ موقو ف نہیں ہے ، پھر بھی علماء نے اس کی تعیین کی کوشش کی ہے۔

المعنف ومن عنعن عنه وان لم يثبت اجتماعهما الآ ان كان المعنعن مدلسًا والبخارى

لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرةً وقد اظهر البخارى هذا، المدهب في تاريخه وقال الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح وقد قيل ان القول الذي ردّة مسلم هو الذي عليه ائمة هذا العلم على بن المديني والبخارى قلت ادعى بعضهم ان البخارى انما التزم ذلك في جامعه لا في اصل الصحة واخطأ في هذه الدعوى بل هذا شرط في اصل الصحة عند البخارى وقد اكثر من تعليل الاحاديث في تاريخه بمجرد ذلك.

على بن المديني فانه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث والظاهر انه يريد به على بن المديني فانه البحارى فانه لايشترط في أصل الصحيح. قال البلقيني في محاسن لايشترط في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح قيل يريد مسلم بذلك البحارى الآان البحارى لا يشترط ذلك في أصل الصحة ولكن التزم في جامعه ولعله يريد ابن المديني فانه يشترط ذلك في أصل الصحة.

عبارات بالا سے بہ بات ثابت ہوئی کے علی بن المدینی تو متفقہ طور سے مراد ہیں البتہ بخاری کے سلسلہ بیں اختلاف ہے اور اختلاف کی بنیاد ہے ہے کہ آیا امام بخاری نے حدیث معنعن میں لقاء کو حدیث کی صحت کے لیے ضروری قرار دیا ہے یا صرف اپنی کتاب میں لقاء اور ساع والی ہی معنعن حدیث کونقل کیا ہے، امام سلم کی بیخت تقید دین غیرت کی بنیاد پر ہے، معنعن میں لقاء کی شرط سے حدیث کے ایک بہت بڑے و خیرہ سے دست بردار ہونا پڑے گا، اور بیشرط تثبیت کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ تعنت کی قبیل سے ہواور بیدین کو ڈھانے اور برباد کرنے کے مرادف ہے، مگر جن لوگوں نے شرط لگائی ہے ان فیل سے ماور بیدین کی دفاظ ہے کہ مختاط طریقہ سے جو بات ثابت ہوائی کواضیار کیا جائے مگر اس طرح کی غلط فہیوں سے غیرت دین کی دفاظ ہے ہا دور من کی اللہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسر سے غلط فہیوں سے غیرت دین کو کرتا ہے بلکہ ہاتھا پائی اور لڑائی کی نوبت آجاتی ہے، حضر سے موئی اور حضر سے ہیں اس لیے ہم کو ان میں سے کی پر طعن کرنا جائز ہوں کا قصہ، صحابہ کے مشاجرات ہمارے سامنے ہیں اس لیے ہم کو ان میں سے کی پر طعن کرنا جائز ہیں ہے۔

(۳) امام سلم كى اس خت تقيد كى بنياد پعض لوگوں نے كہا كه امام سلم كى مراد پجھاورلوگ بيں جن كا علم حديث بيں كوئى مقام نہيں ہے اور مكن ہے كه كى بن مد بنى كا ية ول امام سلم تك نه پہو نچا ہواورامام بخارى كى رائے آج بھى علماء كوواضح اور منح طور سے معلوم نہيں ہے، جعنرت مولا نا رشيد احمد كنگوبى رحمة الله عليہ كا قول المحلق المحقوق الله عليہ كا قول المحقوق الله عليه على منقول ہے: السظاهر انه لم يقصد الا احقاق ما هو حق عند فور د ما بلغه من قول بعض العلماء الآ أنّه لم يسمعه ممّن هو عَلَمٌ فى العلم أو امام في الحديث و الآلما اقدم على مثل هذه الالفاظ و انّما بلغه هذا القول ممن ليس له كئير اعتداد فى اصحاب العلوم.

سقیم: یمار،اس سے حدیثِ ضعیف مراد ہے، بعض نسخوں میں تسقیم ہے تفعیف کے معنی میں اور یہی تھے کے مناسب ہے، لوضر بنا ضرب عنه واضر ب عنه. روکا منع کیا اعراض کیا،اس معنی میں اضراب زیادہ منعمل ہے۔ صفحًا ضربنا کا مفعول مطلق ہے قعدت جلوسًا کی طرح متین آوک کے معنی میں، المعلوج باب تفعیل ہے اسم مفعول، الاما تته وا خمال ذکر قائله الاعراض کی علت ہے اورای سے متعلق ہے، تنبیهًا للجهال نَبَّهَهٔ علی الأمر واقف کیا، جلایا، اغترار وقوکا کھانا، جَهَلة جاہل کی جمع ہے، رأینا لمّا کا جواب ہے، الکشف مفعول اوّل ہے، أجدنى وأحمد، مفعول ثانی ہے۔

و زعم القائل الذى افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والاخبار عن سُوءِ رويته ان كلَّ اسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد احاط العلم بانهما قد كانا في عصرٍ وَاحدٍ وجائز ان يكون الحديث الذى روى الراوى عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غيرانه لا نعلم له منه سماعًا ولم نجد في شيءٍ من الروايات انهما التقيا قط او تشافها بحديثٍ ان الحُجّة لا تقومُ عندَه بكل خبر جاءَ هنذا المجئ حتى يكونَ عندَه العلمُ بانهما قد اجتمعًا من دهرهمًا مرة فصاعدا او تشافها بالحديث بينهما او يَرِدَ خبرٌ فيه بيان اجتماعهما او تلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فان لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية تخبر ان هذا الراوى عن صَاحبه قد لقيهُ مرة وسمع منه شيئًا لم يكن في نقله الخبر عمن هذا الراوى عن صَاحبه قد لقيهُ مرة وسمع منه شيئًا لم يكن في نقله الخبر عمن

روى عنه علم ذلك والامر كما وصفنا حُجّةٌ وكان النحبرُ عندهُ موقوفًا حتى . . .

يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. ترجمہ: جس قائل کے قول کوفقل کرنے کے لیے اور اس کے باطل نظریات کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیااس کا بول گمان ہے کہ جواسناد حدیث کی ایسی ہوجس میں فلال عن فلال ہے اور ساتھ ہی ان دونوں کے بارے میں یقین سے معلوم ہے کہوہ دونوں ایک زمانہ میں تھے اور ممکن ہے کہ جس حدیث کوراوی نے مروی عنہ سے روایت کیا ہے، اس کواس سے سنا بھی ہواور رُودَ ررُ واس حدیث کولیا ہومگر ہم کومعلوم نہیں ہوسکا، اس کا اس سے سننا، اور ہم کسی روایت میں تصریح نہیں پاتے ہیں کہ دونول بھی ملے تھے یاان سے منھ درمنھ بات چیت ہوئی تھی توالیں اسناد سے مروی حدیث سے استدلال کرنا تھیے نہیں ہے اس کے بزدیک یہاں تک کہاس کوعلم ہوجائے کہوہ دونوں اپنی عمر میں ایک باریا متعذد بارمل چکے ہیں، یااس کے درمیان رُودَ ررُوگفتگو ہو چکی ہے یا کوئی دوسری روایت آئے جس میں ذ کر ہوان دونوں کے جمع ہونے یاان دونوں کے ملا قات کرنے کا اپنی زندگی میں ایک باریا متعدد بار ، پس اگراس کواس بات کاعلم نہ ہواور نہ کوئی روایت آئے ، جو بیان کرے کہ بیرراوی اپنے صاحب ہے ایک بارمل چکا ہے اور اس سے بچھ ن چکا ہے تو بچھ ججت ودلیل نہ ہوگی اُس راوی کے قتل کرنے میں حدیث کواس شخص سے جس سے روایت کیا ہے اس حدیث کو جب بات الیم ہوجیہا ہم نے بیان کیا اور حدیث اس کے نزدیک موقوف رہے گی یہاں تک کہ اس کا اس شخص سے سننا تھوڑی حدیث کا یا زیادہ کا کسی روایت سے معلوم ہوجائے جس طرح اس کوحدیثِ معنعن کاعلم ہوا ہے ( یعنی سند کی صحت کے ساتھ )

## حدیثِ معنعن کی تھے میں جعلی اورخود سَا ختہ محدثین کا مذہب

صدیت معنعن کی تعریف: حدیث کی روایت کرنے کی مختلف صور تیں ہیں، کہیں حدث افلان کہیں اُخبر نا فلان کہیں سمعت عن فلان کہیں 'فلان عن فلان ''ہے جس حدیث کی روایت فلال عن فلان ''ہے جس حدیث کی روایت فلال عن فلال کے طریقہ سے ہوائی حدیث کو معنعن حدیث کہا جاتا ہے (اسم مفعول کا صیغہ ہے) اور اس طرح روایت کرنے والے شخص کو معنعن (اسم فاعل کا صیغہ) کہتے ہیں۔ حدیث مکس : (اسم مفعول) جس حدیث کا راوی اساد میں تدلیس کرنے والا ہو، حدیث کی صحت

کے لیے سند کا متصل ہونا ضروری ہے، اگر راوی حداثنا، اخبر نی، اُخبر نا، سمعتٰ کے درایوں نے مروی عنہ سے سنا ہے ذر لیعہ صدیث کی روایت کرتا ہے تو صراحت ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ راوی نے مروی عنہ سے سنا ہے لیکن اگر صدیث کی روایت عن عن کے ذر لیعہ ہوتو صراحت سے معلوم نہیں ہوا کہ راوی نے مروی عنہ عنہ سے سنا ہے، اس معنعن روایت کو کس صورت میں اتصال پرمحمول کیا جائے گا؟ اور کس وقت میں انقطاع پرحمل کیا جائے گا؟ اس کی تین صورت ہے(۱) غیر مدلس راوی معنین کا اپنے معاصر مروی عنہ سے عدمِ لقاء وساع شاء وساع ثابت ہے۔ (۳) غیر مدلس راوی معنعن کا اپنے معاصر مروی عنہ سے عدمِ لقاء وساع ثابت ہے۔ (۳) غیر مدلس راوی معنعن کا اپنے معاصر مروی عنہ سے لقاء وساع کا بھی شوت نہیں ہے، تاب طرح عدمِ لقاء وساع کا بھی علم نہیں ہے، پہلی قسم بالا تفاق متصل ہے دوسری قسم بالا تفاق منقطع ہے، ای طرح عدمِ لقاء وساع کا بھی علم نہیں ہے، پہلی قسم بالا تفاق متصل ہوگی اور ان جعلی محدثین کے ایک محدیث میں ایت اس محدیث میں بیہ ہے کہ صدیث سے متصل ہوگی اور ان جعلی محدثین کے بہاں اس نوع کی صدیث میں مدیث عیرے جوگی، جب کی صحیحہ متصل ہوگی اور ان جعلی محدثین کے بہاں اس نوع کی صدیث متصل موگی اور ان جعلی محدثین کے بہاں اس نوع کی صدیث می صدیث عیرے متصل کہیں گے۔

ان كل اسناد لحديث: كل اسناد لحديث النع إنَّ كاسم ب، ان المحجة لا تقوم اللغ يه إنَّ كَ خَبر ب جمله موكرزم كامفعول به موگا، جماء هذا المحبي، هذا المحبي مفعول مطلق نوعيت كه ليع به فعان لم يكن عنده علم ذلك ذلك كامثاراليه لما قات ومثافه گفتگو ب، لم يكن في نقله الخبر إن لم يكن كا جزاب، حجة لم يكن كاسم ب في نقله الخبر الخ لم يكن كاخر مقدم ب عمن روى عنه علم ذلك : ذلك كامثاراليه الخبر "ب اس سمراد يكن كخرمقدم ب عمن روى عنه علم ذلك : ذلك كامثاراليه الخبر "ب اس سمراد روايت اور حديث ب، اكر شخول مين عرف لفظ ذلك به اور بحض شخول مين صرف لفظ ذلك به الكفر نه موتواس كار جمه ومطلب واضح ب، اورا گرعلم ذلك بإهاجائة علام سندهى نياس كالله ترجمه ومطلب الم صورت مين موا و يكن شار عمل من العلم ترجمه ومطلب الم صورت مين مواجو يهل شكل مين تفاد

وهذا القولُ يرحمك الله في الطعن في الاسانيد قولٌ مخترعٌ مستحدث غير مسبوقٍ صاحبُه اليه ولا مُسَاعد له من أهل العلم عليه وذلك أنّ القولَ الشائعَ

المتفقَ عليه بين أهل العلم بالأخبار والرواياتِ قديمًا وحديثًا أن كلَّ رجلِ ثِقةٍ وَوَىٰ عَن مثله حديثًا وجائزٌ ممكن له لقاء أو والسماع منه لكونهما جميعًا كانا في عصرٍ واحدٍ وان لم يأتِ في خبرٍ قط انهما اجتمعا وتشافها بكلامٍ فالرواية ثابتة والحُجَّة بها لازمة الا أن يكونَ هناك دَلاَلة بَيّنة أن هذا الراوى لَمْ يَلْقَ مَن رُوىٰ عنه او لم يَسْمعُ منه شيئًا فأمّا والامر مبهم على الامكان الذي فَسَرنا فالرواية على المكان الذي فَسَرنا

تر جمہ، اللہ تم پررتم کرے بی تول اسناد پراعتراض کرنے کے سلسلہ میں گھڑا ہواا بیجاد کیا ہوا ہے اس سے کہ پہلے اس کوکسی نے نہیں کہا ہے اور نہائمہ حدیث میں سے کسی نے اس کی اس بات پرموافقت کی ہے اور بیاس لیے کہ مشہور مذہب جس پرائمہ حدیث متقد مین ہوں یا متا خرین سب کا اتفاق ہے کہ ہر تقد خص اپنے ہی طرح کے ثقہ خص سے روایت کرے، کسی حدیث کو اور ان دونوں کا آپس میں ملنا اور سننا جائز و ممکن ہوان دونوں کے ایک زمانہ میں موجود ہونے کی وجہ سے اگر چہ کسی حدیث میں تصریح نہ ہوکہ وہ دونوں ملے تھے یارُ ودَررُو گفتگو کی تھی تو بھی وہ روایت ثابت ہے اور اس سے جمت پکڑنا تھی ہے اللہ یہ کہ وہاں پرکوئی واضح دلیل موجود ہوکہ بیراوی اپنے مروی عنہ سے نہلا ہے اور نہ اُس سے پچھ سنا ہے، لیکن بات ہے اور نہ اُس سے پچھ سنا ہے، لیکن بات ہم ہو، امکان لقاء وساع ہوجس کو ہم نے بیان کیا ہے تو روایت ہمیشہ ساع پرمحمول ہوگی ، یہاں تک کہ عدم اِنقاء کی دلیل پائی جائے جس کو ہم نے بیان کیا ہے تو روایت ہمیشہ ساع پرمحمول ہوگی ، یہاں تک کہ عدم اِنقاء کی دلیل پائی جائے جس کو ہم نے بیان کیا ہے تو روایت ہمیشہ ساع پرمحمول ہوگی ، یہاں تک

ا ما مسلم اور جمهور کا مذہب : غیر مدلس رادی معنعن کا اپنے معاصر مردی عنہ سے لقاء، عدم لقاء کے ہم اور جمہور کا مذہب : غیر مدلس رادی معنعن کا اپنے معاصر مردی عنہ سے لقاء، عدم لقاء کے بھی واضح طور ہے ثابت نہ ہو، بات مبهم اور گول مول ہو گر ملا قات وساع ممکن ہوتو وہ حدیث تصحیح متصل ہوگی، امام سلم اسی کو تمام ائمہ حدیث کا مذہب بتلاتے ہیں اور اس کے خلاف اس حدیث کو مقطع اور غیر صحیح کہنے والے کوخود ساختہ محدیث اور ان کے مذہب کو ایجاد بندہ اور ان کی من گھرت بات بتاتے ہیں۔

فيقال لمنجترع هذا القول الذي وصفنا مقالته او للذابِ عنه قد اعطيت في جملة قولك إن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ثم الدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى يُعلَم انهما قد كانا التقيا مرّة فصاعدًا وسمع منه شيئًا فهل تجدُ هذا الشرط الذي اشترطته عن احدٍ يلزم قوله والآ

(مُعْتَكُمُ مُسُلِمٌ)

فهَلُمَّ دليلًا على ما زَعَمتَ.

تر جمیہ: اس قول کے گھڑنے والے سے جس کی بات کوہم نے بیان کیا ہے یا جواس کی حمایت کرتا ہے

اس سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی باتوں میں اس بات کوشلیم کرلیا ہے کہ ایک تقد شخص کی روایت ایک تقد

سے، جمت ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے پھر تم نے خود اس کے بعد ایک شرط بڑھا دی اور کہا کہ یہاں

تک کہ معلوم ہوجائے کہ وہ دونوں ایک مرتبہ یا ایک مرتبہ سے زیاوہ ملے ہوں اور ایک نے دوسر سے

سے پھے سنا ہوتو کیا پیشرط جوتم نے لگائی ہے کسی ایسے خص سے منقول ہے جس کی بات ما نالازم ہے اور
اگر ایسانہیں ہے تو کوئی دلیل پیش کروا ہے دعویٰ پر۔

آن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل: تخير واحد جحت اورواجب العمل بن جمهور علماء اورتمام صحابه کا یمی مذہب ہے بی کریم طاقی نے کے زمانہ میں خبر واحد کو جحت ما ناجا تا تھا اور اس پر عمل کیا جا تا تھا اس جد قبا میں بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز اوا کی جاری تھی ایک شخص نے آکر خبر دی کہ قبلہ بدل گیا ہے تو سب لوگوں نے قبلہ تبدیل کردیا، شراب کی حرمت کا اعلان ایک شخص کر رہا ہیں اعلان کوس کر لوگوں نے اپنی اپنی شرایوں کو بہادیا، نبی کریم طاقی نے اپنے عمال، قضا قرم مبلغین کو روانہ کیا تاکہ لوگوں کو احتام شری بنلائیں اوراحکام شری کو نافذ کریں، اگر خبر واحد ججت اور دلیل نہ ہوتو اس میں سے کوئی بات جائز نہ ہوتی، حضور علیہ الصلو قو والسلام کی وفات کے بعد ابوبکر، غر، واحد برعمل کرتے تھے، اگر قیاس سے کوئی حکم جاری کیا تو خبر واحد کے مل جانے کے بعد اپنی تو فول سے رجوع کر لیا، اگر کسی سے کی روایت کے متعلق تر دّ و و تو قف و تذبذ ب قایا واحد کے مل جانے کے بعد اپنی میں ہے کہ ان کے یہاں خبر واحد حجت نہیں ہے بلکہ اس تو قف و تذبذ ب منقول ہے تو اس کی ہے و جنہیں ہے کہ ان کے یہاں خبر واحد حجت نہیں ہے بلکہ اس تو قف و تذبذ ب منایا واحد کے مام اس بیا ہو مشال راوی کے بارے میں ان کو تذبذ ب تھایا اس حدیث کا کوئی معارض پایا جا تا تھایا واقعہ انہیت کا حامل تھا، اس لیے مزید اطمینان واحتیاط حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔

جعلی اورخودساختہ محد ثین سے اُن کے قول پر دلیل عقلی نفتی کا مطالبہ ہردعویٰ کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، آپ حدیثِ معنعن کے اندرلقاء وساع کی الگ ہے شرط لگاتے ہیں اس اضافہ پرنقی یاعقلی دلیل آپ کے پاس ہوتو اس کو پیش کریں۔ هَلُمُّ: اسم فعل مذکر، مؤنث، واحد، تثنیه، جمع ہرحالت میں اہلِ تجاز کے یہاں کیساں ہے، هلُمُ متعدی بھی ہے جیسے هَلُمَ شُهَدَاءَ کُمْ. اور لازم بھی تعال اور اقبل کے معنی میں۔

ف ان ادّعى قولَ احدٍ من علماء السلَفِ بمَا زعمَ من ادخالِ الشريطة في تثبيتِ الخبر طُوْلِبَ به وَلنْ يجدَ هو ولا غيره الى ايجادِه سبيلا.

تر جمہ: اگر علماء سلف میں سے کسی کا قول بتاتا ہے حدیث کی تھیج کے لیے اس شرط کے اضافہ کی جواس نے کہا ہے، تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کو پیش کرے اور وہ خود اور نہ ہی کوئی دوسرااس کو بنا کر بھی پیش نہیں کرسکتا ہے۔

ان کے بیال کوئی دلیل نفتی نہیں ہے: اگر دلیل نفتی میں ساف کا قول پیش کرنا جا ہے تو کسی کا قول بیش کرنا جا ہے تو کسی کا قول بھی بیش نہیں کرسکتا ہے، اس لیے کہ انکہ حدیث جن کی بات ما ننالازم ہے جن کی تفلید واجب ہے ان میں سے کسی کا بھی ایسا قول نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ان کا قول ایسامشہور اور شائع ذائع ہے کہ اس کے خلاف گھڑنا جا ہے اور گھڑ کے بیش کرنا جا ہے تو ان کے قول کے مشہور ہونے کی وجہ ہے ایسا کرنا جسے ممکن نہیں ہے۔

وان هوَ ادّعى فيما زعم دليلاً يحتجُ به قيل له وما ذلك الدليل فان قال قلته لانى وجَدتُ رواةَ الاخبارِ قديمًا وحديثا يَروى أحدهم عن الآخر الحديث ولم يُعاينه وَلاَ سَمِعَ منه شيئًا قط فلمًا رايتُهم استجازوا رواية الحديثِ بينهم هكذا على الارسال من غير سماع والمرسلُ من الرواياتِ في اصلِ قولِنا وقول اهل العلم بالاخبار نيس بحجة احتجتُ لما وصفت من العلة الى البحث عن سمًا ع راوى كل خبرِ عن راويه فاذا انا هجمت على سماعه منه لادنى شئ ثبت عندى بذلك جميعُ مايُروى عنه بعدُ فان عزب عنى معرفةُ ذلكَ او قَفتُ الخبرَ ولم يكن عندى موضعُ حُجة لمكان الارسالِ فيه فيقال له فان كانتِ العلةُ في تضعيفِكَ الخبر وتركك الاحتجاجَ به امكان الارسالِ فيه لزمك أن لا تُثبت العلدةُ في السنادًا مُعَنعَنًا حتى ترى فيه السماع من اوله الى آخره وذلك ان الحديث الوارد علينا باسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقينِ نعلمُ ان هشامًا قد

﴿ مُقْتَكِنَّهُ مُسُلِّمٍ }

سمع من أبيه وان اباه قد سمع من عائشة كما نعلم ان عائشة قد سمعت من البيه صلى الله عليه وسلم وقد يجوز اذا لم يقل هشام فى رواية يرويها عن أبيه سمعت أو اخبرنى أن يكون بينه وبين أبيه فى تلك الرواية انسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما احب أن يرويها مرسلا ولا يسندها الى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك فى هشام عن أبيه فهو أيضًا مُمكن فى أبيه من سمعها منه. وكما يمكن ذلك فى هشام عن أبيه فهو أيضًا مُمكن فى أبيه عن عائشة وكذلك كل أسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض وان كان قد عرف فى الجملة آن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعًا كثيرًا فجائز لكل واحد منهم ان ينزل فى بعض الرواية فيسمع من غيزه عنه بعض احديث المحديث ويترك الارسال وما قلنا من هذا موجود فى فيسمى المحديث ويترك الارسال وما قلنا من هذا موجود فى الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وائمة أهل العلم .

تر جمہ: اوراگر وہ اپنے قول پر کی دلیل کا دعویٰ کرتا ہے جس ہے اپنے قول پر استدلال کرتا ہے تو اس

ہے بو چھا جائے گا کہ وہ دلیل کیا ہے؟ پس اگر کہتا ہے کہ بیں نے بیقول اس لیے اختیار کیا ہے کہ بیں

حدیث کے اگلے بچھلے راویوں کو پاتا ہوں کہ ان میں کا ایک دوسرے سے حدیث کی روایت کرتا ہے

درآ نحالیہ ان کو خہ دیکھا ہے اور خہھی ان سے سنا ہے تو جب میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ انھوں نے

حدیث کو بغیر ساع کے اس طرح مرسل نقل کرنے کو جائز رکھا ہے اور مرسل روایتیں ہمارے اور ائمہ

حدیث کے خہ ہب کے مطابق جمت نہیں ہے تو جھکو ضرورت پڑی ہر حدیث کے راوی کے ساع کی تحقیق

مرنے کی اس کی روایت کرنے والے سے اس وجہ سے جو میں نے بیان کیا ہے پھر جب اس سے سننے

کرنے کی اس کی روایت کرنے والے سے اس وجہ سے جو میں نے بیان کیا ہے پھر جب اس سے سننے

درست اور سیح ہوجائے گاذراسی چیز کا بھی تو میرے نزد یک اس کی وجہ سے اس کے بعداس کی تمام مرویات

و جمت نہیں ہوگی ارسال و انقطاع کے اندیشہ کی وجہ سے ، تو اس سے جواب میں کہا جائے گا کہ اگر

مجہارے صدیث کوضعیف قر اردینے اور اس کونا قابلِ استدلال سیجھنے کی وجہ اس میں ارسال کا اندیشہ ہے

تو تم کو لا زم ہوگا کہ کسی معنعن سند کو سے نہ ہو بتک کہ اوّل سے آخر تک اس میں سام کی تصری خہد کے دو کہا تھی تو تم کولان مہوگا کہ کسی معنعن سند کو سے نہ ہو جب تک کہ اوّل سے آخر تک اس میں سام کی تصری خہد کے دو

او، اور بیان لیے کہ ایک حدیث (مثلاً) ہم تک ہبو نجی ہے، مثام بن عرووعن ابیدی عائشہ فی سندے بیں یقین سے ہم جانتے ہیں کہ بشام نے اپنے باپ سے سا ہے، اور ان کے باپ نے حضرت ماکشہ ے من رکھا ہے جس طرح ہم کو یقین سے معلوم ہے کہ حضرت ما کشٹرنے نبی کریم میٹائیڈیٹر سے سنا ہے اس کے باوجود جب ہشام اپنی روایت میں جس کواین باب سے نقل کرتے ہیں اسمعت " إ" اخبر فی" نہ کہیں تو ممکن ہے کہ اس روایت میں ان کے درمیان اور ان کے باپ کے درمیان کوئی اور شخص ہوجس نے اس روایت کوان کے باپ کے واسطہ سے ان سے بیان کیا ہواور انھوں نے خود اس کواہے باپ ے ندسنا ہوائ لیے کہ ہشام نے اس کومرسلا نقل کرنا جا ہا اورجس سے سنا ہے اس کو ذکر کرنا مناسب ند سمجا ہوجس طرح ساحتال عن ابید میں ہات طرح سے ساحتال ان کے باپ عن عائشہ میں بھی ہے، ادرای طرح سے ہرحدیث کی اسناد میں ہے جس میں بعض کے بعض سے سننے کی تصریح نہ ہواگر چہ فی الجمله معلوم بو، کہ ایک نے دوسرے سے بہت ی حدیثوں کوئن رکھاہاں لیے کہ ان میں سے ہرایک کے لیے مکن ہے کہ بعض روایتوں میں نیچا تر کے اس کو دوسرے سے اس کی بعض حدیثوں کوسنا پھراس کو بھی مرسلا بیان کرے اور جس سے سنا ہے اس کا نام نہ لے اور بھی نشاط میں ہویس نام لے اس کا جس سے حدیث حاصل کیا ہے اور ارسال کوچھوڑ دے ، اور بیا حمال جوہم نے کہا ہے حدیث میں موجود ہے(فرضی وخیالی ہیں ہے) اور ثقه محدثین اورائمہ حدیث کے مل کرنے کی وجہ سے معروف ومشہور ہے۔ و لیاع تقلی: مرسل منقطع روایات ضعیف ہیں اور نقطع اور مرسل حدیثوں کے بیان کرنے کا رواج اور اس کی عادت رہی ہے تو جب ایک معاصر دوسرے معاصر سے روایت کرر ہا ہے تو اس ارسال وانقطاع کے رواج کی بنایراس روایت میں بھی ارسال وانقطاع کا امکان واحتمال موجود ہے جس سے اس حدیث کے ضعیف ہونے کا احتمال ہوگیا، اس لیے اس حدیث میں توقٹ کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے لقاءاور ساع کاعلم ہوجائے تب اس کومتصل قرار دے کرتیج اور ججت مانا جائے گا۔

، والمرسل من الروايات ليس بحجَّةٍ:

و بین مرسل کی تعریف: ایسی حدیث جس کی سند میں اتصال نه ہو، کہیں پرکوئی راوی محذوف و حدیث مرسل کی تعریف: ایسی حدیث جس کی سند میں اتصال نه ہو، کہیں پرکوئی راوی محذوف مرسل ساقط ہو، یہ تعریف اصطلاحی معصل منقطع ، مرسل سب پرصادق ہے اور فقہاء کے یہاں اصطلاحی مرسل کی یہی تعریف ہے، امام مسلم نے اس جگہ مرسل اور ارسال کا لفظ استعمال کیا ہے ان کی مراد بھی مرسل

بمعنی منقطع اورارسال بمعنی انقطاع ہے۔

مرسل کی مشہورتعریف : محد ثین کے یہاں مرسل کی مشہورتعریف بیہ کہ تابعی نے کسی چیز کو براہِ راست رسول اللہ مِنْلِیْنَیْلِیَّا کے کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

حدیث مرسل کا حکم: امام مسلم نے محدثین کا مذہب نقل کیا ہے کہ حدیثِ مرسل جحت نہیں ،امام ترمزى بهي يهى فرمار بين والحديث إذاكان مرسلاً فإنه لايصح عندأكثر أهل الحديث قد ضعفهٔ غير و احد منهم. ال لي كهجوراوى محذوف ١١٠ كا حال معلوم بين ممكن عكد قوی ہوممکن ہے کہ ضعیف ہواورا گراس کانقل کرنے والا ایساشخص ہوجو ہمیشہ ثقہ ہی ہے روایت کرنے کا مدى ہوتو بيابہام كے ساتھ تو ثيق ہوئى اور مبہم تو ثيق كا اعتبار نہيں ہے، امام شافعی نے اپنى كتاب الرساليہ میں فرمایا ہے کہ حدیثِ مرسل تو اصل میں ضعیف ہی ہے، البتہ اس میں چند شرائط یائی جائیں تو اس حدیث مرسل کا اغتبار ہوگا، مرسل میں شرط بیہ ہے کہ وہ مختاط ہواین روایات ِمندہ کوضعیف وغیر مقبول راوی ہے روایت نہ کرتا ہو، دوسری شرط پیہے کہ وہ مرسل کبارِ تا بعین ہے ہو، اور اس کے متن میں شرط سے کہاں کا متابع یا شاہریا مویدیایا جاتا ہو یعنی اس مضمون کی تائید کسی مندحدیث سجیح تقہ لوگوں ہے منقول ہویا کوئی مرسل حدیث اس طرح کی ہویا صحابہ کے فقاوی سے اس کی تائید ہوتی ہویا پھراہلِ علم کی ایک جماعت کا بیقول ہو، امام اعظم اور امام مالک کا مذہب حدیث مرسل میں بیہ ہے کہ اگر مرسل ثقیہ ہو اوراس کی عادت بھی ثقه لوگوں ہے روایت کرنے کی ہوتو اس کی حدیثِ مرسل کا اعتبار ہوگا متقد مین حدیث مرسل ہے احتجاج واستدلال کرتے تھے،امام ابوداؤد نے اپنے الرسالیۃ میں اس کی صراحت کی ہے کہ امام شافعی سے پہلے بھی لوگ حدیث مرسل کا اعتبار کرتے تھے؛ سب سے پہلے امام شافعی نے حدیثِ مرسل پر بحث کی ان کے بعد امام احمد بن منبل نے ، ابن جربر طبری کہتے ہیں کہ دوصدی تک سب لوگ مرسل حدیث کوقبول کرتے رہے، کی نے انکار نہیں کیا، اجمع التابعون باسر هم علی قبول المرسل ولم يات احدمنهم انكاره ولا احد من الائمة بعدهم الى رأس مانتین. اس کیے کہ جب مرسل ثقه وعادل ہے مسلمانوں کا خیرخواہ ہے، حدیث کے راویوں کے احوال ے باخبر ہے بھروہ ایک بات جزم ویقین کے ساتھ رسول اللہ مِنالِنْ عِلَیْم کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس حدیث کی صداقت کاظن غالب ہو ہی جاتا ہے، علامہ زاہد کوٹری حدیثِ مرسل کے جحت ہونے کوایک

اورطریقہ سے ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کر علاء حدیث مدسین کی روایتوں میں تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعضے مدسین ایسے ہیں جن سے تدلیس کا وقوع شاذ و نادر ہے، بعض مدس ایسے ہیں جن سے تدلیس کا وقوع شاذ و نادر ہے، بعض مدس ایسے ہیں جن سے تدلیس کا وقوع شور کی روایتوں میں ہوا ہے اور اس کے بہاتھ امام فن بھی ہیں اور بعضے مدسین ایسے ہیں جو تدلیس کرتے ہیں تو اقدراوی ہی کو حذف کرتے ہیں اس طرح کے مدلیسن کی معتمن روایتوں کو صحیح سلیم کیا گیا ہے بلکہ ایسے لوگوں کی روایتیں صحیح سن کے اندر موجود بھی ہیں اور ان روایات میں سات کی تصریح نہیں ملی ہے بہت سے لوگ شن کی تصریح نہیں ہے ؛ اور دیگر کتب متخرجہ میں بھی ان کے ساع کی اطلاع تھی اس وجہ سے ان حضرات نے اپنی کتابوں ظمن کے طور پر کہتے ہیں کہ شخصین کوان کے ساع کی اطلاع تھی اس وجہ سے ان حضرات نے اپنی کتابوں میں ان روایتیں قابل قبول ہیں ، اور مدسین کی اس طرح کی احادیث حدیث مرسل کے تکم ہیں ہیں اس لیے کہ ہر تدلیس ارسال ہے گر ہر ارسال تدلیس نہیں ہے ، ویسے تو فقہاء وحد ثین کے اقوال میں اس طرح کی احادیث حدیث مرسل کے تکم ہیں ہیں اس طرح کی احادیث حدیث مرسل کے تکم ہیں ہیں اس طرح کی احادیث حدیث مرسل کے تکم ہیں ہیں اس طرح کی احادیث حدیث مرسل کے تکم میں ہیں اس طرح کی احادیث حدیث مرسل کے تکم میں ہیں اس طرح کی احادیث حدیث مرسل کے تکم میں ہیں اس طرح کی احادیث حدیث مرسل کے تکم میں ہیں اس طرح کی تعدید مرسل کے تکم میں ہیں اس طرح کی تعدید کی ت

د الراع علی کا الزامی جواب: خودساخته محدثین کی دلیل عقلی کا امام سلم نے دوجواب دیا ہے، پہلا جواب الزامی ہے اور دوسراتحقیق ہے۔

الرامی جواب: امام سلم فرماتے ہیں کہ خالف کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مرسل و منقطع روایتوں کے نقل کرنے کا رواج ہے، اس کی وجہ سے حدیثِ معنعن کے اندر بھی ارسال وانقطاع کا اجتمال ہوا، اس لیے معنعن حدیث میں توقف کیا جائے گا، یہاں تک کہ راوی کا مروی عنہ سے ساع یا لقاء خابت ہوجائے ، جب لقاء وساع خابت ہوجائے گا تو وہ حدیث سے اور درست ہوجائے گی، امام مسلم اس کے ہوجائے ، جب لقاء وساع خابت ہوجائے گا تو وہ حدیث سے اور درست ہوجائے گی، امام مسلم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تمہار نے اس قول کی بناء پر کسی طرح کی بھی معنعن حدیث درست نہ ہوئی جواب میں راوی کا مروی عنہ سے لقاء وساع خابت ہو یانہ ہوصرف ایک صورت میں وہ حدیث صحیح اور درست ہوگی، جبکہ سند میں صاف صاف ایک کے دوسرے سے ملاقات خابت ہوجانے سے سنے کا ذکر ہواور اس نے حدثی، سمعت وغیرہ کے طریقہ پر روایت کیا ہو، اس لیے کہ ایک کی دوسرے سے ملاقات خابت ہوجانے سے سمعت وغیرہ کے طریقہ پر روایت کیا ہو، اس لیے کہ ایک کی دوسرے سے ملاقات خابت ہوجانے سے سمعت وغیرہ کے طریقہ پر روایت کیا ہو، اس لیے کہ ایک کی دوسرے سے ملاقات خابت ہوجانے سے

ایک دوحدیثیں من لینے سے لازم نہیں آتا ہے کہ اس کی تمام حدیثوں کو من لیا ہو بلکہ جائز وحمکن ہے کہ پھر دوایتیں اس سے براہ راست سنا ہواور پھھ اور لوگوں کے واسطہ سے سناہو، ملا قات وساع کا معلوم ہونا اس اختال کوختم نہیں کرسکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس شرط کے لگانے سے کوئی فاکدہ نہیں ہے بلکہ النے ضرراور نقصان ہوا کہ ہزاروں سیجے متصل معنعن حدیثیں جواس معاصر کے نزد یک بھی صحیح اور متصل ہیں اس ایک بے بنیاداختال کی وجہ سے سب ضعیف ہوجائیں گی اور ہم نے جواختال بیدا کیا ہے کہ ایک کا ورسرے سے ملاقات کرنا اس بات کومتلز منہیں ہے کہ اس کی تمام روایتیں سنی ہوں بیا ختال فرضی اور خیالی دوسرے سے ملاقات کرنا اس بات کومتلز منہیں ہے کہ اس کی تمام روایتیں سنی ہوں بیا ختال فرضی اور خیالی نئیس ہے بلکہ یہ بات بہت می حدیث ایسا کرتے تھے نمونہ کے طور پر ہم چند مثالیں ذکر کرتے ہیں۔

لما أحبّ: لما مخفف لام تعليليه ما موصوله يا مصدريه اور لها كومشد دبھی پڑھا جاسكتا ہے تو اس وقت میں بیہ لم یقل کاظرف ہوگا۔

وسندكرُ من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددًا يستدل بها على اكثر منها ان شاء الله تعالى فمن ذلك ان ايوب السختياني وابن المبارك و وكيعًا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كنت أُطيّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلّه و لحرمه باطيب ما اجد فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد و داوُد العطار وحميد بن الاسود و وهيب بن خالد و أبو اسامة عن هشام قال اخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يُدني اليَّ رأسه فارجّله وانا حائضٌ فرواها بعينها مالك بن انس عن الزهرى عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الزهرى وصالح بن ابي حسّان عن ابي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم وروى الزهرى وصالح بن ابي حسّان عن ابي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ويقبّل وهو صائم فقال يحي بن ابي عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ويقبّل وهو صائم فقال يحي بن ابي عروة اخبره ان عائشة اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها وهو صائم عروة اخبره ان عائشة اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها وهو صائم عروة اخبره ان عائشة اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها وهو صائم عروة اخبره ان عائشة اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها وهو صائم

(مُعَتَكْنَةُ مُسُلِم)

وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الخمر الأهلية فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمّد بن على عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعدّادُهُ وفيما ذكرنامنها كفاية لذوى الفهم فاذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه اذا لم يعلم ان الراوى قد سمع ممن روى عنه شيئا امكان الارسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قيادِ قوله برواية من يعلم انه قد سمع ممن روى عد الآ في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الانمة الذين نقلوا الاخبار انه الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الانمة الذين نقلوا الاخبار انه كانت لهم تبارات يُرسلون فيها الحديث ارسالاً ولايذكرون من سمعوه منه وتبارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيها ان ضعدوا كما شرحنا ذلك عنهم.

تر جمہ: ہم ان محدثین کی چند صدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ای طرح کی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس طرز کی حدیثوں سے اس سے زیادہ حدیثوں پر استدال کیا جا سے گا اگر خدا چا ہے پس انھیں ہیں سے (پہلی مثال) ایوب ختیانی، این مبارک، وکیخ اور ابن نمیراور ان کے علاوہ ایک جماعت نے ہشام بن عروہ عن ابیع ن عائشہ کی سند نے نقل کیا کہ ہیں رسول اللہ شان بھیا کے وال کے احرام کھو لنے کے وقت اور ان کے احرام باند ھنے کے وقت ہو خوشبوسب سے عمدہ پاتی تھی اس کولگاتی تھی، بعینہ اس کر وایت کونقل کیا ہے لیے بن سعداور داؤد عطار اور حمید بن اسود بن خالداور ابواسامہ نے بشام سے تو ہشام نے کہا کیا ہے لیٹ بن عروہ نے بیان کیا عروہ عن عاکشہ کن اللی شان ہی اس کولگاتی تھی، بعینہ اس متال میں کہ جم سے عثمان بن عروہ نے بیان کیا عروہ عن عاکشہ کن اللی شان ہی شان ہوئے آئے ہیں اس میں کہ جس اعتمان کی سند سے اور (دوسری مثال) بشام نے عن ابیا سر جھکا و سے تھے تو میں آپ کے بالوں کا سمان کھی اس حال میں کہ جس حاکشہ ہوتی اس روایت کو بعینہ امام ما لک نے نقل کیا ہے، زہری عن عروہ عن عرق عن عاکشہ عن البی شان ہوئی اس حال میں کہ جس حاکشہ ہوتی اس دور عاکشہ کے درمیان عمرۃ کے اضافہ ہے) (تیسری مثال) زہری اور صالح بن ابی حسان نے ابوسلہ عن عاکشہ کی سند سے نقل کیا کہ رسول اللہ شان ہوئی گیائے روزہ کی حالت میں بوسہ لیتے تھے اور یکی بن ابی ابوسلہ عن عاکشہ کی سند سے نقل کیا کہ رسول اللہ شان ہوئی گیائے روزہ کی حالت میں بوسہ لیتے تھے اور یکی بن ابی

کثیرنے ای بوسہ والی روایت میں کہا کہ جھے سے ابوسلمہ نے بیان کیا کہ ان کوعمر بن عبدالعزیز نے خبر دی ان کوعروہ نے خبر دی ان کوحضرت عائشہ نے خبر دی کہ نبی کریم میلان فیلیے ہے اس حال میں کہ آپ روز ہ دار تھے (چوتھی مثال) سفیان بن عیبینہ اور دوسر بےلوگوں نے عمر و بن دینارعن جابر کی سند سے نقل کیا کہ رسول اللہ مِتِلانْ مِیْلِیَا اللہ مِتِلانِیکِیَام نے ہم کو گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی اور گدھے کے گوشت ہے ہم کونع فرمایا، بعینہ اسی روایت کوحماد بن زید نے عمر وعن محد بن علی عن جابر عن رسول اللہ میلانیکی کے سند سے نقل کیا، پیطرز حدیثوں میں بہت ہے، جن کی تعداد کثیر ہے اور سمجھ دارلوگوں کے لیے جتنی روایتی ہم نے بیان کردی ہیں کافی ہیں،جس کے قول کوہم نے پہلے بیان کیا ہے اس کے نزد یک جب حدیث کے فاسداورضعیف قرار دینے کی وجہ جس وقت معلوم نہ ہو کہ راوی نے مروی عنہ سے پچھسنا ہے اس میں انقطاع کا احتمال ہے تو اس کے قول کے ہمو جب اس کولا زم آتا ہے نا قابلِ اعتبار ہونا اس شخص کی روایت کا بھی جس کا ساع مروی عنہ ہے معلوم ہے، مگر خاص وہ خبر جس میں ساع کی تصریح ہواس لیے کہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے، ائمہ حدیث کے بارے میں جنھوں نے حدیثوں کونقل کیا ہے، کہ بھی وہ حضرات حدیث میں ارسال کرتے ہیں اور جن سے سنا ہے اس کا نام نہیں لیتے ہیں اور بھی حدیث کی روایت کرنے میں نشاط میں رہتے ہیں تو حدیث کی سند کو ذکر کرتے ہیں ، جس طرح انھوں نے سا ہے یس اتار بتاتے ہیں اس میں اگر ان کوا تار ہوتا ہے اور چڑھاؤ بتاتے ہیں اس میں اگر چڑھاؤ ہوتا ہے جبیا کہ ہم نے یہ بات صاف صاف ان کے متعلق بیان کردی ہے۔

نمونہ کے طور پر چندمتالیں: ایک راوی کی دوسرے راوی سے لقاء اور ساع جب اس بات کو مستاز منہیں ہے کہ اس کی تمام روایتوں کو براو راست اس سے سنا ہو بلکہ یہ جائز وحمکن ہے کہ بچھر وایتیں براو راست سنا ہوا ور بخھا درساتھیوں اور استاذ بھائیوں سے سنا ہوا ور نشاط کے وقت میں اس استاذ بھائی کے واسطہ کو ذکر کر دیا ہو اور بھی اس واسطہ کو حذف کر کے حدیث کو مرسل و منقطع نقل کر دیا ہو ، اور یہ بات صرف فرض اور خیال کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ ائمہ حدیث روایت کو قل کرنے میں ایسا بہت کرتے تھے ، اس لیے امام سلم اس طرح کے مل کی چار مثالیں بیان کرتے ہیں اور اس طرح سے واضح کر دیتے ہیں اس لیے امام سلم اس طرح کے مل کی چار مثالیں بیان کرتے ہیں اور اس طرح سے واضح کر دیتے ہیں کہ اس کے جان لینے اور سمجھے لینے سے اور بہت ہی روایتوں کو بھی جانا جاسکتا ہے۔

مثال: (١) سلسله اسنادهشام بن عروة عن عائشة ، اس اسناديس بشام كاسماع اورلقاء عروه ي

قطعی اور یقینی ہے، لیکن ہشام عروہ سے روایت کرتے ہوئے بھی 'سمعت عن عروہ ''یا' 'أخبر نبی عروة "كتي بين،اور بهي هشام عن عروة كتي بين، سمعتُ يا أخبرني يا حدثني كي صورت میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ہشام بن عروہ عن عروہ کی صورت میں اس بات کا امکان ہے کہ ان ہے براہ راست نہ سنا ہو بلکہ اپنے کسی استاذ بھائی سے سنا ہوجس نے عروہ سے روایت نقل کیا ہواس لیے کہ محدثین کی بیمادت تھی کہ جب طبیعت میں نشاط رہتا تھا تو تمام واسطوں کو ذکر کرتے تھے اور بھی کسی وجہ ے کی واسطہ اور راوی کو حذف کردیتے تھے، دیکھوایک روایت 'کنت اطیب رسول الله صلی اللُّه عليه وسلم لحله ولحرمه باطيب ما أجد "اس مديث كو مشام ك شاكر دول مين ايوب سختیانی، وکیج، ابن مبارک، ابن نمیروغیرجم نے هشام عن عروة عائشة كنت أطیب الخلقل كیا ے،اور ہشام کے شاگر دوں کی ایک دوسری جماعت جس میں لیث ، وہیب ، داؤد،ابواسامہ وغیرہ ہیں ان لوگوں نے جب ہشام سے بیروایت نقل کی تو ہشام اور عروہ کے درمیان عثان بن عروہ کا واسطہ ذکر كيااوركها عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة. جس معلوم موا كه بشام كے شاگردوں ميں ايوب وغيرہ نے جوهشام عن عروة عن عائشة نقل كياہے، وہ منقطع ہے ہشام نے براہِ راست عروہ ہے نہیں ساہے، تو جہاں بھی ہشام بن عروہ عن عروہ ہوگا تو ساع کی تصریح نہ ہونے کی وجہ سے واسطہ سے سننے کا امکان موجود ہے، اور اختال ارسال ہوا، تو تمہاری اس دلیل کے مطابق اس کو پیچے متصل نہیں کہنا جا ہے حالا نکہ تمام علماء کی طرح تم بھی اس طرح کی حدیث کو پیچے متصل کہتے ہو،انقطاع کےاحتمال کااعتبار نہیں کرتے ہو، ہاںاگرانقطاع کا ثبوت دلیل نے ہوگیا،جیسا کہاں مثال میں ہےاس وقت اس کو منقطع کہا جائے گا،اس لیے کہ راوی عنعن کا دوسرا شاگر دکسی واسطہ کا اضا فہ کرتا ہے تو بیاضا فہ اس معنعن روایت کے منقطع ہونے کی دلیل ہے (تدریب۲۰۴/۲) میں ہے الاسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بحرف عن ونحوها مما لايقتضي الاتصال فينبغى ان يجعل منقطعًا ويُعلّ بالاسناد الذي ذكر فيه الراوى الزائد لان الزيادة من الشقة مقبولة وان صرح فيه بسماع او اخبار وت عديث احتمل ان يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه اللهم الآان توجد قرينة تدل على الوهم.

مثال: (٢) هشام عن عروة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف عروه

کے شاگرد ہشام نے اس روایت کونقل کیا تو عروہ اور عائشہ کے درمیان کسی واسطہ کو ذکر نہیں کیا مگر اسی طدیث کوعروه کے دوسرے شاگر دز ہری نقل کرتے ہیں تو زهري عن عروة عن عمرة عن عائشة ذ کر کرتے ہیں ،عروہ اور عائشہ کے درمیان عمرہ کا واسطہ ہے ،جس مے علوم ہوا کہ بیروایت منقطع ہے ،تو اب جہال کہیں بھی عروة عن عائشة ہوگاتواس میں ساع کی تصریح نہ ہونے کی وجہ سے واسطہ سے سننے کا امکان موجود ہے، تو تمہاری اس دلیل کے مطابق اس کو پیچے متصل نہیں کہنا جا ہے حالاں کہ تمام علماء کی طرحتم بھی اس طرح کی روایت کو تھے متصل کہتے ہیں انقطاع کے احتمال کا اعتبار نہیں کرتے ہیں ، ہاں اگرانقطاع کا ثبوت دلیل سے ہوگیا جیسا کہ اس مثال میں ہے تو اس کوسب لوگ منقطع کہتے ہیں۔ مثال: (٣) أبوسلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ال حدیث کوابوسلمہ کے شاگر دز ہری اور صالح نقل کرتے ہیں تو ابوسلمہ اور عائشہ کے درمیان کوئی واسطہ ذکر نہیں کرتے ہیں،اور أبو سلمة عن عائشة كان النج ذكركرتے ہیں،مگر ابوسلمہ كے دوسرے شاگرو یجی بن ابی کثیر بعینہ اس روایت کوفل کرتے ہیں تو ابوسلمہ اور عائشہ کے درمیان دو واسطے ذکر کرتے ہیں ، ايك عمر بن عبدالعزيز كاليك عروه كا، چنانچه يكي بن الي كثير كهتي بين اخبرني ابوسلمة ان عمر بن عبدالعزيز اخبره ان عرو-ة اخبره ان عائشة النج جس معلوم مواكرز برى اورصالح كى روایت منقطع ہے، تو اب جہال کہیں بھی ابوسلمہ عن عائشہ کی سند ہو گی تو ساع کی تصریح نہ ہونے کی وجہ ہے واسطہ سے سننے کا امکان موجود ہے تو تمہاری اس دلیل کے مطابق اس کو چیج متصل نہیں کہنا جاہے، عالاں کہ تمام علماء کی طرح تم بھی اس طرح کی حدیث کوچے متصل کہتے ہو، انقطاع کے احتمال کا اعتبار نہیں کرتے ہو، ہاں اگرانقطاع کا ثبوت دلیل سے ہوگیا جیسا کہ اس حدیث میں ہے تو سب لوگ اس کو منقطع کہتے ہیں۔

مثال: (٣) عمرو بن دینارعن جابرقال أطعمنارسول الله صلی الله علیه وسلم النه عمره بن دینارکالقاء وساع حضرت جابرسے یقنی ہے، عمرو بن دینارے ایک شاگردسفیان بن عیدندنے اس روایت کوفل کیا تو کہا عدر و بن دینارعن جابر عمرو بن دیناراور جابر کے درمیان کوئی واسط نہیں ہے مگر عمرو کے دوسرے شاگرد حماد بن زید نے بعینہ اسی روایت کوفقل کیا تو عمرو بن دیناراور جابر کے درمیان محمد بن علی عن جابر عن دسول الله درمیان محمد بن علی عن جابر عن دسول الله

صلی الله علیه و سلم النح جس ہے معلوم ہوا کہ سفیان کی روایت منقطع ہے، اب جہاں کہیں بھی عمر بن دینارعن جابر کی سند ہوگی اور سننے کی تصریح نہ ہوگی تو واسطہ ہے سننے کا امکان موجود ہوگا اور تہاری اس دلیل کے مطابق اس کوشیح متصل نہیں کہنا چا ہیے حالاں کہ تمام علماء کی طرح تم بھی اس طرح کی حدیث کوشیح متصل کہتے ہوا نقطاع کے احتمال کا اعتبار نہیں کرتے ہو، ہاں اگر انقطاع کا ثبوت دلیل سے ہوگیا جبیا کہ اس حدیث میں ہے تو اس کوسب لوگ منقطع کہیں گے۔

امكان الارسال: اذكانت العلة كى خبرے، مندى نسخوں ميں لمكان الارسال ہے، اليى صورت ميں إذكانت العلة كى خبر عند من وصفنا ہے يعنى معتبرة عند من وصفنا اور لمكان الارسال توبين وتعنيف كى علت موگى۔

فيخبرون بالنزول فيه : اگريه على هيئة ما سمعوا كي فصيل ہے تو بالنزول كامطلب به کہ سند بوری ذکر کرتے اور نبی کریم شالٹی کیا ہے اسطے زیادہ ہوجانے سے سندنازل ہوجاتی ہے، اور بالصعود کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ سندیوری ذکر کرتے اور نبی کریم مِتَالنَّبَائِیَم سک واسطے کم ہوتے جس سے سندعالی وصاعد ہوجاتی ہے اورا گر فیہ خب و ن البخ کو پورے مضمون کی تشریح و تفصیل قرار دی جائے تو بالنزول كامطلب موكا كه حديث كى يورى سندذكركرتي كسى واسط كوترك نهكرت جس سے سندنازل ہوجاتی اور بالصعو دیسے مراد واسطہ کوحذف کر کے حدیث کومرسل بیان کرنا،جس سے سندعالی اس صورت میں فیلخبرون بالنزول فیه ان نزلوا و بالصعود فیه ان صعدوا کاتر جمه بیهوگا که سندنازل سے بیان کرتے ہیں اگرینچاتر ناچاہتے ہیں اور سند عالی سے بیان کرتے ہیں اور اوپر اٹھنا چاہتے ہیں۔ وماعلمنًا احدًا من ائمة السلفِ ممّن يستعملُ الاخبار ويتفقد صحة الاسانيد وسقمها مثل ايوب السختياني وابنِ عون ومالكِ بن انس و شعبةً بن الحجاج ويحي بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدى و من بعدهم من أهل الحديثِ فَتُّشُوا عن مواضِع السماع في الاسانيدِ كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبلَ وانها كان تفقُّدُ من تفقَّدَ منهم سماع رواةِ الحديثِ ممّن رَوَى عنهم اذا كان الراويُ ممّن عرف بالتدليس في الحديث وشُهرَ به فحينئذٍ يَبْحَثُوْنَ عن سماعه في روايته ويتفقَّدونَ ذلك منه كي تنزاحَ عنهم علةُ التدليسِ. فما ابتغى ذلك

من غيرِ مُدلِّس على الوجه الذي زعم من حَكينًا قولَهُ فما سمعنا ذلك عن احدٍ ممن سمَّيْنا وَلَهُ نُسَمَّ الأئمةِ.

تر جمیہ: ہم ائمہ سلف میں سے جوحدیث کواستعال کرتے ہیں اوراسناد کی صحت وضعف کی تحقیق کرتے ہیں ، جیسے ابوب اور ابن عون اور امام مالک اور شعبہ اور تکی بن سعید القطان اور عبد الرحمٰن بن مہدی اور جو محدثین ان کے بعد ہیں کسی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ انھوں نے اس طرح اساد میں ساع کی تحقیق کی ہوجیسے اس مخص نے دعویٰ کیا ہے جس کا قول ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، البتہ جن لوگوں نے حدیث کے راویوں کے ساع کی تحقیق کی ہے اپنے مروی عنہ سے تو ان کا تحقیق کرنا اس وقت میں تھا جب کہ راوی حدیث کے اندر تدلیس کرنے میں مشہور ومعروف ہو، اس وقت میں روایت میں اس کے ساع سے بحث کرتے اوراس کی تفتیش کرتے تا کہان سے بدلیس کا مرض دور ہوجائے ،اوریہ تفتیش غیر مدس راویوں سے نہیں کی گئی اس طرح جس طرح اس شخص نے کہا جس کے قول کو ہم نے بیان کیا ہے اس کیے کہ ہم نے جن اماموں کا نام لیا ہے نہ تو ان سے سنا ہے اور نہ کسی اور سے جس کا ہم نے نام ذکر

ر الماعقلي كاتحقيقي جواب: جس احتال وامكان كاكوئي سبب ومنشاءموجود بهو، اس احتال وامكان كا اعتبار کیا جاتا ہےاورجس امکان واحتال کا کوئی منشاء نہ ہواس کا کوئی سبب وقرینہ نہ ہو،اس احتمال کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، جیسے حنفیہ کے یہاں عام کاشمول اپنے افراد کوطعی ہوتا ہے،اب خواہ مخواہ کا بیاحتمال کہ ہوسکتا ہے کہ متکلم کی مرادتمام افراد نہ ہوں اس احتمال کا کوئی منشاء ہیں اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس سے عام کے قطعی ہونے پر چھاٹر نہیں پڑتا ہے ای طرح حدیثِ معنعن میں جب راوی مروی عنہ کا معاصر ہے ایک کا دوسرے سے سننا کوئی بعیر نہیں ہے، اور راوی عادل وثقہ ہے تو بلا وجہ اس کے بارے میں فرض کرنا کہاں سے بلاسنے ہوئے بیان کردے گااس فرضی اور خیالی چیز کاائمہ حدیث میں ہے کسی نے بھی اعتبار نہیں کیا ہے، ہاں اگر راوی میں عیب ہے یعنی وہ تدلیس کرتار ہتا ہے اس کا پیعیب جانا پہچانا ہے اس صورت میں بیراحمال بیدا کیا جائے کہ ہوسکتا ہے اس سے براہِ راست نہ سنا ہواور بیان کردیا ہو یقینًا میرا خمال قابلِ تو جہ ہوگا،اس لیے کہ اس احمال کا منشاء موجود ہے اس پر قرینہ اور دلیل موجود ہے، چنانچەمحد ثین نے اس احتمال کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے ساع کی تحقیق کی اور جب اس کا ساع ثابت

ہوا تو اس حدیث کوئیج متصل کہا،اورساع کا ثبوت نہیں ہوسکا تو اس حدیث کوضعیف اور منقطع کہا۔

امام مسلم نے اس بات کو نابت کرنے کے لیے کہ انکہ حدیث نے فرضی اور خیالی اور عقلی امکان و احتمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا ہے چودہ راویوں کا نام لیا اور ان کے بارے میں بتلایا کہ عادل، ثقة، اور غیر مدس بیں، اور ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جن سے لقاء وساع ممکن ہے مگر لقاء وساع کا کوئی ثبوت نہیں مدس بیں، اور ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جن سے لقاء وساع ممکن ہے مگر لقاء وساع کا کوئی ثبوت نہیں ہے، معتد بہ تعداد میں روایتیں نقل کی بیں اور تمام انکہ حدیث نے ان کی ان حدیثوں کو سے قرار دیا ہے کسی نے ان کے ساع ولقاء کی تحقیق بھی نہیں کی اور ساع ولقاء کی تحقیق نہ ہونے پر اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا۔

عرف بالتدليس وشهربه:

مرسین کی روایت کا حکم : امام شافعی کے یہاں ایک مرتبہ بھی کی تقدراوی سے تدلیس کا جوت ہوجائے گاتواس کی معندن روایت کا اعتبار نہ ہوگا جب تک کداس روایت میں ساع کی تصری نیل جائے قال الشافعی: و ماعر فناہ دلس مرّة فقد ابان لنا عور ته فی روایته ولیست تلك العور ة بکذب و ذکر أنه لا تقبل من مدلس حدیثا حتی یقول حدثنی أو سمعت، لیکن ویگر محدثین حضرات نے تدلیس کی کثرت کا اعتبار کیا ہے ، علی بن مدین کا یہی قول ہے، امام سلم کی عبارت نمسن عوف بالتدلیس و شهر به ''کا بھی یہی مفہوم ہے کہ صدیث کی روایت میں کثرت سے تدلیس کرتا موقع سند مواور تاویل بعید کرتے ہوئے یہ بھی کہا جا سام سلم کی مرادیہ ہو کہا کہا کہا کہا گا اگر سے خابت ہوجائے اس وقت امام سلم کی قول امام شافعی کے مطابق ہوجائے گا، پچھلوگوں نے کہا کہا گر سے ضرف ثقات سے تدلیس کرتا ہوتو اس کی معندن روایت معتبر ہوگی اور اگر ثقات غیر ثقات ہرا یک سے تدلیس کرتا ہوتو اس کی تعندن روایت معتبر ہوگی اور اگر ثقات غیر ثقات ہرا یک سے تدلیس کرتا ہوتو ہو ہو تک سام کی تقرین ہواں کی معندن صدیث معتبر نہ ہوگی۔

حافظ ابن جمر فے اپنی کتاب'' تعریف اُھل التدلیس'' میں مدسین کی پانچ قشمیں بیان کی ہیں:
(۱) جولوگ تدلیس شاذ و نادر کرتے ہیں جیسے بھی بن سعیدالا نصاری (۲) جو تدلیس کم کرنے کے ساتھ ساتھ امام بھی ہیں، ان دونوں طرح کے لوگوں کی تدلیس کو گوارہ کیا گیا ہے جیسے سفیان توری اسی طرح السے لوگوں کی بھی جو صرف تقہ ہی سے تدلیس کرتے ہیں جیسے سفیان بن عیبنہ (۳) جو کثرت سے تدلیس کرتے ہیں جیسے سفیان بن عیبنہ (۳) جو کثرت سے تدلیس کرتے ہیں جائے گا، جب وہ ساع کی تصریح کریں۔ تدلیس کرتے ہیں، ان لوگوں کی حدیثوں کو اسی وقت قبول کیا جائے گا، جب وہ ساع کی تصریح کریں۔

اوربعض لوگول نے تو ان کی حدیث کو بالکلیہ رد کر دیا ہے۔ (ہ) ایسے مدسین جو کثرت سے ضعیف و مجہول راویوں سے تدلیس کرتے ہیں ان کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، ان کی وہی حدیث قبول کی جہول راویوں سے تدلیس کرتے ہیں ان کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، ان کی وہی حدیث قبول کی جائے گی جس میں ساع کی تصریح ہو۔ (۵) جن مدسین میں تدلیس کے عیب کے ساتھ دوسرا اور بھی ۔ عیب ہے ان کی ہر حدیث مردود ہوگی ، جا ہے اس میں ساع کی تصریح ہی کیوں نہ ہو۔

فمن ذلك أنَّ عبدالله بن يزيد الانصارى وقد راى النبى صلى الله عليه وسلم قد رَوى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصارى عن كل واحد منهما حديثًا يسنده إلى النبى صلى الله عليه وسلم وليس فى روايته عنهما ذكر السماع منه ما ولا حفظنا فى شئ من الروايات أن عبدالله بن يزيد شافه حذيفة وابا مسعود بحديث قط ولا وجدنا ذكر رويته اياهما فى رواية بعينها ولم نسمع عن احد من أهل العلم ممن مضى ولا منمن ادركنا انه طعن فى هذين الخبرين الخبرين رواهما عبدالله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما بل هما وما اشبهه من عند من لا قينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الاسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما اتت من سنن و آثار وهى فى رقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما اتت من سنن و آثار وهى فى روع من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يُصيب سماع الراوى عمن روي و لو ذَهَبْننا نعدد الاخبار الصِحَاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القنائل ونُحصيها لعجزنا عن تقصى ذكرها واحصائها كلها ولكنا أجبَبْنا أن نصب عددًا يكون سمةً لِمَا سَكُتنا عَنْه منها.

تر جمہ: انھیں غیر مدسین میں سے عبداللہ بن بزیدانصاری ہیں جنھوں نے رسول اللہ سِلانیکی کود یکھا بھی ہے انھوں نے حذیفہ اور ابومسعود میں سے ہرایک سے ایک ایک حدیث مندانقل کی ہے اور ان کی روایت میں ان دونوں سے ساع کا ذکر نہیں ہے اور کسی روایت میں بھی ہم کو یاد نہیں ہے کہ عبداللہ بن بزید نے حذیفہ اور ابومسعود سے رُودررُ وگفتگو کی اور نہ ہم نے کئی تعین روایت میں عبداللہ کا ان دونوں کے بزید نے حذیفہ اور ابومسعود سے رُودررُ وگفتگو کی اور نہ ہم نے کئی تعین روایت میں عبداللہ کا ان دونوں کے دیکھنے کی تصریح پائی ہے اور نہ ہم نے انکمہ سلف میں سے کسی کو اور نہ کسی ایسے امام کوجس سے ہماری ملا قات ہوئی ہے سنا ہو کہ انھوں نے ضعیف ہونے کا اعتراض کیا ہوان دونوں حدیثوں میں جس کو عبداللہ بن

[rol]

یز بدنے حذیفہ اور ابومسعود سے روایت کیا ہے بلکہ بید دونون حدیثیں اور جوان کے مشابہ ہیں صحیح اور قوی حدیثوں میں سے ہیں ان تمام ائمہ حدیث کے نزدیک جن سے ہماری ملاقات ہے وہ ان کا استعال جائز رکھتے ہیں جواس طرح کی سندوں سے منقول ہیں اور ججت پکڑنا تھجے سبچھتے تھے اس طرح کی احادیث وآ ٹارسے جومروی ہیں حالاں کہ بیرحد نیٹیں اس شخص کے قول کے مطابق جس کا ندہب ہم نے پہلے قال کیا ہے کمزوراور بے کار ہیں، یہاں تک کہ راوی کے مروی عنہ سے سننے کی تصریح مل جائے ،اورا گرہم ان حدیثوں کوشار کرنے لگیں اور احاطہ کرنے لگیں جوائمہ حدیث کے نز دیک صحیح ہیں جوایسے لوگوں سے منقول بیں کہ جواس قائل کے گمان میں وہ ضعیف ہیں تو اس کا احاطہ کرنے اور شار کرنے ہے ہم تھک جائیں گے،لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے چند حدیثیں ذکر کریں جونمونہ ہوں ان روایتوں کے لیے جن کوہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔

## نمونہ کے طوریر چودہ (۱۲۷) مثالیں

(۱) عبدالله بن يزيدالانصارى: ان كوحضور مِتَالِيْهَا يَيْمَ كَلَمْ مِن يزيدالانصارى: ان كوحضور مِتَالِيْهَا يَيْمَ كَلَمْ مِي ماصل ہے جس كى وجہ ہے حضرت حذیفه اور ابومسعود انصاری کا معاصر ہونا اور ان سے لقاء اور ساع کا امکان لا زمی طور سے ثابت ہوا مگر حضرتِ حذیفہ اور ابومسعود انصاری ہے ان کا لقاء وساع کسی روایت سے ثابت نہیں ہے اس کے باوجود عبدالله بن يزيد عن حذيفه كي سنديه ايك روايت "أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو کائن ''مروی ہے،اس روایت کوامام سلم نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے،اس طرح "عبدالله بن يزيد عن ابي مسعود" كاسندسايك روايت" نفقة الرجل على أهله النح "مروی ہے،اس روایت کوامام بخاری اور مسلم نے قتل کیا ہے اور سب لوگ اس روایت کو بھے متصل اور ججت تشکیم کرتے ہیں۔(نووی)

فا كده: عبدالله بن يزيد عن الى مسعود الانصاري كى سنديرابن رجب حنبلى تبصره كرتے ہوئے كہتے ہيں کہ ابومسعود انصاری سے ساع کی تصریح خود بخاری میں موجود ہے، بخاری نے بیروایت دو جگه نقل کی ہے، جلد اوّل کتاب الایمان میں اور جلد ثانی کتاب النفقات میں کتاب النفقات والی روایت میں "عبدالله بن يزيد عن أبي مسعود فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي

صلی الله علیه وسلم "مروی ہے، ابن رجب کے نزدیک شاکد فقلت کا قائل عبداللہ بن یزید ہیں جس کی وجہ سے ان کا ابومسعود سے لقاء وساع ثابت ہوجاتا ہے، وعن کل واحد منهما آمام نووگ کہتے ہیں کہ واؤتمام نسخوں میں موجود ہے، لیکن اس کا نہ ہونا ہی صحیح ہے، بعض لوگوں نے اس کوصیح قرار دستے ہوئے پوری عبارت کا یوں مطلب بیان کیا ہے کہ انھوں نے حضرت حذیفہ سے ایک روایت اور ابومسعود انصاری سے ایک روایت الگ اور ان دونوں حضرات سے ایک ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے، اگر کوئی ایسی روایت مل جائے جومشتر کہ طور سے ان دونوں سے مروی ہوتو یہ عبارت صحیح ہو سکتی ہو دنہ امام نووگ کی بات این عبارت صحیح ہو سکتی

وهذا ابوعثمانُ النهدى وابو رافع الصائغ وهما ممن ادركَ الجاهلية و ضحبا أصحاب رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم من البدريينَ هلم جرًّا ونقلاً عنهم الاحبارَ حتى نزَلاً اللى مثلِ ابى هريرة وابنِ عمرَ وذويهما قد اسندَ كلُّ واحدٍ منهُ منا عن أبى ابنِ كعبٍ عَنِ النبى صلى الله عليه وسلم حديثًا ولم نسمع فى روايةٍ بعينها انهما عَاينا ابيًّا و سمعا منه شيئًا.

تر جمہ: اور بدابوعثان نہدی اور ابورافع الصائغ ہیں کہ ان دونوں نے جاہیت کا زمانہ پایا ہے (مخضر می ہیں) اور بدری صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے، پھراس سے نیچاتر کراور صحابہ سے روایتیں نقل کی ہیں یہاں تک کہ ابو ہر برہ اور ابن عمر اور اس طرح کے دیگر صحابہ سے روایتیں نقل کی ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے ابی ابن کعب سے ایک ایک حدیث مسئلار وایت کیا ہے اور ہم نے کسی متعین روایت میں نہیں سنا کہ ان دونوں حضرات نے حضرت ابی ابن کعب کودیکھا ہوان سے پھے سنا ہو۔

(۲-۳) آبو عشمان النهدی اور أبو رافع الصَّائغ: ید دونو ن مخضر می تابعی بین، مخضر می اس شخص کو کہاجا تا ہے جس نے بل الاسلام زمانہ بھی پایا ہو مگر رسول الله مِیْلِیْلِیَّا ہے ملاقات نہ ہوسکی، ان دونوں کو بڑے بڑے صحابہ کی معیت حاصل ہے اور ان سے ساع ولقاء ثابت ہے اس کے ساتھ نیچ طبقہ کے صحابہ جیسے ابو ہر برہ ہ وابن عمر وغیرہ سے بھی ساع ولقاء ثابت ہے، مگر حضرت اُبی بن کعب سے لقاء وساع کی کوئی متعین روایت موجود نہیں ہے، کیکن ابی بن کعب کا معاصر ہونا، ان سے لقاء وساع کاممکن ہونا واضح اور کھلی ہوئی بات ہے، ید دونوں حضرات حضرت ابی بن کعب سے ایک ایک حدیث روایت کرتے واضح اور کھلی ہوئی بات ہے، ید دونوں حضرات حضرت ابی بن کعب سے ایک ایک حدیث روایت کرتے

بین، أبوعشمان عن أبي بن كعب كروايت ملم شريف (٢٣٥/) بين باب فضل الصلاة المستحد كتحت م السمكتوبة في جماعته وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطا الى المساجد كتحت ب (نووى) اور أبو رافع عن أبى كى روايت ابوداؤد كتاب الصوم باب الاعتكاف بين باس كو نائى اورابن ماجه ني بحل روايت كيا به (نووى)

<u>ھَلُمَّ جَوِّا: جوًّا اسم فاعل کے معنی میں ہوتو حال کی بنا پر منصوب ہے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ </u> فعل محذوف تَجُورُ كامفعول مطلق ہو۔قاضى عياض نے اعتراض كرتے ہوئے كہاہے كه هَلُمَّ جَرًّا كا استعال ایسے موقعہ پر ہوتا ہے جومتکلم کے زمانہ تک ہواور یہاں پر اُن دونوں حضرات کی صحبت درجہ بدرجهامام مسلم تكنهيں ہے مگر عرف ميں هَلُمَّ جَوَّا كوكثرت كے معنی ميں استعال كرنے لگے ہيں۔ واسند ابوعمر و الشيباني وهو ممن ادرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وابومعمر عبدالله بن سخبرة كل واحد منهما عن ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. واسندَ عُبيدُ بن عمير عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا وعبيد ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واسند قيس بن ابي حازم وقد ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي مسعود هو الانصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اخبار و اسند عبدالرحمٰن بن ابي ليلي وقد حفظ عن عُمر بن الخطاب وصحبَ عليًّا عن انسَ بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا واسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين وعن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا وقد سمع ربعي من على بن ابي طالب وروى عنه واسند نافع بن جبير بن مطعم عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا. وأسند النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الدارى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا و اسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن

النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا واسند حُميد بن عبدالرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث.

تر جمیہ: ابوعمروشیبانی اورانھوں نے جاہلیت کا زمانہ پایااور نبی کریم مِیالنَّعِیَّمِیْم کے زمانہ میں جوان تھےاور ابومعمرعبداللّٰد بن سخبرة دونول ابومسعودانصاری ہے دودوحدیثیں مرفوعًا روایت کرتے ہیں ،اورابوعبید بن عميرنے ام سلمة رضى الله عنها جونبى كريم مِلائنيَّتِهم كى بيوى ہيں ان سے ايك حديث مرفوعًا نقل كيا ہے۔ اورعبید نبی کریم میلانیکی کے زمانہ میں پیدا ہو چکے تھے، اور قیس بن ابی حازم جنھوں نے نبی کریم میلانیکی کے کا زمانہ پایا، ابومسعود سے جوانصاری ہیں تین حدیث مسئڈانقل کیا ہے، اور عبداللہ بن ابی کیا جس نے حضرت عمر رضالتُهُ فنظ سے بھی حدیث سنا ہے، اور حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں حضرت انس سے مرفوعًا ایک حدیث روایت کی ہے، اور ربعی حراش نے عمران بن حصین سے دو حدیث مرفوعًا بیان کی ہے اور ابو بکرة سے ایک حدیث مسلاً اروایت کی ہے اور ربعی نے حضرت علی رضی اللہ عند سے سنا ہے اور اُن سے روایت بھی نقل کیا ہے، اور نافع بن جبیر بن مطعم نے ابوشری سے ایک حدیث مرفوعًا روایت کی ہے، اور نعمان بن الی عیاش نے ابوسعید خدری سے تین حدیث مسئدار وایت کی ہے، اور عطاء بن یزید لیثی نے تمیم داری سے ایک حدیث مرفوعًا نقل کیا ہے اور سلیمان بن بیار نے رافع بن خدیج سے ایک حدیث مسنڈاروایت کی ہےاور حمید بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ سے چند حدیثیں مسنڈا روایت کیا ہے۔ فكلُّ هلؤلاءِ التابعينَ الذين نصبنا روايتَهم عن الصّحابة الذين سمّينَاهم لم يُحفَظ عنهم سماعٌ علمناه منهم في روايةٍ بعينها ولا انّهم لَقُوْهم في نفس خبر بعينه وهي اسانيد عند ذوى المعرفة بالاخبار و والروايات من صحاح الاسانيد لا نعلمهم وَهُنوا منها شيئًا قط ولا التمسوا فيها سمًا ع بعضهم من بعض اذا السماعُ لكل واحد منهم ممكنٌ من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعًا كان في العصر الذي اتفقوا فيه.

تر جمہ: پھر بیسب تابعین جن کی روایتوں کو ہم نے بیان کیا ہے اُن صحابہ سے جن کا ہم نے نام لیا ہے ان کا ان صحابہ سے جن کا ہم نے نام لیا ہے ان کا ان صحابہ سے سننا کسی معین روایت کے ذریعہ ہم کومعلوم ہیں ہے اور نہان کی باہمی ملاقات کا ہم کو علم ہے کی معین روایت سے اس کے باوجود ائمہ حدیث کے نزد کی بیرحدیثیں صحیح السند ہیں ،ہم نہیں علم ہے کی معین روایت سے اس کے باوجود ائمہ حدیث کے نزد کی بیرحدیثیں صحیح السند ہیں ،ہم نہیں

جانے ہیں کہان میں سے کسی نے ان روایتوں میں سے کسی کوضعیف قر اردیا ہو،اور نہ تو ایک کی دوسر بے سے سننے کی تحقیق کی ہواس لیے کہان میں سے ہرایک کا دوسر سے سنناممکن ہے، مستبعد ہیں ہے، ان سب کے ایک زمانہ میں موجود ہونے کی وجہ ہے۔

مثال: (٣) ابوعمر والشيبانى نبى كريم على النبيكية كزمانه ميں جوان سے جس كى وجه سے خضر مى تابعى ہيں، ابومسعود انصارى سے ان كالقاء وساع ممكن ہے مگركسى معين روايت سے لقاء وساع ثابت نہيں ہے، يہ ابوعمر وابومسعود سے دوحد بيث روايت كرتے ہيں (۱) جاء رجل بناقة مخطومة (٢) جاء رجل النبى صلى الله عليه و سلم فقال انبى أبدع بى بيدونوں روايتيں مسلم بياب فضل الجهاد النبى مسلم بيار وروى)

مثال: (۲) عبید بن عمیر نبی کریم سلاتی از کا مند میں پیدا ہو چکے سے کسی معین روایت میں ام سلمہ سے لقاء وساع ثابت نہیں ہے، لین لقاء وساع ممکن ہے، بیام سلمہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں: لما مات أبو سلمة قلت غریب بیروایت مسلم شریف کتاب الجنائز ص: ۲۰۱۱ میں ہے۔ (نووی) مثال: (۷) قیس بن أبی حازم مخفری تا بعی ہیں، نبی کریم مِنالی الله الله میں موجود سے گر انوسعود انصاری ہے کی متعین روایت سے لقاء وساع ثابت نہیں ہے مگر لقاء وساع ممکن ہے بیاوسعود انصاری سے تین حدیثیں روایت کرتے ہیں (۱) قال رجل یا رسول الله لا اکاد ادرك الصّلاة مما یطول بنا یہ بخاری شریف کتاب العلم باب العضب فی الموعظة ا/۱۹۔ مسلم شریف بیاب امر الائے مة بتخفیف الصلاة فی تمام ا/۱۸۸ میں ہے۔ (۲) اشار النبی صلی الله بیاب امر الائے میں الله بیاب الموعظة المراک الله بیاب الموال الله بیاب الموعظة المراک المیاب الموال الله بیاب الموعظة المراک المال الله بیاب الموال المال المراک المال الموال المراک الموال المال الموال المراک المیال المراک المال المیاب الموال المراک المراک

علیه وسلم بیده نحو الیمن. باب تفاضلِ اهل الإیمان و رجحان اهل الیمن ا/۵۲ اور بخاری شریف کتاب بدء الوحی باب خیر مال المسلم غنم ا/۲۲۸ میں ہے۔ (۳)ان الشسمس والقمر لایخسفان لموت أحدیه بخاری شریف کتاب الکسوف ا/۲۹۹ میں ہے، (نووی) لیکن بخاری شریف میں عن قیس قال سمعت ابا مسعود مروی ہے۔ سے ساع کی تقریح ثابت ہوگئ۔

مثال: (۹) ربی بن حراش، ان کا ساع ولقاء حضرت علی و فاید عند سے ، اور حضرت عمران بن حسین ہے ، ورحد یہ فقل کرتے ہیں،
حسین سے کسی معین روایت میں ساع کی تصریح نہیں ہے ، وہ عمران بن حسین سے دوحد یہ فقل کرتے ہیں،
پہلی صدیث عمران کے والد حسین کے اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں ہے ، بیروایت نسائی نے ''عمل
الیسوم و السلیسلة '' میں ذکری ہے ، اس طرح عبد بن حمید نے بھی اپنی مندمیں ذکر کیا ہے اور دوسری صدیث الاعطین الواید رجلاً بحبّ الله ورسوله ہے ، اس کونسائی نے اپنی سنن کبری میں ذکر کیا ہے ، اس کو لیا نے اپنی سنن کبری میں ذکر کیا ہے ، اس کو لیا نے وارد و میں الواید کی میں داری میں نے اس کو لیا نے والا نکہ وہ ابو بکرہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں: إذا المسلمان حمل أحدهما عملی اُحیه اس کو مسلمان حمل أحدهما عملی اُحیه اس کو مسلم نے کتاب الفتن میں ص: ۱۳۸۹ پرذکر کیا ہے ، اور بخاری نے اس روایت کو تعلیقاً نقل کیا ہے ۔ (نووی)

مثال: (۱۰) نافع بن جبیر بن طعم کاساع حفرت ابوشری سے کسی روایت کے ذریعہ ثابت نہیں نے صرف امکان ساغ ولقاء ہے، نافع نے ابوشری سے ایک حدیث نقل کیا ہے: من کسان یو من بالله والیہ و الآخر فلیحسن الی جارہ (مسلم ا/۵۰) سعید بن الی سعید اور ان کے باپ ابوسعید دونوں نے ابوشری سے بیروایت نقل کیا ہے جو مسلم جلد ثانی باب الضیافة میں اور بخاری جلد ثانی کتاب

(مُتَكَنَّتُهُ مُسُلِّمٌ)

الأدب ميس ہے۔(نووى)

مثال: (۱۱) نعمان بن الجاعیاش، ان کا بھی لقاء و ساع ابوسعید خدری ہے کی معین روایت ہے ذریعہ طابت نہیں ہے، وہ ابوسعید خدری سے بین صدیث تل کرتے ہیں۔ (۱) ما من عبد یصوم یوما فی سبیل الله اس کومسلم نے کتاب الصیام باب فضل الصیام اله ۱۳۲۳ میں اور بخاری نے کتاب الجهاد اله ۱۳۹۸ میں نقل کیا ہے۔ (۲) ان فی المجنة شجرة یسیر الراکب فی ظلها. بیحدیث مسلم شریف کتاب المجاب المباب المباب المباب المباب المباب علی میں ہمی ہے۔ گر بخاری مسلم شریف کتاب المجابة و صفة نعیمها ۲/ ۱۳۵۸ اور بخاری شریف ۲/ ۱۵۰ میں بھی ہے۔ گر بخاری مسلم شریف کتاب المجابة و صفة نعیمها ۲/ ۱۳۵۸ اور بخاری شریف ۱۳۵۸ ان ادنی أهل المجنة منزلة بیحدیث میں ہے۔ دووں میں ہے۔ الله المباب اثبات الشفاعة میں ہے۔ (نووی) اس کے علاوہ البوسعید خدری سے ایک اور حدیث میں میں ان اشہاد علی أبی سعید لِسمعته ہے، ایک اور حدیث المحوض ، اور سلم و بخاری دونوں میں ان اشہاد علی أبی سعید لِسمعته ہے، ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں: ان اهل المجنة لیتو اؤون الغرفة. بیملم شریف میں ہے، اس میں بھی ساع کی تقریح ہے۔ (نووی))

مثال: (۱۲) عطاء بن یزید لینی ،ان کاتمیم داری سے لقاء وساع کسی معین حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف امکانِ لقاء وساع ہے بیتیم داری سے ایک حدیث فل کرتے ہیں: الدین النصیحة بیحدیث مسلم شریف باب ان الدین النصیحة اله ۵۸ میں ہے۔ (نووی)

مثال: (۱۳) سلیمان بن بیار، ان کا لقاء وساع حضرت رافع بن خدیج سے کسی معین روایت سے فابت بین مثال: (۱۳) سلیمان بن بیار، ان کا لقاء وساع جے، وہ ان سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں وہ محاقلہ والی حدیث ہیں ہے، صرف امکان لقاء وساع ہے، وہ ان سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں وہ محاقلہ والی حدیث ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف باب کراء الأرض ۱۳/۲ میں ہے۔ (نووی)

مثال: (۱۲) حمید بن عبدالرحمٰن الحمیری ، ان کا لقاء و ساع حضرت ابو ہریرہ سے کسی معین حدیث میں سے نہیں ہے گرامکانِ لقاء و ساع ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے متعدد حدیثیں نقل کرتے ہیں اس میں سے ایک حدیث 'افضل الصیام بعد رمضان شہر الله المحرم '' ہے بیحدیث مسلم شریف المسلام الک حدیث 'افضل الصوم باب فضل صوم المحرم میں ہے، بیروایت ترندی، نسائی اور ابوداؤ و میں ہی ہے، حمید الحمیری عن ابی ہریرہ کی یہی ایک روایت ان کتابوں میں ہے، اس کے سوابقیہ روایتیں ان کتابوں میں ہے، اس کے سوابقیہ روایتیں ان کتابوں

کے علاقوہ میں مروی ہیں۔ (نووی)

ریکل چودہ تابعین دس صحابہ سے تیکیس سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، ان چودہ تابعین کا اپنے مروی عنہ صحابہ سے کی متعین روایت کے ذریعہ ساع کی تصریح ثابت نہیں ہے صرف امکان لقاءو ساع ہے، ایسے جعلی محدثین کے قول کی بنیاد پر بیسب حدیثیں ضعیف و منقطع ہونی چاہئیں، مگر بیسب کی سب حدیثیں متفق علیہ ہیں، تیرہ حدیثیں مسلم سب حدیثیں متفق علیہ ہیں، تیرہ حدیثیں مسلم مشریف میں ہیں۔

فا کرہ: مثالوں کی تشریح کے دوران ہی بتایا جا چکا ہے کہ یہ چھمتفق علیہ روایتوں میں تابعی کی اپنے مردی عنہ صحابی سے ساع کی تصریح ثابت ہے، ان میں سے عبداللہ بن یزیداور قیس بن ابی حازم کے ساع کی تصریح ابومسعود انصاری سے بخاری شریف میں موجود ہے اور نعمان بن ابی عیاش کی ابوسعید خدری سے ساع کی تصریح بخاری شریف اور خود مسلم شریف میں موجود ہے۔

وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وَصَفَ اقلَ من ان يُعرّج عليه ويُثارَ ذكره اذكان قولاً محدثًا وكلامًا خَلْفًا كُمْ يَقُلُهُ احدٌ من اهل العلم سَلَفَ ويستنكره مَنْ بَعْدَهم خَلَفَ فَلا حاجة بِنَا في رَدِّه باكثر ممّا شَرَحْنَا اذكانَ قدرُ المقالةِ وقائِلها القدرَ الذي وصفناه. والله المستعانُ على دفع ما خالفَ مذهبَ العلماءِ وعليه التكلانُ. والحمدُ لله وحدة وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصَحبة وَسَلّم.

ترجمہ: حدیث کوضعیف قرار دینے کی وہ وجہ جس کو کہنے والے نے بیان کیا اس کا یہ خود تراشیدہ قول اس لائق بھی نہیں اس کی طرف تو جہ دی جائے اور اس کو مشہور کیا جائے اس لیے کہ یہ قول تراشیدہ ہو اور غلط بات ہے اہل علم سلف میں سے کسی نے بینہیں کہا ہے اور جوسلف کے بعد ہیں انہوں نے بھی اس کا افکار کیا ہے اس لیے ہم کواس کے رد کرنے کی اس سے زیادہ ضرورت نہیں جتنا ہم نے بیان کر دیا ہے اس لیے کہ اس قول اور اس کے قائل کی اتنی ہی وقعت ہے جتنا ہم نے بیان کیا اور اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے اس قول کی تر دید کے لیے جوعلاء کے مذہب کے خلاف ہے، اور اسی پر بھروسہ ہے۔ تمام ورخواست ہے اس قول کی تر دید کے لیے جوعلاء کے مذہب کے خلاف ہے، اور اسی پر بھروسہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جوعلاء کے مذہب کے خلاف ہے، اور اسی پر بھروسہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے جوعلاء کی خریف اور اللہ صلاۃ و سلام نازل کر ہے محمد میں جس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ صلاۃ و سلام نازل کر ہے محمد میں جس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ صلاۃ و سلام نازل کر ہے محمد میں جس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ صلاۃ و سلام نازل کر ہے محمد میں جس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ صلاۃ و سلام نازل کر ہے میں جس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ صلاۃ و سلام نازل کر ہے کہ حد میں جس کے خلاف ہے۔

کے آل واصحاب پر۔

ا ما مسلم کا دعویؑ اجماع اور اس پر تنجیرہ:امامسلم نے معاصر غیر مدلس ثقه کا اپنے معاصر ' سے روایت کرنا جس سے لقاء وساع ممکن ہواس کومتصل قر ار دیا اور اس پرتمام ائمہ حدیث کا اجماع نقل کیاہے، اور شعبہ اور ان کے بعد کے محدثین کا یہی نہ ہب بتلایا، امام سلم کبار ائمہ حدیث نین سے ہیں، اس کیے ان کا اجماع کا دعویٰ کرنا اپنے اندروزن رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود اکثر علماء نے امام سلم کے دعویُ اجماع کوشکیم ہیں کیا ہے، وہ حضرات کہتے ہیں کہ شعبہ علی بن مدینی ،ابوز رعہ،امام احمد ،ابوحاتم اور امام بخاری وغیر جم محض امکان ساع برحدیث کوتصل نہیں کہتے ، بلکہ ساع کوضروری قرار دیتے ہیں اوران ائمہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ (۱) ابوالعالیہ کا ساع ابو بکر وعمر سے ثابت ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ ابوالعالیہ نے حضرت علی رہنی لائے نئے کا زمانہ یایا ہے مگر کسی معین روایت میں ساع کی تصریح نہیں ہے،جس کی وجہ سے ابوالعالیہ ن علی کوشعبہ تصل نہیں کہتے ہیں ،اسی طرح مجاہد عن عائشہ میں امکانِ ساع ہے مگر کسی معین روایت میں ساع کی تصریح نہیں ہے، اور جولوگ ساع کی روایت نقل کرتے ہیں وہ اس روایت کی تضعیف کرتے ہیں اور مجاہد عن عائشہ کو منقطع کہتے ہیں۔(۲) حسن بصری کی روایت کس صحابی ہے متصل ہے اور کس صحابی ہے متصل نہیں ہے ، امام احمد علی بن مدینی ، ابوزرعہ ، ابوحاتم وغیرہم کے فیصلہ کی بنیاداس پر ہے کہ س صحابی سے ساع کی تصریح ثابت ہے، کس صحابی سے ہیں ہے، جس صحابی ہے۔ اع کی تصریح ثابت ہے اس کو تصل کہتے ہیں، جس صحابی سے ساع کی تصریح ثابت نہیں ، ہے اس کومتصل نہیں مانتے ، جب کہ امکانِ لقاء وساع موجود ہے۔ (۳) ائمہ کے کلام میں کسی حدیث کے منقطع ہونے کو بیان کرنے کے لیے جوالفاظ استعال ہوئے ہیں وہ ساع اور عدم ساع کے ہیں، امكانِ لقاءوهاع كنبيس بيس، مثلًا ان حضرات كا قول ب فيلان له يسمع من فلان يا فلان لم نے ہے۔ کے سلماع عن فلان (۴) حدیث کے متصل منقطع ہونے کے سلسلہ میں حدیث کی ایک قتم مزید فی متصل الاسانید ہے، ایک شخص ایک روایت اپنے استاذ سے قتل کرتا ہے جس میں اس کا استاذ ا پنے مروی عنہ سے بذریعہ من نقل کرتا ہے اس شخص کا ایک دوسرا ساتھی اس استاذ سے وہی حدیث روایت کرتا ہے تو اس استاذ اور مروی عنہ کے درمیان کسی راوی کا اضافہ کردیتا ہے، جس کی وجہ سے پہلی سند کو منقطع اور دوسری سند کومتصل کہا جاتا ہے،اگر کسی اور روایت سے ثابت ہوجائے کہ اس استاذیے

اپنے مروی عنہ سے اس کو براہِ راست سنا ہے تب اس حدیث کو متصل کہا جائے گا اور راوی کے اضافہ والی سند کو المحزید فی متصل الاسانید کہا جائے گا، پہلی صورت میں امکانِ ساع کیا لقاء موجود ہے پھر بھی اس کو متصل نہیں کہا گیا جب تک کہ ساع کی تصریح نہیں ہوگئ ۔ (۵) راوی ایک شہر کا ہے اور مروی عنہ اس کو متصل نہیں کہا گیا جب تک کہ ساع کی تصریح نہیں ہوگئ ۔ (۵) راوی ایک شہر کا ہے اور مروی عنہ حدیث کو متعظی کہد دیتے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امکانِ لقاء اتصال کے لیے کافی نہیں ہے دریا کی متعظی کہد دیتے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امکانِ لقاء اتصال کے لیے کافی نہیں ہے۔ (۲) مثالوں کی تشریح کے دوران ہی بتایا جاچکا ہے کہ امام مسلم نے جن تابعین کی اپنے مروی عنہ صحابی سے ساع کی تصریح کی نفی کی ہے ان میں سے کم از کم تین کا صحابی سے لقاء وساع نابت ہے جس کی وجہ سے واقع اور نفس الام میں ساع کی نفی لاز م نہیں آتی ہے، خاص طور سے کے ساع کے نہ جانے کی وجہ سے واقع اور نفس الام میں ساع کی نفی لاز م نہیں آتی ہے، خاص طور سے بعض ان روایتوں میں جن کی سند میں شعبہ ہیں کیونکہ ان کی عادت تھی کہ اسی روایت کو بیان کرتے تھے بعض ان روایتوں میں جن کی سند میں شعبہ ہیں کیونکہ ان کی عادت تھی کہ اسی روایت کو بیان کرتے تھے بھی میں ساع کی تحقیق ہو حاتی تھی۔

امام مسلم کی طرف سے دفاع کے طور پر زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاستی ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا انکہ کا ان حدیثوں کو منقطع کہنا ایسے معاصرین کے بارے میں ہے جن کے بارے میں ولیل سے معلوم ہوگیا ہے کہ لقاء وساع نہیں ہے، ایسے معاصرین جن کے امکانِ ساع ولقاء کے ساتھ ساع اور عدم ساع کے بارے میں مثبت اور منفی کوئی بات معلوم نہیں ہے ان کا کلام ان لوگوں کے متعلق نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔





•

.

ı

 $\sqrt{2}$ 

## ر كتاب الإيمان

المامسلم نے کتاب کا افتتاح " کتاب الإیدمان " سے کیا، اس لیے کم تحقین علماء اللہ سنت والجماعت کا ند جب یہ کہ مکلف پرسب سے پہلا واجب، ایمان ہے اور انبیاء نے سب سے پہلا واجب، ایمان ہے اور انبیاء نے سب سے پہلا واجب، ایمان ہے اور انبیاء نے سب سے پہلا واجب کی وعوت دی، قرآن میں ہے: وَلَقَدْ بَعَتْنَا فِی کُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاعُونَ [سور فَحل] وَ اِلَى عَادٍ اَحَاهُمْ هُو دًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلّهِ غَیْرُهُ [سور فَهود] وَ اللّه مَا لَکُمْ مِنْ اِللهِ غَیْرُهُ [سور فَهود]

ابوالحن اشعری کہتے ہیں کہ پہلا واجب خدا کے وجود کی معرفت اوراس کاعلم ہے، اسی طرح اِس کی صفاتِ کمالیہ کی معرفت اوراس کاعلم ہے، اس لیے کہ مامور بہاور منہی عنہ کا انتثال بدون آمرویا ہی کی معرفت کے ممکن نہیں ہے۔

معتزلهاوراستاذ ابواسحاق اسفرائینی کہتے ہیں کہ پہلا واجب نظر وفکر اوراستدلال ہے، اس لیے کہ معرفت بخیر نظر وفکر اورماستدلال کے ممکن نہیں۔

امام الحربین اور ابن فورک کہتے ہیں کہ نظر وفکر امور معلومہ کی ترتیب ہے جومتعدد ہیں ، اس لیے یہلا واجب قصد الی النظر والفکر ہے۔

اختلف علماء الأصول في أول ما يجب على المكلف فقال الأشعري: هو معرفة الله إذ يتفرع عليها وجوب الواجبات وحرمة المنهيات. وقال المعتزلة والأستاذ أبوإسحاق الأسفرائيني: هو النظر فيها إذ هي موقوفوفة عليه. وقيل: هو الجزء الأول من النظر. وقال إمام الحرمين والقاضي أبوبكر: هو القصد إلى النظر لتوقف الأفعال الاختيارية وإجراء ها على القصد. (شرح عقائد)

قول سیجے کی دلیل :انسانی ذہن سادہ کاغذی طرح نہیں ہے بلکہ قدرت نے اس میں اپنی معرفت و علم کوفتش کردیا ہے، اللّٰہ تعالٰیٰ نے حیوانات نباتات وغیرہ ہرنوع کوایک خاص شکل وصورت پر پیدا کیا ہے،اور وہ انھیں شکل وصورت سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں،اسی طرح ہرنوع کوتھوڑ اساعلم و ادراك عطافر مایا جواس نوع كے ساتھ خاص ہے، دوسرى نوع ميں نہيں یا یا جاتا ہے، شہد كی مکھيوں كوايك نوع كاعلم ديا جس سے وہ اپنے مطلب كے درخت معلوم كرتى ہيں، چھتے بناتى ہيں،اس مين شہد جمع كرتى ہيں، كنوتر كوانيك خاص طرخ كاعلم ديا كهس طرح كي آواز كرين، آشيانة بنائين، اسي طرح الله نے انسان كو ایک خاص طرح کاعلم عطا کیا ہے، اس کواینے خالق کی معرفت اور اس کی عبادت کاعلم دیا اور خدا کی طرف ذاتی میلان کو پیدا کیا،اور بالطبع خدا کی طرف کشش ہے، جیسے لو ہے کومقناطیس کی طرف جس کو " كُلُ مولودٍ يتولد على الفطرة" عواضح كيا كياب، العطرة آيت قرآني: "فَاقِمْ وَجْهَكَ لِنْلَدِيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" آور"إذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آذَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ" والى آيت مين "السَّتُ برَبُّكُمْ قَالُوْا بَلَى" كور بعد بيان كيا كياب، الغرض الله ني ا بنی معرفت اور عبادت کاجن ان کے قلب و ذہن میں نقش کر دیا اس طرح اپنی طرف میلان کو، کہ اگر کوئی رکاوٹ مانع نہ پیش آئے تو اس حالت پر انسان رہ سکتا ہے، مگرعوارض پیش آتے رہتے ہیں، جیسے مان باب کا گمراہ کردینا، ماحول سے متأثر ہونا توبیعلم جہل ہوجا تا ہے، انبیائے کرام اسی فطرت کو جگاتے ہیں اور نبیدار کرئے ہیں،اس کیے عقین علماء کے یہان پہلا واجب ایمان ہے۔ انہ م

قال أبوجعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة. (فتح الباري: ٣٣/١٣)

رواني كمتے بين: الحق عندي أنه إذا كان النزاع في أول الواجبات على المسلم · في حتمل الخلاف المذكور وإن كان النزاع في أول الواجبات على المكلف في مطلقًا فلا يخفى أن الكافر مكلف أولاً بالإقرار فأول الواجبات عليه هو ذلك

ولا يحتمل الخلاف. (شرح عقائد جلال:٢٨)

## باب "معاني الإسلام والإيمان والإحسان شرعًا"

حديث عمر، حديث ابي هريرة رضي الله عنهما

سیاحادیث، حدیث جبرئیل سے معروف وشہور ہیں، آپ النظائیل کی عمر کے اخیر دور میں جبرئیل النظائیل فی انسان کی شکل میں آکر سوال کیا اور آپ نے جواب دیا، یہ ۲۳ برس کی تعلیم وتبلیغ کا خلاصہ ہے، جس کی وجہ سے اس کوام الحدیث کہا جاتا ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کو جو پورے قرآن کے حاصل وخلاصہ پر مشتمل ہے، اس کوام القرآن کہا جاتا ہے۔

ابن منده نے حضرت عمر کی روایت میں نقل کیا ہے: أن رجلًا في آخر عمر النبي صلى الله علیه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم. حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ: یحتمل أن یکو ن بعد حمیع الاحکام لتقریر أمور الدین التي بلغها متفرقة في مجلس و احد للضبط.

يه عديث حفرت عمر وابو بريره رضى الله عنهما كعلاوه حفرت انس سي هى مروى ب، أخرجيه البزار، والبخاري في خلق أفعال العباد وأسناده حسن. اور حفرت جرير الجبلي من أخوجه أبوعوانة وفي إسناده خالد بن يزيد و لا يصلح للصحيح اورابن عباس اورابوعام الاشعري است بهى أخوجهما أحمد وإسنادهما حسن.

حضرت عمر وخلائفاً کی حدیث کوبعض روات نے ابن عمر عن النبی میلانها کیا نقل کردیا ہے، اور حدیث ابو ہر رہ وہ خل میں ابو فروہ نے عن أبي درعة عن أبي هريوة كے ساتھ ابوذ رغفاري كا إضافه كيا ہے، جس كوابوداؤدونسائی نقل كيا ہے۔

" كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنى

منكرين تفذير: ال فرقه كا وجود وظهور خلفائ راشدين كے بعد صحابه كيا خير دوريس موا، حجازين اس فرقه كا وجود وظهور خلفائ راشدين كے بعد صحابه كيا خير دوريس موا، حجازين اس فرقه كا وجود كعبه كے بعد موا، عن الحسن بن محمد أوّل من تكلم في القدر حين ، رقت الكعبة فقال آخر: ما ، رقت الكعبة فقال آخر: ما

كان هذا من قضاء الله.

قال يونس بن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدرى وما يتكلمون إلا في علي وعثمان حتى نشأ هنا فقير يقال له سيسوية البقال وكان أوّل من تكلم بالقدر.

وقال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوس وكان نصرانيًا فأسلم ثم تنصّر فأخذ عنه معبد الجهني وأخد عنه غيلان (شرح الاعتقاد لالكائي) معبر جنى سے اس قول كوشهرت موئى .

يتقفرون: بالقاف ثم الفناء أو بتقديم الفاء ثم القاف، بتقديم القاف يتتبعون ويجمعون، اقتفر أثره، تتبعه اور بتقديم الفاء يبحثون غامضه ويبحثون أسراره.

يزعمون أنه لا قدرَ وإن الأمر أنف: بضم الهمزة والنون مستأنف ومبتدأ من علم الإنسان واختياره، چيزول كاوجود، انساني علم واختيار عيم وتا ب، خدا كعلم واختيار كواس ميس كوكي وظن بيس مير دخل نهيس مير.

إذ طلع علينار جل شديد بياض الثوب شديد سوادالشعر: يعني سواد شعر اللحية، اليما بي ابوفروه كي روايت مين م حس كوابن حبان نے روايت كيا۔

نبی کریم علاقی کے درمیان تشریف فرماہوتے اورکوئی پردیسی آتا تو پہلے سے تعارف نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پتہ نہ چلتا کہ آپ کون ہیں، جس کی وجہ سے صحابہ نے مٹی کا چبورہ بنادیا کہ آپ اس پرتشریف رکھیں تو پردیسی واجنبی آتے ہی جان لے گا، چنانچہ ایسے ہی چبورہ پرآپ تشریف رکھتے تھے۔ ۔ آپ علاقتی آئے آئے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ مجھ سے سوال کرو، مگر اس کے پہلے خواہ مخواہ کو اہ کے سوال سے منع کردیا گیا تھا، اس لیے صحابہ کرام دیو گئی از راہ احتیاط کسی تیم کا سوال کرنے اسے گھبراتے تھے، اس مصلحت سے اس وقت حضرت جرئیل القلیمی انسانی شکل میں تشریف لائے اور سوال کیے تا کہ سام معین کو علم ہوجائے۔

حدیث جبرئیل مین ایمان کے لیے تقدیر پر بھی ایمان کاضروری بونا مذکور ہے، جس کی وجہ سے ابن عمر نے جواب میں حدیث جبرئیل کو بیان کیا۔

لا يعرفه أحد منا : تمام حاضرين كايهي خيال تقا، حضرت عمر رضي لله عنه كاصرف ذاتي ممان نهيس تقيا،

عثان بن غياث كى روايت ميل م: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا.

ووضع كفيه على فخذيه: فخذيه كالممير نبي كريم مِلاللهَ يَلِيم كَم مِلاللهُ اللهُ عَلَيْهِ على فَحَذيه اورابوعامرالاشعری کی حدیث میں علی رکبتی النبی صلی الله علیه و سلم موجود ہے،حضرت جبرئیل کواپنی شخصیت کو چھیا نااور پراسرار بناناتھا جس کی وجہ سے پیطریقه اختیار کیا، کہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہ معلوم ہواور نہابیا مسافر جوابھی سید ھےسفر سے چلا آرہا ہو،اور کسی کا مہمان بھی نہ معلوم ہو، نیز انھوں نے بیٹھنے کی نشست ایسی اختیار کی جس ہے گنوار معلوم ہوں ،سوال وجواب ایسا کررہے تھے جیسے کوئی عالم و فاصل ہو، میسب بچھاس لیے اختیار کیا تا کہ سب لوگ پوری تو جہ سے بات سنیں۔

أخبرني عن الإسلام: اسلام كالغوى معنى تابعدارى وفرما نبردارى كرنا،أسلم أمره انقاد

اسلام کے شرعی معنی: اس کا استعال دومعنی میں ہوتا ہے: (۱) پہلا اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام کی تابعداری دل وزبان واعضاء وجوارح ہے،لغت میں اسلام کامتعلق عام تھا،جس کسی کی بھی تابعداری ہو،شرع میں اس کواللہ کے ساتھ خاص کرلیا گیا،اسلام بایں معنی تمام انبیاء کا دین ہے، مگر فی الحال خدا کے احکام کو جانبے کا ذریعہ محمد جلائیں تیلئے ہیں ، اس وجہ سے ان کے لائے دین ہی کواسلام کہا جاتا ہے۔ (٢) لا إله إلا الله محمد رسول الله كى شهادت، نماز، زكاة، روزه اور جح ك ذريعه الله تعالى کی تابعداری وفر ما نبردای کا اظہار، ان ہی یا نچ چیزوں کوحدیث جبرئیل میں اسلام کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے، چونکہ نبی کریم طلانہ ﷺ کی بعثت ساری دنیا کے لوگوں کے لیے عام ہے، لوگ دین اسلام میں گروہ درگروہ داخل ہوں گے اس لیے ان کے لیے کوئی علامت مقرر کرنا جس کے ذریعیہ سلم وغیر مسلم متاز ہوسکیں ،ضروری تھا، اگر کوئی علامت مقرر نہ ہوگی اور اپنے طور پرلوگ مسلم غیرمسلم میں امتیاز کریں گے تو بہ تفریق وامتیاز قرائن کی بنیاد پر ہوگا اور وہ ایک ظنی چیز ہوگی، اور اس میں لوگوں کا آپس مین اختلاف بھی ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا،اس کیے خودشارع نے بہعلامت مقرر کردی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبرداری کے اظہار کے لیے شریعت میں اور بھی احکام میں ہیں مگران یا نجے چیز وں کواسلام کا پیکرمحسوں قرار دیا،اس لیے کہتمام احکام میں یہی یانجے مقصود بالذات وواجب بالذات ہیں، بقیہ دیگرا حکام واجب بالغیر ہیں، جب وہ غیر پایا جائے گا تو اس کا مطالبہ ہوگا،اگروہ غیرموجود نہیں ہوتواں عمم کا مطالبہ نہیں ہوگا، برخلاف ان پانچ احکام کے وہ فی نقم مطلوب ہیں، الدی یہ بعب الله عبادة محضة علی الأعیان فیجب علی کل من کان قادرًا علیہ هذه هی الخصض وما سوی خلک فبانے ما یجب بالأسباب فلا یعم و جو بھا جمیع الناس بل إما أن یکون فرضا علی ذلك فبانے ما یجب بسبب حق الآدمیین فیختص به من و جب له و علیه و قد یسقط باسقاطه نیز یہ دیگر چیزوں ہے مستغنی کرنے والے ہیں، مگران ہے کوئی اور چیزمستغنی ہیں کر سی باسقاطه نیز یہ دیگر چیزوں ہے مستغنی کرنے والے ہیں، مگران ہے کوئی اور چیزمستغنی ہیں کر سی باسقاطه نیز یہ دیا اور سی مستغنی کرنے والے ہیں، مگران ہوا کہ موال کرنا ناوا قفیت پردلالت کرتا ہے، اور تصدیق کرنا ہوا تفیت پر، خاص طور ہے جس چیزی تقد یق کرد ہا ہے اس کا علم آنحضور شائی ہیں ان الکیلی ان تقد یق کرنا ہوا تو میں ہے، اس کے بہلے بھی آپ کے پاس آیا نہیں ہے، دراصل حضر جبر کیل الکیلی ان تمام حضرات صحابہ کی طرف سے نائب ہو کر آئے ہے، اس لیونی فیھا بو وہ ان یسئلوں، تو حضرت جبر کیل لوگوں سے کہا کہ تم لوگ سوال کرو، مگر صحابہ ڈر ہے، "سلونی فیھا بو وہ ان یسئلوہ" تو حضرت جبر کیل لوگوں سے کہا کہ تم لوگ سوال کرو، مگر صحابہ ڈر ہے، "سلونی فیھا بو وہ ان یسئلوہ" تو حضرت جبر کیل قرائی حشیت سے واقف ای لیے تصدیق اور سوال کیا، اس نائب ہونے کے حشیت سے ناواقف اور سوال کرد ہے ہیں اور اپنی ذاتی حشیت سے واقف ای لیے تصدیق ایکوں میں ہے۔

آحسونی عن الإیسان قال آن تؤمن بالله: ایمان شری کے متعلق سوال ہے، جواب میں ایمان سے ایمان سے ایمان لغوی مراد ہے، اس لیے مفتر ومفرر کا ایک ہونالازم نہیں آئے گا، ایمان امن سے ماخوذ ہے، باب افعال کی ایک خاصیت تصیر لیعنی ماخذ والا بنانا، توایمان کے معنی ہوئے مامون کرنا، دل میں خبر یا مخبر کی طرف سچائی کی ایمی نبیت جس میں اذعان کے ساتھ قبول وسلیم ہو، اور یہی تقدیق ہے جس نے ایمان کی تفییر کی جاتی ان محمد میں تقدیق ہے۔ لغت میں ایمان عام ہے، جس کسی کی تقدیق ہو۔ شریعت میں جمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم بالضرورة کی تقدیق ہے۔ ایمان کا استعمال: اس کا تعدیم ہو، اور بھی باء کے ساتھ ہوتا ہے، آمنت بالله اقر ارواعتراف کے معنی کی تضمین کے لیے جیسے ما انت

تصدیق کامفہوم: اس میں علماء کا اختلاف ہے: (۱) ایک تفییر وہی ہے جس کو ابھی بیان کیا گیا کہ تصدیق فعل علم کے بیل سے نہیں ہے، البتہ لم ومعرفت اس کے لیے شرط ہے" قال ابن الهمام

119

ظاهر عبارة الأشعري في هذا السياق أن التصديق كلام النفس مشروط بالمعرفة يلزم من عدمها عدمه ويحتمل أن يكون الإيمان هو المجموع من المعرفة والكلام النفسي فيكون كلاً منهما ركنًا من الإيمان فلابد في تحقيق الإيمان على كلا الاحتمالين من المعرفة أعنى إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع ومن أمر آخر وهو الاستسلام الباطني وهو المراد بكلام النفس" يعنى صرف جانع كانام بين ب، بلكه مانع كا نام ہے، ماننے کے لیے جانناضروری ہے، جا ہے جانناماننے کا جزء ہویااس کی شرط،تصدیق کی یہی تفسیر صدرالشریعه کرتے ہیں ،اس تعریف پراقوال کفریہ یا افعال کفریہ جس کے قائل یا فاعل کو بالا تفاق کا فرکہا جاتا ہے، جیسے دینی امور کا استہزاء واستخفاف، ہجود صنم، اس کا اجتماع اس تصدیق کے ساتھ نہیں ہوسکتا ہے،اورایمان وتقیدیق ہم معنی ہوں گے،اس کے مطابق امام ابوحنیفہ نے''مندالحارث' میں سوید ہے نُقُل كيا ب: قال أشهد أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث منازل، مظهر التصديق ومسرمثل ما أظهر فهو مومن عند الله وعند رسوله وعند الناس ومنظهر للتكذيب ومسر مثل ما اظهر فهو كافر عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين ومظهر التصديق ومسر التكذيب فهو منافق وكذا رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مشله اسى طرح ابوالقاسم الاسفراكيني كہتے ہيں: جب كسى ہے جود صنم ياتل نبي يا استخفاف بالنبي يا بالقرآن یا یا جائے تو بیدالیل ہے کہ ایمان وتصدیق اس کے دل میں نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت جس کو کا فر سمے اس میں ایمان ہو میمکن نہیں ہے، شریعت نے علامت تکذیب کی وجہ نے اس کو کا فرکہا، یہ دلیل نے کہ یہ علامت ، واقع کے مطابق ہے۔

(۲) تقدیق کی دوسری تفییر نہے کہ تقدیق اذعان کا نام ہے، اِن کان إذعاناً لنسبة حبویة فہو تصدیق، یہی مذہب علامة تفتازانی کا ہے، انھوں نے تقدیق کوعلم کے قبیل سے قرار دیا ہے، اس پراعتراض وارد ہوگا کہ بیاذعان ویقین بہت سے کفار واہل کتاب کو حاصل ہے، پھر بھی وہ مؤمن نہیں بین، قرآن کہتا ہے: ﴿ يَعْوِفُونَ نَهُ کَمَا يَعْنِوفُونَ اَبْنَاءَ هُمْ ﴾ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَنِفَنَتُهَا بِین، قرآن کہتا ہے: ﴿ يَعْوِفُونَ نَهُ کَمَا يَعْنِوفُونَ اَبْنَاءَ هُمْ ﴾ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَنِفَنَتُهَا أَنْ فُسَهُمْ ﴾ اس کا وہ حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ ایمان کا مکلف بنایا گیا ہے اور تکلیف امورا ختیار ہیے ، دوسرے کی ہوتی ہے، پھر علم واذعان دوطرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک بلا اختیار اسباب اختیار ہے ، دوسرے کی ہوتی ہے، پھر علم واذعان دوطرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک بلا اختیار اسباب اختیار ہے ، دوسرے

به كداذ عان اور به كيفيت نفساني اسباب اختياريم باشرة الاسباب وصرف النظر ورفع الموافع من الشواغل سے حاصل ہوتی ہے، ای اعتبار سے اس کو مكلف بنایا گیا ہے، اس طرح سے جب اذعان ویقین حاصل ہوگا، اس كے ساتھ جو دوا نكار نہيں ہوسكتا ہے۔ اہل كتاب و كفار كو جواذعان حاصل ہے وہ غير اختيار ك ہوادرا گرسليم كرليا جائے كه اسباب اختياريہ كذر يعداذ عان ويقين حاصل ہوا ہے، اس كے باوجود جو دوانكار وعلامت تكذيب پائى جائے تو كہا جائے گاكہ ايمان ايك اصطلاحی لفظ ہے، شريعت نے تصديق كے ساتھ ديگر امور كو بطور شرط ضرورى قرار ديا ہے، جس ميں جو دوانكار وعناد نه ہو، اور استخفاف وعلامت تكذيب نه ہو۔ و الإيمان و ضع اللهي لِلْه سبحانه تعالىٰ أن يعتبر في تحققه ما شاء من أمور مع التصديق فإذا ثبت التصديق لغة بدون التسليم يشت التصديق مع الكف من أمور مع التصديق لا يعتبر منجيًا له شرعًا.

ايمان واسلام كى حقيقت

حدیث جرگل سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حقیقت اسلام کی حقیقت سے الگ ہے، اس لیے کہ جب سائل نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد سائل کیا سوال کرے گا، اس لیے آپ نے اسلام کی حقیقت بیان کی، پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا تو ایمان کی حقیقت بیان کی، پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا تو ایمان کی حقیقت بیان کی، اس طرح تر آئی آیت کو فائستِ الاعراب آمنا فُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلِکِنْ فُولُوا اَسْلَمْنَا ﴾ ہے بھی معلوم ہوا کہ دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے، حدیث سعد بین ابی وقاص جس میں انسلَمْنا ﴾ ہو، لیکن انسوں نے ایک صاحب مے تعلق کہا کہ "انبی لاراہ مؤ منا" تو آپ نے فرمایا" او مُسلَمًا" کہو، لیکن انسوں نے ایک اطلاق اسلام پر بھی ہوتا ہے، وفد عبدالقیس کی حدیث میں آپ نے ایمان کی حقیقت وہی بیان کی جوحدیث جرئیل میں اسلام کی حقیقت بیان کی، اس طرح ایمان کا اطلاق، انمال پر ہوتا ہے بیان کی، اس طرح ایمان کا اطلاق، انمال پر ہوتا ہے مکمل کے مجموعہ پر ہوتا ہے، ایمان کے ان اطلاق اور بیافت کے اعتبار سے بیا ہور بیافت کے اعتبار سے بیا ہور تھیا ہو اور بیافت کیا ہے، اختلاف اس میں ہے کہ لغت کے اعتبار سے بیافل ق بیافور حقیقت ہے یا بطور حقیقت ہے تو بطور حقیقت

## ايمان وثمل كاباتهم ربط

ایمان ومل کا باہم تعلق کس قتم کا ہے؟ مسلمانوں میں سب سے پہلے اس مسئلہ میں اختلاف پیدا ہوا، نبی کریم میلانٹیائیم ، اور آپ میلانٹیکی کے بعد صحابہ، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، جو ان معلوم باتوں پرایمان لاتا اور ان کوقبول کرلیتا اس پر اسلامی احکامات جاری کرتے اور اس کومسلمان کہتے ،مگر جب مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہوا اور اس فتنہ میں حضرت عثمان رہنالنئے نئے شہید ہو گئے اور حضرت علی ان کے بعد خلیفہ ہوئے اور جنگ جمل وسفین کا حادثہ پیش آیا تو اس وقت لوگوں میں پیمسکلہ پیدا ہوا کہ جولوگ ان امور کا ارتکاب کرنے والے ہیں اور جنھوں نے بیفتنہ بریا کیا،اس فتنہ میں ملوث ہوئے ان کا کیا تھم ہے؟ وہ لوگ اپنے ان اعمال کی بنا پرمسلمان باتی رہے یا اسلام سے خارج ہو گئے؟ سب سے پہلے خوارج نے ان تمام گنہ گارمسلمانوں کواسلام سے خارج اور کا فرقر اردیا، ان کے خون کومباح کردیا اور ان کے ساتھ کا فروں کا معاملہ کیا،اس وقت کے تمام صحابہ کرام نے ان سے اختلاف کیا،خود حضرت علی نے اس کو سمجھایا، اس کے بعد پھر بیمسکا علمی حلقوں میں زیر بحث رہا، حضرت حسن بھری کی مجلس میں واصل بن عطاء نام کا ایک شخص تھا، اس نے گناہ کبیرہ کے مرتلبین کو کہا کہ وہ لوگ نہ مومن ہیں نہ کا فر، ایمان و کفر کے درمیان ایک درجہ ثابت کرنے لگا اور کہا کہ آخرت میں ایسےلوگ ہمیشہ جہنم میں ہوں کے ،حسن بھری نے فرمایا: "اعتبازل عنا" اس نے ہم تمام لوگوں سے ایک الگ طریقہ اختیار کیا اس کے بعد سے ان لوگوں کومعتز لہ کہا جانے لگا۔

قال الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي أول خلاف حدث في الملة في الفاسق العملي هل هو كافر أو مومن فقالت الخوارج أنه كافر وقالت الجماعة أنه مومن وقالت المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر.

تمام اہل السنّت والجماعت متفق ہیں کہ کبائر کا مرتکب ایبا کافرنہیں ہوتا جوملت سے خارج ہوجائے ،اورجہنم میں خلود کامسخق ہوجائے ،اس لیے کہا گرملت سے خارج ہوکرمر تد ہوجائے تو ہرحال میں اس کوتل کرنا ہے: "من بدل دین فاقتلوہ" اس طرح زنا ،سرقہ ،شرب خمر میں حدجاری نہ کرکے تل کرنا ضروری ہوگا، جب کہ قرآن میں اور حدیث میں اس پر حدجاری کرنے کا تھم ہے: (۱) ﴿ آیا یَھَا الَّذِیْنَ آمَنُوْ ا

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ مِيل قاتل كوولى القصاص كا بھائى قرارديا گيا، اوراس سے دينى بھائى مراد ہے، اوراس طرح ﴿ الَّـذِيْنَ آمَنُوْ ا﴾ مين قاتل بهى داخل م- (٢) ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَان سِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْ ا فَاصْلِحُوْ ا بَيْنَهُمَا ﴾ (٣) ﴿إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ آخَوَيْكُمْ ﴾ باجمى قال كے باوجودان كومؤمن كها كيا ہے( ۲۲) شفاعت کی احادیث جومشہور ومتواتر ہیں (۵) اس طرح وہ احادیث جن میں ایمان پر جنت إلى واخل مونااورجهنم كرام مونى كاتذكره ب: "من قبال لا إلنه إلا الله دخيل البجنة" (٢) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (٢) مديث ابو بريه: "من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته" جس عمعلوم مواكه ظالم کے پاس حسنات ہوں گی جس سے مظلوم اپناحق وصول کرے گا، (۸) ای طرح حدیث ابو ہریرہ: "ما تعدون المفلس فيكم" السيس ب: "له حسنات أمثال الجبال قد شتم هذا وأخذ مال ہذا وسفك هذا وقذف هذا" ان تمام گناہوں كے باوجوداس كے ياس امتال جبال حسنات ہيں۔ (٩) الى طرح مديث الس جس ميں ہے: "يا بن آدم لولقيتني بقراب الأرض خطاياتم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة" (رواه الترمذي)ان سبآيات قرآن اوراحاديث متواتر ومشہور، پھرصحابہ کے اجماع کی وجہ ہے تمام اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ کیائر کے مرتلبین اور اعمال میں کوتا ہی کرنے والے کا فرنہیں ہیں ،اسی طرح اس بات پر بھی متفق ہیں کہ وہ لوگ وعید کے مستحق ہیں، بلکہان لوگوں میں کچھلوگ ضرورجہنم میں جائیں گے پھرعذاب کے بعد یا سفارش سے جنت میں داخل بول كه فأهل السنة لايقطعون لكل واحد من المرتكبين بالعقوبة ولا بالعفو بل هو في مشية الله وإنما يقطعون لعدم الخلود في النار بمقتضى ما سبق من وعد وثبت بالدليل وذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع على أنه لابد سمعًا نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة أو طائفة من كل صنف منهم كالزناة وشربة الخمر إذا ماتوا عليه من غير توبة لا لفرد معينِ لجواز العفو.

اعمال کے ایمان کا جزء ہونے کے باب میں عقلاً جاراحتمال ہیں: (۱) اعمال ایمان کا

حقیقی جزء ہو، ایمان کی حقیقت میں داخل ہو، یہاں تک کہ اعمال کی نفی سے ایمان کی نفی ہوجائے، یہی خوارج ومعتز لہ کا مذہب ہے۔

(۲) انكال ايمان كا بزاء عرفى بهول، جيع عرف ميل بال، ناخن، باتھ پيرزيد كا بزاء بيل، ان كفوت بهونے سے ايمان فوت نہيں بوتا ہے، اى طرح ان انكال كوفت بهونے سے ايمان فوت نہيں بوتا ہے، اى طرح ان انكال كوفت بهوتے بيل، مگر ان كے معدوم بهوتا ہے، اكل طرح جيے درخت كے بيتے شاخيل درخت كے اجزاء شار بهوتے بيل، مگر ان كے معدوم بهونے سے درخت معدوم نہيں بوتا ہے، جيسے كه صديث ميل: "الإيمان بضع و سبعون شعبة أعلاها لا إلله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق" يهذه بمد محدثين كا مهدو و الأعمال فيكون عنده موضوعاً للقدر المشترك بين التصديق و مجموع التصديق و الأعمال حقيقة.

(۳) اعمال ایمان کا نه جزء هی بین نه جزء و فی بلکه ایمان سے خارج اس کے لوازم تمرات و نتائج بین اوراس کو انجام دینا ضروری ہے کو تا ہی کی صورت میں وعید و عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور فر دأ فر دأ عفو کا بھی احتمال ہے، تحت المشیۃ کی وجہ سے، مگر اس کے ساتھ ان مرتبین کے اصناف میں کسی نہ کسی کا بھی احتمال ہے، تحت المشیۃ کی وجہ سے، مگر اس کے ساتھ ان مرتبین کے اصناف میں کسی نہ کسی کا بھی معذب ہونا، پھر عذاب سے نجات پانا بھی ضروری ہے، یہی مذہب فقہاء اور متعلمین کا ہے، جس کی بنا پر تصدیق پر ایمان کا اطلاق بطور حقیقت کے اور اعمال پر اس کا اطلاق بطور مجاز ہوگا، جو ایک لغوی بحث ہوگی، نتیج کے اعتبار سے دوسرے اور تیسرے قول میں کوئی فرق نہیں ہے، بس تعبیر کا فرق ہوگا کہ محدثین حضرات جزء کا لفظ استعال کرتے ہیں، فقہاء جزء کا لفظ استعال نہیں کرتے۔

(۳) چوتھا احمال کہ اعمال ایمان کی حقیقت سے خارج ہیں، ان کو انجام دینا ضروری ہیں ہے، اور ان کے تارکین کسی طرح کی وعید کے مستحق نہیں ہول گے، یہ فد ہب مرجمہ ضالہ کا ہے، وہ کہتے ہیں: "لایضر مع الإیمان ذنب، و توك العمل لا یضر بالإیمان".

# محدثین کی امام ابوحنیفہ سے ناراضگی

امام ابوحنیفہ اور متنکمین اور محدثین کے درمیان لفظی اختلاف ہے کہ محدثین جزء کا لفظ استعال کرتے ہیں، مگراس جزء کے فوت ہونے سے ایمان فوت نہیں ہوتا ہے، امام ابوحنیفہ اور متنکمین جزء کا لفظ استعال نہیں کرتے جس ہے محدثین کا خیال ہے کہ اس تعبیر سے انجال کی اہمیت کم ہوجاتی ہے، اوگوں میں فتق و بخور کا شیوع ہوگا، اوگ انجال کے انجام دینے کا اہتمام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ لوگ ناراض ہوکرامام ابوطنیفہ کو مرجی کہنے گئے، مرجہ بھی انجال کو ایمان کا جزنہیں کہتے ہیں، امام ابوطنیفہ اور متکلمین کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں تساہل کو جا کرنہیں بچھتے تو کس طرح انجال کی اہمیت کم ہوگ صرف اس لفظی اشتراک کی بنیاد پر کہ مرجہ ضالہ انجال کو ایمان کا جزنہیں کہتے ہیں، اگر ان معزلہ و معزات کو مرجی کہا جائے گا تو آپ حضرات محدثین جو جزء کا لفظ استعال کرتے ہیں جیسا کہ معزلہ و خوارج جزء کا لفظ استعال کرتے ہیں جیسا کہ معزلہ و خوارج جزء کا لفظ استعال کرتے ہیں جیسا کہ معزلہ و خوارج جزء کا لفظ استعال کرتے ہیں جن اور کی تابی اس کا کیا جواب ہوگا؟ انجال پر جزء کا اطلاق نہ قرآن میں ہے نہ صدیث میں نہ صحابہ کرام نے یہ تیجیرات تو بعد کی ہیں، ان تبیرات کے فرق سے کی کوئی کسی کوئی کہن سے جہ مسلمانوں میں با ہم اختلاف کی دوشم ہے:

(۱) ضروریات دین میں اتفاق کے بعد ایسے مسائل جوقر آنی آیات یاا حادیث سے ثابت ہیں ، اورسلف صالحین و تابعین اس کے قائل ہیں۔

(۲) ضروریات دین میں اتفاق کے بعد ایسے مسائل جوقر آنی آیات یا احادیث سے ثابت نہیں اورسلف صحابہ و تابعین کااس میں کوئی متعین طریق نہیں تھا۔

قشم اول کے مسائل پرسٹی ہونے کا مذار ہے، شم ثانی کے مسائل میں ایک کوسنت دوسرے کو بدعت کہنا سچیج نہیں ہے، شاہ ولی اللّٰدرحمة اللّٰدعلیہ، حجة اللّٰد کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة وصاروا الأجلها فرقة متفرقة وأحزابًا متحزبة بعد انقيادهم لضروريات الدين، على قسمين:

(۱) قسم نطقت به الآيات وصحت به السنة وجرئ عليها السلف من الصحابة والتابعين فلما ظهر إعجاب كل ذي رأي برأيه وتشعبت بها السبل اختار قوم ظاهر الكتاب والسنة وعضوا بنواجذهم على عقائد السلف ولم يبالوا بموافقتها للأصول العقلية ولا بمخالفتها لها فإن تكلموا بمعقول فلإلزام الخصوم والرد عليهم أو لزيادة الطمانية لا لاستفادة العقائد منها وهم

أهل السنة، إلى آخره.

(۲) قسم لم ينطق به الكتاب ولم تستفض به السنة ولم يتكلم فيه الصحابة فهو مطوي على غره فجاء ناس من أهل العلم فتكلموافيه واختلفوا، إلى آخره.. وهنذا القسم لست استصح ترفع إحدى الفرقتين على صاحبتها بأنها على السنة، إلى آخره.

الغرض سی ہونے کا مدارت اول ہے، شم ثانی نہیں جس کی بناء پرعلاء اہل سنت اس طرح کے مسائل میں باہم مختلف ہوتے رہنے ہیں۔

تہذیب الکمال للمزی میں ابراہیم بن طہمان کے ترجمہ کے تحت اور الصلت عبدالسلام الہروی کا بیہ قول درج ہے:

لم يكن إرجاء هم هذا المذهب الخبيث أن الإيمان قول بلا عمل وأن ترك العمل لا يضر بالإيمان بل كان إرجاء هم أنهم يرجوا لأهل الكبائر الغفران ردًا

علی الحواد ج وغیرهم. اعمال کے ایمان کا جزء فیقی نہ ہونے کے دلائل: (۱) ایمان لغت عرب میں تقدیق کے لئیل کے ایمان لغت عرب میں تقدیق کے لئیل موضوع ہے، شریعت نے اس میں کسی قتم کا تغیر نہیں کیا بلکہ اس کے متعلقات کو متعلقات ک

(۲) کفار کوایمان کی دعوت دی جاتی بھی توانہوں نے اس سے تصدیق وسلیم تمجھا۔

(۳) عدیث جرئیل میں ایمان کی حقیقت کا سوال ہے تو آپ نے امور مخصوصہ کی تقیدیق کا ذکر کیا،اعمال کا ذکر نہیں فرمایا۔

(٣) الله ني ايمان كامحل قلب كوقر ارديا: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ ﴾ اعمال و اقر اركامحل قلب نهيس، تصديق كامحل قلب ہے۔

' (۵) ایمان پرجگہ جگہ اعمال کا عطف کیا گیا ہے، اور معطوف ومعطوف علیہ میں اصل یہی ہے کہ مغابرت ہو، اِس کے خلاف کسی نکتہ کی بنا پرعطف ہوتو وہ مجاز ہوگا۔

(٢) اعمال کی صحت کے لیے ایمان شرط ہے، اور شرط ومشروط میں مغایرت ہوتی ہے: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ

مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَ مُوْمِنٌ ﴾.

(2) ايمان كامعاص كماتها جهاع بوتا به وأن طَائِفَتان مِن الْمُوْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا ﴾ المان تقد الى ومن على الموضيقة أن الله المرابيان تقد الله ومؤمن على المرابيان المرابيان على المرابيان المرابي المربي المرب

(۸) ایمان کے علم کے بعد اوامر ونواہی کا حکم آیا، ان اوامر ونواہی کے آنے سے پہلے وہ مومن ہو چکے تھے، ایمان حتم نہیں ہوتا، ان کو ایمان موجکے تھے، ایمان حاصل ہو چکا تھا اس لیے اوامر ونواہی کے ضیاع سے ایمان ختم نہیں ہوتا، ان کو ایمان لانے کوئیں کہا جاتا ہے بلکہ اس امر کو انجام دینے کو اس معصیت سے توبہ وگریز کا حکم دیا جاتا ہے، اور ان لانے کوئیں کہا جاتا ہے، وہ مومن ندنب ہے، مومن خاطی ہے، مومن عاصی ہے، چیز ول کے ارتکاب کے باوجود مومن کہا جاتا ہے، وہ مومن ندنب ہے، مومن خاطی ہے، مومن عاصی ہے، میسب دلیلیں اور دیگر اس طرح کے دلاکل سے ان حضرات کو ایک طرح کا یقین ہوگیا کہ شارع نے ایمان کی حقیقت تقد بی و تعلیم قرار دیا ہے۔

آن تو من بالله: الله پرایمان کا مطلب سیه که ده که معبود به اور و بی لائق عبادت به خدا کی تو حید کی گئی تشمیس بین:

(۱) واجب الوجود ہونے کے اعتبار سے۔ (۲) خالق ہونے کے اعتبار سے تو حید۔ (۳) تمام امور کی تدبیر کے اعتبار سے تو حید۔ (۴) معبود ہونے کے اعتبار سے تو حید، تو حید باعتبار معبودیت والوہیت، لوگوں کا کفروشرک اسی تو حید میں تھا، اس لیے انبیائے کرام نے اسی تو حید کو بیان کیا، تو حید

باعتبار التدبیر اور بڑے بڑے امور کی تدبیر اس کے قائل مشرکین بھی تھے، چھوٹی حچوٹی چیزوں کی تدبیری اس کومشرکین نے خدا کے علاوہ اینے ذیگر دیوی دیوتاؤں میں تقسیم کررکھا تھا،قرآن نے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہا کہ تمام زمین وآسان اور اس کے مابین چھوٹی بڑی تمام چیزوں کی تدبیر براہ راست خودالله کرتا ہے، پھراس کے ذریعے توحید باعتبار الوہیت واستحقاق عبادت کو ثابت کیا،تمام امور کی تدبیر کی تو حید اور تو حید باعتبار الوہیت مین باہم طبعی ربط اور تلازم ہے کہ سب بچھو ہی کرتا ہے توشکر گذاری کا وہی مستحق ہے، ایمان باللہ میں ہرطرح کی تو حید داخل ہے، مگر مقصود اصلی تو حید باعتبار استحقاق عبادت برايمان لانائے۔

ملائكته: ملك كى جمع ہے جس كى اصل مألك بتقديم الهمزه ہے، لام كوہمزه يرمقدم كرديا كيا، پھر ہمزہ کی حرکت لام کو دی گئی اور ہمزہ کو حذف کر دیا گیا، ملك ہوا۔

ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کونور سے پیدا کیا،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے: خلقت الملائكة من نوره ،ان كى تعداد بشار ب،اوران كواللد فى تخلف كام سيردكيا ب، وه معصوم عن الذنوب بين: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ان مين مُركرومو مَث نہیں ہیں، کھاتے یہ نہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم العَلیْ اللہ کے یہاں فرشتوں کے آنے والے واقع ہے معلوم ہوتا ہے ، اللہ نے ان کوقدرت دے رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ طرح کی شکل بدلنے پر قادر ہیں۔

اليوم الآخر: يعنى آخر أيام الدنيا، ال يرايمان لانے كامطلب تمام مردول كے دوبارہ زندہ ہونے اور حساب و کتاب ہونے ، دوزخ وجنت میں جانے پرایمان مراد ہو، جیسا کہ دوسری روایت میں 

يا اليوم الآخير معمراد قيامت مواليني سارك لوكول كامرنا، چنانچ مطرالوراق كي روايت ميس بالموت والبعث آیا ہواہے،موت سے مراد پورے عالم کی موت ہے،اور البعث سے حساب و کتاب۔

## موت کی تین قشمیں ہیں

(١) افراروا شخاص كي موت، إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته (رواه الديلمي) النيرتو

(۲) قرن وایک زمانہ کے لوگوں کی موت: أن یعس هذا الغلام لایدر که الهرم حتی تقوم علیکم الساعة ردواه مسلم) اس الساعة سے مراداس دور کے لوگوں کی موت ہے۔ اس الساعة میں مارداس دور کے لوگوں کی موت ہے۔ (۳) سارے عالم جس کو شخص اکبر بھی کہا جاتا ہے اس کی موت، اس کو قیامت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس قیامت کے بہت سے لوگ منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ دنیا اسی طرح باتی رہے گی، لوگ اس طرح آتے جاتے رہیں گے۔

تو من بالقدر خیرہ و شرہ : تو من فعل کو دوبارہ لانے کی حاجت نہیں تھی ، جیسے اس کے ماقبل متعلقات کو ان تو من باللہ سے متعلق رکھا گیا ، مگر دوبارہ تو من کو لانا تقدیر پر ایمان کی اہمیت ظاہر کرنے ' کے لیے ہے ، کسی چیز کا خیروشر ہونا ہم انسانوں کے اعتبار سے ہے۔

### قدر كامطلب

الله تعالیٰ کے علم از لی میں ہر چیز کا اندازہ ہے کہ ایسی اور و لیں ہوگی، اور اس کے مطابق اس کو وجود میں اللہ تعالیٰ کے علم از لی میں ہر چیز کا اندازہ ہے کہ ایسی اور چیز یں اس کے مطابق وجود دے گا، جس کی وجہ سے تمام چیز یں اس کے مطابق اپنے وفت معینہ پر وجود میں آتی ہیں: فہو صادر عن علمه وقدرته و إرادته جس کی وجہ سے تقذیر کے مختلف مراتب ومراحل ہوگئے۔

(۱) نفذ سرکا مرتبہ ممی: اللہ تعالیٰ کاعلم از لی جملہ موجودات جوابدتک پیدا ہوں گی اس کے تمام خصوصیات وصفات واحوال مع زمان ومکان کوشامل ومحیط ہے کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے، تصوصیات وصفات واحوال مع زمان ومکان کوشامل ومحیط ہے کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے، تقدیر مرتبہ می کا اسلامی فرقوں میں کوئی منکر نہیں ہے، ابتداء میں فرقه کو قدریداس مرتبہ می کا منکر تھا، ابن تقدیر مرتبہ می کا اسلامی فرقوں میں کوئی منکر نہیں ہے، ابتداء میں فرقه کو قدریداس مرتبہ می کا منکر تھا، ابن

عمراور بعض ووسرے حضرات صحابہ نے ایسے لوگوں سے براُت ظاہری ہے، چونکہ بیضروریات وین سے ہمراور بعض ووسرے حضرات صحابہ نے ایسے لوگ کافر ہے، اور اس کا انکار دین کی ایک ضروری وبدیمی چیز کا انکار ہے، اس لیے باتفاق علماء ایسے لوگ کافر موں گے۔ قبال القرطبي في المفهم: لاشك في تكفير من يذهب إلى ذلك لأنهم أنكروا معلومًا ضروريًا من الشرع وقد ترك اليوم فلا يعرف من ينسب إليه من الممناخرين من أهل البدع المشهورين و القدرية اليوم مطيقون على أن الله عالم بافعال العباد قبل وقوعها.

تقدیر مرتبدارادی کے منکر معزلہ ہیں وہ کہتے ہیں، کہ بندوں کے جینے افعال اختیار یہ ہیں، اس میں کفر وشر ومعصیت کا وجود بغیر ارادہ خداوندی اور مشیت کے مخل بندے کے ارادے سے ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے کفر کے بجائے ان کے ایمان کا، شر کے بجائے فیمال العباد ما کان طاعة بجائے طاعت کا ارادہ کرتا ہے، و عند المعتزلة إنما يويد الله من أفعال العباد ما کان طاعة وسائر المعاصی و القبائح و اقعة بار ادۃ العبد لا بار ادۃ الله فإنه إنما يويد عدم وقوعها ويديد من الکافر الإيمان و من الفاسق الطاعة. ان لوگوں کی بات کی قدر بری اور شنیج ہے، خدا کا کس قدر عاجز ہونالازم آتا ہے، اس لیے کہ بندوں کے اکثر افعال کفر وشر ومعصیت ہی ہے تبیل کے ہوتے ہیں اور بیسب ان حضرات کے یہاں خدا کے ارادے کے ملی الرغم بندے کے ارادے سے موجود ہوتے ہیں۔

دوسری خرابی ہے ہے کہ جس کے بارے میں خدا تعالی قطعی طور سے جانتا ہے کہ، وہ ایمان نہیں لائے گا،اس کا ایمان لانا محال ہے پھر بھی اس کے ایمان لانے کا ارادہ کررہا ہے،الی آرزوتو احمق لوگ بھی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ چیز نہیں ہوگی بلکہ اس کے برعکس ہوگی پھر بھی ارداہ کرتا ہے، پھرارادہ کی تعریف سے واضح ہے کہ ارادہ کا تعلق موجود ہونے والی شی سے ہوتا ہے تو جس کا ہونا ممکن نہیں ہے،اس کے ساتھ ارادہ کیسے متعلق ہوجائے گا،الی غلط اور ناممکن بات کہنے کی وجہ معتز لہ کی نظر میں ہے کہ:

(۱) ان لوگوں نے ارادہ، رضا دمحبت سب کوایک معنی میں لے کر کہا کہ اللّٰد کفر سے راضی نہیں اس کو بیند نہیں کرتا، لہٰذااس کا ارادہ بھی نہیں کرے گا۔

ابل سنت کہتے ہیں کہ بیفلط ہے، ارادہ، رضاء و محبت کو متلزم ہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو پیدا کیا جو خدا کے دشمن، خدا کے مغضوب و ملعون ہیں، خیر و شردونوں کو پیدا کیا، بیمشرکین کا طریقہ ہے کہ خدا کی مشیت عامہ سے اس کی رضاء اور محبت پر استدلال کیا جائے مشرکین کی اس بات کا تذکرہ چار سورتوں میں ہے:

(١) سورة انعام من ٤- ﴿ سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ اللهُ شَآءَ اللَّهُ مَآ اَشْرَكُنَا وَلاَ آبَاءُ نَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾

(٢) سورة كل مين به : ﴿ قَالَ اللَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ اللَّهِ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ نَخْنُ وَلاَّ آبَاوُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ نَحْنُ وَلاَ آبَاوُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

(٣) سورة زخرف مي ٢ ﴿ وَقَالُوْ اللَّهِ شَآءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴾

سورة للين مي ج: ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُ أَنْفِقُوْ ا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّذِيْنَ آمَنُوْ ا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ اَطْعَمَهُ ﴾ آمَنُوْ ا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ اَطْعَمَهُ ﴾

ان تمام آیات میں استدلال کی بنیادیم ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی مثیت ہے اس کی مرضی اور پہنے میں استدلال کی بنیادیم ہونے والے کوافتر اء کرنے والا، پہندیدہ ہونے پراستدلال کیا ہے، اور قرآن نے ان کی تردید میں ایسا کہنے والے کوافتر اء کرنے والا، انکل سے ایک بات کہنے والا بتلایا ہے۔

در حقیقت الله کی رضامحبت و پسند دنا پسندیه تو صرف الله اوراس کے رسول کے امرونہی کے ذریعہ معلوم ہوگی، بیدا کرنے سے صرف اس کی مشیت کاعلم ہوتا ہے، رضاء ومحبت کاعلم نہیں ہوسکتا۔ (۲) دہ لوگ امر وارادہ میں تلازم کے قائل ہیں، کہ اللہ تعالی شراور قبائح کا امر نہیں کرتا ہے، بلکہ نہی وضع کرتا ہے، لہٰذااس کا ارادہ بھی نہیں کرتا ہے، حالال کہ ان کی یہ بات قرآنی آیات کے خلاف ہیں، سوسے زائد آیتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ ان کو ایمان کا حکم دے رہا ہے، اس کے باوجودان کے ایمان کا ارادہ نہیں کرتا، اصل میں جس مامور ہے کی قصیل مطلوب ہے، اور اللہ کو اس کا علم ہے کہ وہ موجود ہوگا تو ایسے مامور ہے کا امر ارادہ کو متلزم ہے، مگر مامور ہے کی قصیل مطلوب ہواور اللہ کو علم ہے کہ وہ موجود نہیں ہوگا، تو ایسے مامور ہے کا امر ارادہ کو متلزم نہیں ہے، یہ حکم وامر صرف اختبار اور امتحان اور ججت قائم کرنے کے لیے ہے۔

(۳) تفذیریکا تبسرا مرحله کتا فی: الله تعالی جس کو وجود میں لانے کا ارادہ فیصله کرچکا ہے اس میں بہت ی چیز وں کو خاص طور ہے قیامت تک پیش آنے والی چیز وں کو مختلف اوقات میں لکھ چکا ہے، جمة الله البالغہ میں ہے کہ اس کو یانچ مرحلوں میں لکھا ہے۔

(۳) تفریرکا چوتھا مرحلہ: خلق وتکوین افعال عباد، ازل میں جس انداز ہے کے ساتھ جس کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اس کواس کے وقت مقررہ پراپنی قدرت وارادہ سے بیدا کرتا ہے، معتزله اس درجہ کی تقدیر کے بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بندے کوقدرت واختیار دیدیا ہے، بندہ خود اپنے اختیار کی افعال کو وجود دیتا ہے، خدا کی قدرت وارادہ وخلق کواس میں وخل نہیں ہے۔ المؤثر فی فعل العبد قدرة العبد باختیار ہی

قاضی ابو بکر الباقلانی اور امام الحرمین کہتے ہیں کہ اصل فعل کا وجود خدا کی قدرت سے ہوتا ہے، اس فعل کے اوصاف، طاعت ومعصیت، کا وجود بندہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ نے بندے میں قدرت اور ایک کلی ارادہ پیدا کررکھا ہے، اس ارادہ کو فعل کی ایک جانب سے بھی متعلق کرسکتا ہے، اور دوسری جانب سے بھی متعلق کرسکتا ہے، اور دوسری جانب سے بھی ،اس متعلق کرنے سے فعل طاعت یا معصیت بنتا ہے۔

ابولین الاشعری کہتے ہیں: ارادہ کوئی کلی چیز نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی فعل سے ہوجائے ، دوسرے سے ہوجائے ، دوسرے سے ہوجائے ، وہ اپنے جزوی ارادے کے ذریعہ اس کوایک جانب سے متعلق کر لے ، اگر ایسا ہوتو بھرقدرت کی ضرورت باقی نہیں رہے گا۔

ورت متساویة النسبة الی جمیع المتعلقات ہے، ارادہ جب ہوگا جزئی ہوگا،اس کا ایک جانب سے

متعلق ہونا خروری ہے، اللہ تعالی جیسا ہماری قدرت کا پیدا کرنے والا ہے، اس ارادہ کو بھی پیدا کرنے والا ہے، الہذا کسی ایک جانب سے متعلق ہونا یہ بھی خدا کی قدرت وارادہ سے متعلق ہے، اس کے بعد ٹی قدرت وارادہ سے متعلق ہونا یہ بھی اللہ بھی وجہ سے وہ فعل اختیاری کہلائے گا، کسی چیز کے اختیاری ہونے کا مدار اختیار کے پائے جانے پر ہے، نہ تو فعل کے وجود لانے پر ہے نہ اختیار کو پیدا کرنے پر ہے، مشتقات کی اختیار کے پائے جانے پر ہے، نہ تو فعل کے وجود لانے پر ہے نہ اختیار کو پیدا کرنے پر ہے، مشتقات کی اختیار کی پائے ہونے کا مدار مندالیہ سے مبادی کا صدور نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ مبادی کا قیام ہے جس کا حاصل کی نکلا کہ بیغل اختیاری ہے، مگر اس اختیار میں بھی واختیار نہیں ہے، بندہ کا اختیار او پر سے فعل الہی سے گھر انہوا ہے، نغل کی بیدائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر تم اپنے ہوجا تا ہے اور نیج بھی نعل الہی سے گھر انہوا ہے، فعل کی بیدائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر تم اپنے فعل کا خالق اپنے کو کہو، تب بھی تو تم پر اعتر اض ہوگا کہ جب وہ اختیار ہمارے اختیار میں نہیں ہو تو یہ کھل فعل کا خالق اپنے کو کہو، تب بھی تو تم پر اعتر اض ہوگا کہ جب وہ اختیار ہمارے اختیار میں نہیں ہو تو یہ کھل کے دب وہ اختیار ہمارے اختیار میں نہیں ہو تو یہ کھل کے دب وہ اختیار ہمار سے اس کے بعدا ختیار میں نہیں ہو جو اب وہ لوگ دیں گے وہی جواب اس طرف سے ہوگا۔

بندہ کا پیافتیار، اوراس کا پیمز مصم اس میں بیاس المرح پیوست ہے کہ وہ اوپر کی جانب ویکھائی نہیں کہ میر سے اندر بیہ کسے اختیار آیا ہے اور اپنے میں مست ومگن ہے کہ میں اپنے اختیار سے کرتا ہوں، اللہ تعالی مخار کل ہیں وہ جو چاہیں تصرف کریں اس میں وہ کسی کے پابنہ نہیں ہیں، بیہ تقدیر ان کافضل و کرم ہے، اللہ نے اپنی مشیت کو آزاد نہیں رکھا، ہر چیز کو تقذیر سے وابستہ کردیا، ہرا کی کے بارے میں فیصلہ کردیا، اگر ایسانہ ہوتا تو انسان کو بہت پریشانی ہوتی، کیا کھائیں کیا پیئیں اس پر کیا اثر ظاہر ہوگا، معلوم نہیں خدا کی مشیت کیا فیصلہ کردے، مگر جب سب باتیں طے شدہ ہیں تو انسان کے لیے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہوگیا۔

فَأَخبرني عن الإحسان: الاحسان مين الف لام عهد كائب، يعنى وه احسان جس كاذكر بار بار قرآن مين آيائه و أخسونو المؤلف المنظم المنظم

(۱) اتقان وخسین کے معنی میں أحسنت كذا إذا أتقنته وحسنته (۲) روسر نفع بہنچانے کے أحسنت إلى كذا أو صلت إليه ما ينتفع به. يہال پراوّل معنی مراد ہے، اس ليے كم مقصود

اتقان عبادة اوراس کی تحسین ہے ہمل میں ابتداء سے انتہاء تک اللہ کا استحضار، ایک روایت میں ان تبحشی اللّٰہ ہے۔

آن تعبد الله کأنك تراه: کأنك تراه مصدر محذوف عبادة کی صفت به ان تعبد عبادة کانك تراه تویه فعول مطلق موگاور نیجی اختال به که حال مو و الحال کانك تراه کین نیمیں به که عبادت کرنے میں اس حالت کے بیدا مونے کا انظار کرے بلکہ مقصودا س حالت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ عبادت کرنے میں اس حالت کے بیدا مون کو بیان کیا گیا ہے مشاہدہ اور مراقبہ کیوں کہ عبدوم دور کی تین حالتیں ہیں:

ا- مشاہدہ: کام کرتے وقت آقااس کو دیکھ رہا ہواور وہ بھی آقا کو دیکھ رہا ہو،اس صورت میں کام بہتر طور پرانجام دے گا، کام کرنے میں غفلت وسستی نہیں کرے گا۔

۲- مراقبه: مزدورکومعلوم ہے کہ آقا مجھ کو دیکھ رہاہے، مگریہ خود آقا کونہیں دیکھتاہے، اس صورت میں بھی مزد ورمحنت سے کام کرے گا۔

۳- نوکر بھی آقا کوئہیں دیکھتا ہے اور خود آقا بھی نوکر کوئہیں دیکھتا ہے، ایسی صورت میں مزدور غفلت وکوتا ہی کرے گا۔

کیملی صورت میں عامل پرخدا کے مشاہدہ کا غلبہ ہے، جس کو کانك تر اہ سے بیان کیا کانك کا لفظ اس لیے استعال کیا کہ اس دنیا میں خدا کا مشاہدہ ودیدار نہیں ہوسکتا ہے، مسلم کی روایت: تعلموا أنه لن يوی أحد منكم ربه حتى يموت (مسلم: ٣٩٩/٣) اور دوسر بردرجه کا فإن لم تكن تر اہ فإنه يسر اك ميں اشارہ ہے اس درجه كومرا قبر كہا جاتا ہے كہا گرتم ہار سے اندر يہ كفيت نہيں بيدا ہوئى ہے تو تم كو بي خيال ركھنا چا ہے كہ دہ تم كود كي رہا ہے، اس صورت ميں ان شرطيہ ہوگا اور اس كی جزامحذوف ہواور بي خيال ركھنا چا ہے كہ دہ تم كود كي رہا ہے، اس صورت ميں ان شرطيہ ہوگا اور اس كی جزامحذوف ہواور فإنه يو اك اس كی دليل ہے، في استمر على إحسان العبادة فإنه يو اك و هو يكفي في مراعاة المحشوع وہ جزا اس ليے نہيں ہوسكتا ہے كہ إن لم تكن تر اہ كامعاملہ كرونه كرو ہر حال ميں وہ تم كو دكھتا ہے، اصل فيان لم تعاملہ معاملہ من تو اہ فلا تغفل و استمر على إحسان العبادة فإنه يسراك امام نودى اور دوسر بے حضرات فرماتے ہیں كہاس حدیث میں صرف ایک بات كابيان ہے كہ عبادت ميں پور بے طور پر خشوع و خضوع كرو جيسے كہ تم خداكود كي رہے ہو، اس ليے كہاس طرح رعايت عبادت ميں پور بے طور پر خشوع و خضوع كرو جيسے كہ تم خداكود كي رہے ہو، اس ليے كہاس طرح رعايت عبادت ميں پور بے طور پر خشوع و خضوع كرو جيسے كہ تم خداكود كي رہے ہو، اس ليے كہاس طرح رعايت عبادت ميں پور بے طور پر خشوع و خضوع كرو جيسے كہ تم خداكود كي رہے ہو، اس ليے كہاس طرح رعايت

کرنے کا منشاءخودا پنامشاہرہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے اور وہ ہرحال میں دیکھتا ہے، اس صورت میں اِن وصلیہ ہوگا، اور کچھ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔

متسى الساعة : ساعت كے متعدد معانی ہیں: (۱) زمانه کی ایک غیر عین مدت - (۲) ساعت عرفی: ایک گفته اس طرح دن رات کی ساعت چوبیں گھنٹے ہیں ۔ (۳) ساعت شرعی: قیامت الف لام عہد کا ہے۔

ساعت کا وقفہ طویل ہوگا، گراللہ تعالی کے حماب میں کلمہ البصر سے زیادہ نہ ہوگا سرعت حماب کی وجہ سے، جیسا کہ ھو اُسر ع الحاسبین میں ہے یا جزء بول کرکل مرادلیا گیا ہے، ساعت کی تین قتم کو پہلے بیان کیا گیا ہے، (۱) ساعت کبری: قیا مت، (۲) ساعت وسطی: ایک قرن کی موت، جیسے صدیث میں ہے: اُن یطل عمر ھذا الغلام لم یمت حتی تقوم الساعة، (۳) ساعت صغری: برخص کی شخص موت، قد حسر الذین کذبو ا بلقاء الله حتی إذا جاء تھم الساعة بغتة.

ماالسمسئول عنها بأعلم من السائل: عنها أى عن علم وقت الساعة لا عن علم محبیئها لأنه مقطوع، سائل کے اعتبار سے اعلمیت کی نفی ہے، گرید کنایہ ہے اس کے وقوع کے وقت کے نامعلوم ہونے میں برابری کو اور سائل کو عام رکھا گیا تا کہ کوئی کسی سے سوال نہ کر ہے، اس بات کو حضرت جبرئیل بھی جانے تھے اس کے باد جود جبرئیل نے بیسوال کیا تا کہ دوبر لوگ آپ سے اس طرح کا سوال نہ کریں۔

فأخبرني عن أماراتها: بفتح الهمزة هي العلامة، وفي رواية أشراطها: شرط بفتح الراء العلامة. علامات قيامت دوتم كي بين: علامات في مهرومهدي سے يہلے كي علامتيں۔

علامات كبرى: ظهورمهدى اوراس كے بعدى علامتيں۔

اس حدیث میں علامات صغریٰ کا بیان ہے، جبرئیل نے پہلے علامات قیامت کا سوال کیا اس کے جواب میں آپ نے علامات کوذکر کیا۔

أن تلد الأمة ربتها وفي رواية المرأة ربها: اس كاكن ايك مطلب بيان كياجا تا ہے: -- (ا) شرى احكام سے جہالت كاغلبہ موگا كه مالكان اپنى امہات اولا دكوكثرت سے فروخت كرتے

رہیں گے اور فروخت ہوتے ہوتے مالک کے لاکے یالا کی اس کوخریدیں گے اور ان کو معلوم نہ ہوگا کہ

یہی میری مال ہے، علامت قیامت کا حاصل یہ ہوا کہ لوگوں میں اسلامی احکام سے جہالت کا غلبہ ہے۔

(۲) مسلمانوں کو فتو حات کی کثر ت ہوگی اور لوگ کثر ت سے ام ولد بنا کیں گے اس کا لڑکا اس کا سید و مالک ہوگا ، اس لیے کہ باپ کا مال بیٹے کو ملتا ہے، بسا او قات اس کی زندگی میں اس کی اجازت سے تصرف کرتا ہے اور اس کے قائم مقام ہوجاتا ہے، اس صورت میں علامت قیامت کثر ت فتو حات، وکثر ت سے باندی وام ولد کا رواج ہوگا۔

(۳) اولا دمیں ماں باپ کی نافر مانی وعقوق کی کثرت ہوگی کہاولا داپنی ماں کے ساتھ باندی کا سا معاملہ کرس گے۔

(۷) امہات الاولاد کے لڑکے بادشاہ ہوں گے جسیا کہ بہت سے خلفاء بنوعباس ام ولد کی ہی اولا دہیں تو ماں بھی ان کی من جملہ رعایا ہوگی ،اور بادشاہ اس کا بھی سید ہوگا جیسا کہ دیگرلوگوں کا سیدوما لک ہوتا ہے۔ أن ترى المحفاة العراة العالة رعاء الشاء: يرحافي، عارى، عائل كى جمع بين، رعاء بكسر الراء، الراعى كي جمع ، الشاء شاة كي جمع وفي رواية أخرى: رعاء البهم الصم البكم منلوك الارض ، البهم بفتح الباء واسكان الهاء الصغار من أولاد الغنم الضان والمعز وقيل أولاد الضان خاصة، وفي رواية البخاري:رعاء الابل البهم بضم الباء السود،ي سب اوصاف اہل بادیہ میں پائے جاتے ہیں، صم بکم کا مطلب جاہل، کان وزبان ہوتے ہوئے بھی اس کو اس كمصرف مين استعال نبين كيا: ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان لايسمعون بهاأولئك كالأنعام بلهم أضل انقلاب احوال اياموكا كميديهاتى جابل اجڈز مین کے بادشاہ ہوں گے ان کے پاس اموال کی کثرت ہوگی ان کے سارے حوصلہ حلام دنیا کے لي بول گ، مديث مير ج لاتقوم الساعة حتى يكون أسعدالناس بالدنيا لكع بن لكع. لا يعلمهن إلا الله: وفي حديث أبي هريرة خمس لا يعلمهن إلاالله خبر مبتدأ محذوف، علم وقت الساعة في خمس، ثم قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيّ أَرْض

تَمُوْتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ ﴾ (سورة لقمان) عنده علم الساعة مين خركواسم يرمقدم كيا كيا -

قیامت کا وقت ان پاپنج غیبی امور میں ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے، پھر آپ نے ہے آیت تلاوت کی بیٹک اللہ بی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی اپ علم کے مطابق بینہ برسا تا ہے، (پس اس کاعلم وقد رہ بھی اس کے مراتھ خاص ہے) اور وہی جانتا ہے جو پچھر حم میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا عمل کر ہے گا (اس کی بھی اسی کو خبر ہے) اور کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا (اس کی بھی اسی کو خبر ہے اور انھیں چیزوں کی کیا خصوصیت جتنے غیوب ہیں) بیٹک اللہ بی ان سب باتوں کا جانے والا اور اس سے باخبر ہے کوئی دو سرا اس میں شریک نہیں ہے، عندہ علم المساعة میں حصوصراحة ہے تقدیم ماحقة النا خبر کی وجہ ہے، باتی میں حصر قرینہ مقام کی وجہ ہے۔ حصوصراحة ہے تقدیم ماحقة النا خبر کی وجہ سے، باتی میں حصر قرینہ مقام کی وجہ ہے۔ فائکہ ہی انہیں ہے بلکہ علم غیب کا اختصاص مراد ہے، جس کا اور اک بذرایعہ حواس خسمہ بو یا دلائل عقلی کی بنا پر یا تجربہ کی بنیا دیا حساب کی بنیا دیا ویکر عادی یا طبعی اسباب کی بنا پر ہو وہ غلم غیب نہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ ختص ہو، بلکہ علم غیب وہ ہو بلائی واسطہ کے ذاتی یا ظن حاصل ہو وہ کا گا یا جزء اعلم غیب ہے جو ختص باللہ ہے۔

(۲) بعض حفرات کہتے ہیں کہ یہاں پرکی طرح کاعلم ہو،اسباب کے ذریعہ ہو یابلااسباب اسے خدا کے ساتھ خاص خدا کے ساتھ خاص اسے مرادعلم کلی اوراس کے اصول وکلیات ہیں، یہ خدا کے ساتھ خاص ہیں، کسی کو بھی اس کاعلم بالاسباب یابلااسباب نہیں حاصل ہوسکتا،البتہ اس کے افراد وجزئیات کاعلم اسباب کے ذریعہ دوسروں کو بھی حاصل ہوجائے،اس کی نفی اس میں نہیں ہے، عندہ مفاتیح العیب اسباب کے ذریعہ دوسروں کو بھی حاصل ہوجائے،اس کی نفی اس میں نہیں ہے، عندہ مفاتیح العیب العیم کا محیط کہ کوئی ذرہ بھی مخفی نہ ہو العلم الکلی المحیط بحیث اللہ یعزب عندہ مثقال ذرہ فی الأرض و لا فی السماء.

۲-اس طرح ذاتی طور سے علم ہواس میں کسی طرح کے کسی سبب کو دخل نہ ہو، نیعنی خدا کے علم کے مساوی ہو کماً یا کیفا کم سے مراذ ہے کہ وہ علم ماکان وما یکون کو محیط ہو کوئی چیز اس سے خفی نہ ہو، اور کیفا کا مطلب ہے کہ وہ علم اس کو بلا اسباب کے ذاتی طور سے حاصل ہو، یہ کی دوسرے کے لیے ثابت کا مطلب ہے کہ وہ علم اس کو بلا اسباب کی بنا پر بعض مغیبات کا علم ہوگیا، جیسے انبیاء اولیاء یا اور کسی کوتو، یہ کرنا کفر ہے، اگر بعض لوگوں کو اسباب کی بنا پر بعض مغیبات کا علم ہوگیا، جیسے انبیاء اولیاء یا اور کسی کوتو، یہ

غیب حقیقی نہیں ہے بلکہ غیب اضافی ہے اس بنا پراس کو عالم الغیب کہنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت سے معانی اللہ اور بندہ کے درمیان مشترک طور پر پائے جاتے ہیں، جیسے رحمان، رزاق قیوم قد وس، اس کے عام معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا اطلاق بندوں پر جائز ہوگا، لیکن شریعت نے بعض ایسے اساء کو شرک کا ذریعہ بننے کی وجہ سے بندوں پراس کے اطلاق کومنع کر دیا ہے، اس میں عالم الغیب بھی ہے، الہذا شرک کا ذریعہ بننے کی وجہ سے بندوں پراس کے اطلاق کومنع کر دیا ہے، اس میں عالم الغیب بھی ہے، الہذا انبیاء ورسل یا اولیاء کو خدا کی طرف سے جو بعض مغیبات کا علم دیا گیا ہے اس بنا پران کو عالم الغیب کہنا ممنوع ہوگا اس لفظ کا اطلاق کرنے والا برعتی و فاسق ہوگا، ہاں اگر کلی محیط علم جو خدا کے ساتھ مختص ہے کسی کے لیے ثابت کرے گاتو کا فرہوگا، واللہ اعلم

ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه على فالتمسوه فلم يبجدوه : سائل نے جوسوال كيا اوراس كا جواب يا كر رخصت ہوگيا، تو آپ نے فرمايا كه اس كوبلا وُلوگوں نے تلاش کیا تو وہ ہیں ملے۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبرئيل أراد أن تعلموا إذ لم تتكلموا: آپ نے فرمایا كه به جرئيل التيني تے ميں نے تم لوگوں سے سوال كرنے كو کہا تھا مگر جبتم لوگ خوف وہینت کی بنا پرسوال نہ کرسکے تو جبرئیل آئے تا کہ وہ تمہاری طرف سے سوال کریں اورتم کوعلم حاصل ہو، أن تعلمو الباب تفعل سے ایک تاء کوحذف کر دیا گیاہے یا مجرد ہے، دونوں کامفہوم ایک ہے، ان کا سوال جواب کا ذریعہ بنااس لیے علیم وتعلم کی نسبت ان کی طرف کردی گئی،ابوفروہ کی روایت اسی طرّح ابوعامر وغیرہ کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ جب بھی جبرئیل آئے، میں نے ان کو پہنچان لیا، مگراب کی مرتبہ آئے تو میں نہ جان سکا، جب واپس جانے لگے تو میں نے جانا کہ جبرئیل ہیں،حضرت عمر کی روایت میں ہے کہ سوال وجواب کے بعدوہ سائل چلا گیا۔ فسلبشت ملیًا ثم قال لي يا عمر أتدرى من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبرئيل الخ: مليًا وقتًا طويلا، وفي رواية الترمذي وأبى داؤد: إنه قال ذلك بعد ثلاث، حاضرين كوآب نے اسی مجلس میں بتلا دیااور حضرت عمر کسی وجہ ہے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تھے، تین دن بعد ملا قات ہوئی تو آپ نے ان کو بتلایا،اس طرح دونوں روایتوں میں جمع تطبیق ہوجائے گی۔

#### باب "شرائع الإسلام"

#### حديث طلحة بن عبيد الله وحديث أنس

حدیث طلحہ: جاء رجل من اُھل نجد: بعض شراح حدیث نے رجل من اہل نجد سے ضام بن لغلبہ مرادلیا ہے، جس کا تذکرہ حدیث انس میں آرہا ہے، اس بنیاد پر کہ ہرایک میں ہے کہ وہ بدوی تھے اوران دونوں احادیث کے آخر میں "لا أزید و لا أنقص" آیا ہے، مگر قرطبی نے اس پراعتراض کیا ہے کہ دونوں کا سیاق مختلف ہے، سوالات مختلف ہیں، حضرت انس کی حدیث میں جج کا مسکلہ زائد ہے اس لیے دونوں کو دوحدیث قرار دیا جائے۔

تائر الرأس: بهرے ہوئے سرکے بال، دوی صوتہ: بین مناہ ف لشدته وبعده لا یُفقه مائر الرأس وری کی وجہ سے محض آواز، آواز سالی دیت تھی معنی ومفہوم ہیں سمجھ میں آرہے تھے جب قریب آئے تومعنی ومفہوم ہمجھ میں آئے لگا۔

فإذا هو يسأل عن الإسلام يعنى عن شرائع الإسلام ال في حقيقت اسلام كاسوال نبيل كياتها، الله في الإسلام كاسوال بن جعفر نبيل كياتها، الله في اليه الله الله كوبيل كياتها، الله كوبيل الله كوبيل بن جعفر عن أبي سهيل كل روايت (بخارى كتاب الصوم): "أخبرني هاذا فرض على من الصلاة؟ ب-

انحصار باعتبار فرضیت کے ہے، اسی لیے جب سوال کرنے والے نے امام ابوحنیفہ سے کہا کہ فرض نماز دن ورات میں کتنی ہیں؟ توامام صاحب نے فرمایا پانچ ،اس نے کہاوتر کیا ہے؟ توامام صاحب نے فرمایا واجب، اس نے امام صاحب سے شار کرنے کے کو کہا توامام صاحب نے شار کیا، تو پھر سوال کرتا ہے کہ وتر کیا ہے، آپ نے فرمایا واجب ہے، اخیر میں اس نے امام صاحب سے کہاتم کو جماب نہیں آتا، امام صاحب نے جواب دیا کہ فرض وواجب میں زمین آسان کا فرق ہے۔

اللّ أن تطوّع اگراستناء متصل قرار دیاجائے تواس کا مطلب ہوگا: "لا یہ جب علیك شيء من السلوات سوى هذا إلا أن تطوع فيجب عليك" ليني اگر تطوع كوشروع كر دیا تواس كو براكرنا ضرورى ہوگا، اس ليے ابتداء كرنا فرض ہيں ہے فال ہے۔

امام ابوصنیفہ وامام مالک کے یہاں فل نماز اور نفل روزہ شروع کرنے سے واجب ہوجاتا ہے، امام شافعی کے یہاں واجب نہیں ہوتا، جسے پہلے تطوع تھا شروع کرنے کے بعد بھی تطوع ہی رہتا ہے، اس لیے وہ اس کواستناء منفصل قرار دیتے ہیں اور آگے زکاۃ کے باب میں بھی "لا إلا أن تبطوع" آیا ہوا ہے، اور اس میں سب کا اتفاق ہے کہ فقیر کو مال پر قبضہ سے پہلے جو مال نکالا ہے اس کو دینا واجب نہیں ہوتا ہے: "إذ المصدقة قبل الإعطاء لا یہ جب فہلا یقال إنه صار و احبًا بالشروع فلزم اتمامه" اس لیے مناسب یہی ہے کہ تینوں جگہ استناء منقطع کہا جائے،"لکن إن تطوع".

، نمازروز ہ نثروع کرنے سے واجب ہوتے ہیں اس کے دیگر دلائل موجود ہیں ، ان سے استدلال کیا جاوے۔

وهویقول والله لاأزید علی هذا و لا أنقص منه: اساعیل بن جعفر کی روایت "لا أتطوع شیئا و لا أنقص عما فرض الله علی شیئا" ہے "لا أزید علی هذا و لا أنقص " کے معنی متعین موجاتے ہیں کہ فرض میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا اور نوافل وتطوع کا اضافہ بیں کروں گا، جس کی وجہ ہے مطلب کہ من وعن آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں ، یا تبلغ میں اپن طرف ہے کوئی کی زیادتی نہیں کروں گا، یاان فرائض کے اوصاف میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، یوسب اختالات بعیدہ ہوں گے۔

اساعیل بن جعفر کی روایت کی روشی میں جومطلب بیان کیا گیا ہے اس پرایک اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے ایک نیک کام نہ کرنے پرتشم کھائی ہے اورالی قشم ممنوع ہے، قرآن میں ہے: ﴿ لَا تَجْعَلُوْ اللّٰهَ اس نے ایک نیک کام نہ کرنے پرتشم کھائی ہے اورالیں قشم ممنوع ہے، قرآن میں ہے: ﴿ لَا تَجْعَلُوْ اللّٰهَ

عُرْضَةً لاَيْمانِكُمْ أَنْ تَبُرُّوْا وَتَتَقُوْا وَتُصْلِحُوْا ﴾ حافظ ابن جَرفر ماتے بی كہ یم انعت برحال اور برخض كے ليے بيں، احوال واشخاص كے اختلاف ہاں بیں فرق ہوسكتا ہے، آپ كاس كومنح نہ فرمانا اس ليے تھا كه اگر وہ تطوع نہ كر ہے تو اس پر انكار نہیں كیا جا سكتا، اس ليے كه آپ نے "إلاّ أن تسطوع" سے اس كوافتيار دیا ہے، وہ اس بات كوشم كھا كربیان كرد ہا ہے، اس ليے آپ نے اس كی تشم پر انكار نہیں كیا" لأنّ في الإقرار على هذه اليمين بيان حكم المحتاج إليه وهو بيان أن توك التطوع غير مواخذ به فلو أنكو على الحالف يحصل ضد هذا و توهم كثير من الناس لحوق الإثم بتركه فيفوت الغرض".

دوسرى بات يه كداس كى يسم دونيك عمل نقل وفرض مين سے اعلى نيك عمل يعنى فرض كے كرنے اور اونى عمل كركر بر مشتمل ہے، اس ليے آپ نے منع نہيں فرمايا "لأن هذه اليد مين أن تسضمنت ترك الد مندوب فقد تناولت فعل الواجب والمحافظة عليه بحيث لا ينقص منه شيئًا وهذا في الفضل يزيد على ما قابله من ترك التطوع فيترجح جانب الإثبات بها على تركها فيكون من قبيل المندوب فكيف ينكر المغني)

اَفلح وأبيه : مالك عن أبي سهيل كروايت مين أفلح إن صدق بغيرهم كے ہاور اساعيل بن جعفر عن ابي سهيل كروايت مين "أفلح وأبيه" ہاس پراعتراض واروہ وتا ہے كہ حضرت عراور ديگر صحابہ كى روايات مين نبي كريم مِين الفلح وأبيه " ابي الله ان الله ينها كهم أن تحلفوا بآبائكم" یا "لا تحلفوا بالطواغي و لا بآبائكم" اسى ليے غيرالله كي سم حرف سم يا "أقسم" یا "أحلف" ك ذريعه بالا تفاق ممنوع ہے، اس ليے كہ اس مين غيرالله كي تعظيم ہے بلكہ حضرت شاه ولى الله كي تحقيق كے مطابق كفر وشرك ہے، فرماتے ہيں كہ آدمى كسى كے نام كي سم اس وقت كھا تا ہے جب اس ميں عظمت اوراس كے نام ميں بركت كا عقاد ركھتا ہے، اس كوت ميں كوتا ہي كوگنا وقت محسا ہے، جس كي وجہ سے اس اعتقاد كے ساتھ غير الله كي قسم ماس عقاد كے ساتھ غير الله كي قسم كا ميں بركت كا اعتقاد ركھتا ہے، اس كے حق ميں كوتا ہي كوگنا وہ جستا ہے، جس كی وجہ سے اس اعتقاد كے ساتھ غير الله كي قسم كھانے والا مشرك ہے۔

إنهم كانوا يعتقدون في أناس إن أسماء هم مباركة عظيمة وكانوا يعتقدون أن الحلف بأسماء هم على الكذب يستوجب حرمًا في ماله وأهله فلا يقدمون على ذلك ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء شركائهم بزعمهم فنهوا

عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك وقد فسره بعض المحديثين على معنى التغليظ والتهديد، ولا أقول بذلك وإن المراد عندي اليمين المنعقدة واليمين الغموس على اعتقاد ما ذكرنا.

اس اعتراض کے متعدد جوابات دیے جاتے ہیں:

(۱) حافظ ابن عبد البرمالكي كهتے بين كه بيزيادتي صحيح سند كے ساتھ ثابت نہيں ہے، امام مالك نے اس حديث كوفقل كيا تواس "و أبيه " كاكلم نہيں ہے، مگر بيجواب صحيح نہيں ہے، اس ليے كه اساعيل بن جعفر تقدراوى بين جفول نے اس زيادتی كوفل كيا ہے، ان كي بيروايت مسلم ميں موجود ہے، قال الحافظ: "هو صحيح لا مرية فيه".

(۲) آپ کا بیارشادممانعت کی حدیث سے پہلے کا ہے گرشاہ ولی اللہ کی تحقیق کے مطابق نیہ جملہ کفریہ ہے، انبیائے کرام علیہم السلام بل النبوۃ و بعد النبوۃ کفر سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے بل النہی کی بات صحیح نہیں ہے۔

(۳) بعض لوگ اس سے پہلے مضاف محذوف مانتے ہیں "ورب أبیه" دوسر بےلوگ اس حذف کی نیت نہیں کر تے جس کی وجہ سے کی نیت نہیں کرتے جس کی وجہ سے دوسروں کو منع کر دیا ہے، آپ نے نیت کررکھی جس کی وجہ سے استعال فرمایا۔

(۳) یہ جملہ بمین لغو کی طرح ہے، عادت کی بنا پر سے جملہ زبان سے نکل گیا ہے، جیسے عقر کی حلقی کا لفظ لوگوں کی زبان برآ جاتا ہے۔

(۵) اس طرح كلمات كا استعال دوطرح موتا ب اول بطور تعظيم وبركت كدوم بطورتاكيد كر، بطور تعظيم منع ب، بطورتاكيد درست ب، علامه شاى كمتح بين: "ويسمكن أن يكون المراد بقولهم لعمري و أمثاله" ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام و ترويجه فقط لأنه أقوى من سائر المؤكدات و أسلم من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به وليس الغرض اليمين الشرعي و تشبيه غير الله به في التعظيم حتى يرد عليه أن الحلف بغير الله و صفاته عز وجل مكروه، كما صرح به النووي في شرح مسلم بل الظاهر من كلام مشايخنا أنه كفر إن كان باعتقاد أنه حلف يجب البر به وحرام إن كان بدونه

كما صرح به بعض الفضلاء وذكر صورة القسم على الوجه المذكور لا بأس به.

اولی فلاح کار تب ہوگا، اس حدیث اور اس طرح کی دیگرا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک تطوعات اولی فلاح کار تب ہوگا، اس حدیث اور اس طرح کی دیگرا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک تطوعات جائز ہے، اس کے ترک میں کوئی گناہ نہیں، ترک سنن ونوافل اگر بطور استخفاف و تہا دن ہوتو کفر و شخت گناہ ہے، اگر ترک سنن اتفا قا ہوتو اس میں کوئی اثم و گناہ نہیں، اگر دوام اور مواظبت کے طور پر ہوتو بعض علاء اس میں اثم و گناہ کے قائل ہیں، صاحب بحرو غیرہ اس کے قائل ہیں۔ وہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ کا سیار شاد ان لوگوں کے لیے تھا جو ابھی نومسلم سے جس کی وجہ سے فرائض وواجبات کے بیان پر اکتفاء کیا تاکہ ان پر نقل و دشوار نہ ہو، اور اسلام سے متنظر نہ ہوجا کیں، جب ان کا دل اسلام پر منشرح ہوجا کے گا تو سنن ونوافل کی ادائیگی ہمل و آسان ہوجائے گی۔

ديربعض علاء كميت بين كه حديث كاظاهر يهى به كسنن ونوافل كافى نفه ترك اس پرعقاب نهيس به ابن هام كايهى قول ب: "إن الإشم منوط بترك الواجب" اورموطا محريس "باب غسل السدين في الوضوء" (ابتراء وضويس باتصرهونا) ميں به: "قال محمد هذا حسن وهكذا ينبغي أن يفعل وليس من الأمر الواجب الذي إن تركه تارك أثم وهو قول أبي حنيفة" بخارى كى روايت مين "فأخبره بشرائع الإسلام" سيمعلوم بوتا باس وقت جين شرائع الاسلام كاري كروايت مين "فأخبره بشرائع الإسلام" على معلوم بوتا باس وقت جين شرائع الاسلام كان سب كوآب في بيان فرمايا ورفلاح كواس برمرتب فرمايا به

حدیث الس: فبحاء رجل: وه ضام بن تغلبه تظے، ان کی آمرسنه انجری میں ہے جوسنة الوفود کے نام سے مشہور ہے۔

فقال یامتحمد: ضام بن تغلبه مسلمان ہوکرآپ کی خدمت میں آئے، یا یہاں پرآ کرمسلمان ہوئے، دونوں احتال ہے، اورعلاء کی جماعت دونوں طرف ہے، اگراس وقت مسلمان نہیں تھاور یا محمد یا تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر مسلمان ہو چکے تھوتو ممکن ہے، آیت قرآنی: ﴿لاَ تَنْجُعَلُوْ ا دُعَآءَ الْسَوْلِ الْسَوْلِ الْسَوْلِ الْسَحْ ﴾ کے نزول سے پہلے کا قصہ ہو، اگر بعد کا ہے تو وہ اس وقت وہ اعراب ہیں اور اعرابی السرسُوْلِ السخ ﴾ کے نزول سے پہلے کا قصہ ہو، اگر بعد کا ہے تو وہ اس وقت وہ اعراب ہیں اور اعرابی کے بارے میں آیت: ﴿ اَنْ لاَ یَعْلَمُوْ الْحَدُوْدَ مَا اَنْوَلَ اللّٰهُ ﴾ کی وجہ سے اعرابی سے اس طرح کی بے ادبی معاف ہے۔

فنزعهم لنا أنك تزعم: زعم كااطلاق قول غيرت ق وقول تقق دونوں پر ، وتا ہے ، عرف مي اعتبار يے فرق كيا جاسكتا ہے ، سيبوريا بني كتاب ميں خليل ئے قول تقت كے بارے ميں لكستا ہے : "زعم المختليل".

ف من حلق السماء فمن حلق الأرض فمن نصب الجبال: ایمان و تقدین بالرسول کے لیے کسی خاص طرح کی دلیل اور خاص طرح کا استدلال ضروری نہیں، جس طرح ہیں ہیں ایمان و تقدیق بالرسول حاصل ہوجائے کافی ہے، تو حید ورسالت کے ثبوت پر بے شار دلائل موجود ہیں، کسی کوکسی دلیل سے اطمینان وایمان حاصل ہوتا ہے تو کسی کوکسی دلیل سے، اور ہ اس کے لیے کافی ہے، متنکامین نے جو دلائل ذکر کیے ہیں، وہ بھی من جملہ دلائل ہیں، مگر خاص اس کا جا ننا ضروری ہو، ایسانہیں ہے۔

## باب"من اقتصر على فعل ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه، دخل الجنة"

حديث أبي أيوب، حديث أبي هريرة، حديث جابر رضى الله عنهم

حدیث افی ابوب: فاخذ بخطام ناقته او بزمامها، خطام زمام ناک میں جوری ہوتی ہے اس کوزمام ہمعنی کیل کہتے ہیں، رسی کا ایک سرالے کرحاقہ نما بنایا جائے، پھر دوسراسرااس میں داخل کر کے اس کو بھی حلقہ نما بنا کرناک کے اوپر کے حصہ پر رکھ کر باندھ دیا جائے اس کو خطام جمعنی مہار کہتے ہیں۔

تعبد الله و لا تشوك به شيئاً: عبادت سے توحید مراد ب، اور لا تشرک اس کی تاکید کے لیے ہے، تصل ذا رحمك : فروم ا قارب سے اپنے حال اور فروم کے احوال کے مطابق احسان کرنا، سلام وزیارت واطاعت وفر ما نبر داری اور انفاق کے ذریعہ صلد حمی کرنا۔

دع المناقة : اس نے آپ کے ناقد کی لگام پکڑر کھی تھی جب آپ جواب سے فارغ ہوئے تو کہا، اب ناقد کی لگام چھوڑ دو۔

اس مدیث کوعبدالله بن نمیر نے عمر وبن عثان عن موی بن طافقل کیا ہے، اور شعبہ نے محمد بن عثان عن موی قال کیا ہے، اور شعبہ کا وہم ہے، ان کا نام عمر وبن عثان ہے، "قال النووی: النفقوا علی أنه وهم من شعبة وإن الصواب عمر و والله أعلم".

صديث جابر: حومت الحوام وأحللت الحلال: حومت مين حرام كى حرمت كاعتقاداور

اس سے احتر از دونوں ضروری ہیں، اور أحللت الحلال میں حلال کی حلت کا اعتقاد کافی ہے، اس لیے کہ ہر حلال کا کرنا ضروری نہیں ہے۔

ان تینوں روایات میں واجبات کی فہرست مختلف ہے اور سائلین بھی مختلف ہیں ، ہرایک کے لیے موقع محل کے اعتبار سے جواہم اور ضروری تھا آپ نے اس کا تذکرہ فر مایا، ان احادیث سے بھی وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ بعد الایمان فرائض وواجبات کی ادائیگی ، حرام سے احتر از سے جنت حاصل ، ہوجاتی ہے۔

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ذَلِكَ هُو الْفَصْلُ الْكَبِيْرُ ﴾ كَافْير مِن ابن كَيْرِفرمات بين:

هم هذه الامة ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه ﴾ وهو المفوط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات "ومنهم مقتصد" وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. ومِنْ أَبُ مُ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات وبعض المباحات. وعن ابن عباس فظالم هم يعفو له و مقتصد هم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب".

ال تفسیر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرائض کو بورا کرنے والا ،حرام سے احتر از کرنے والاجنتی ہے۔

# باب "أركان الإسلام أومبادئ الإسلام"

حديث ابن عمر و خالله عَنْهُ

ال میں اسلام کو ایک مکان یا خیمہ سے تنبیہ دی ہے، یہ تنبیہ استعارہ بالکنایہ کے قبیل ہے ہے، جس میں مشبہ به محذوف ہوتا ہے اور اس کے لوازم کو ذکر کر دیا جاتا ہے، یہاں پر مکان یا خیمہ محذوف ہے، ہر مکان وخیمہ مین دیواروں اور ستونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کی ایک اساس و بنیاد ہوتی ہے، ہر مکان وخیمہ مین دیواروں اور ستونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کی ایک اساس و بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح یہاں اسلام کی بنیاد واساس تو حید وکلمہ شہادت ہے، باتی امور واجبہ دیوارو وستون اور جھت ہیں۔

على أن يوحد الله: ووسرى روايت مين على أن يعبد الله ويكفر بما دونه اورتيسرى

روایت میں: شهادة أن لا إله إلا الله بیسب روایت بالمعنی کے قبیل سے ہے، آپ نے اپنے از شاد میں اس میں سے کوئی ایک ہی لفظ استعمال کیا ہوگا۔

اقو حيل : اثبات وحدت ، مناط وحدت خلق السماوات والارض وجوابر، وتدبيرامورعظام كمشركين بهى قائل سق ، ﴿ وَلَئِنُ اللّهُ ﴾ اورمناط وحدت تدبير قائل سق ، ﴿ وَلَئِنُ اللّهُ ﴾ اورمناط وحدت تدبير تمام امور جزئيد السسماوات والأرض وما بينهما من المواليد ، اس توحيد كوبيان كرنا بعثت انبياء كامقصوداعظم تها ، اس لي كدلوگول كاكفروشرك اى بيس تها ، اوراس توحيد كوبيان كرك الله كيل استحقاق عبادت بيس فطرى ربط اور تلازم جاوران استحقاق عبادت بيس فطرى ربط اور تلازم جاوران تدابير كا انجام وينه والا فداك علاوه اور جي كول بوتو ﴿ لَوْ كَانَ فِيْهِمَ اللّهُ اللّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ تدابير كا انجام وينه والا فداك علاوه اور جي كول بوتو ﴿ لَوْ كَانَ فِيْهِمَ اللّهُ هُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ كاظهور ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَا لَذَهَبَ مُكُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ كاظهور موجات ان استحقاق الناس تقرير كور ليديه بربان تمانع قطعي موجات كي مُحض اقنائ نبيس رب كي دريع بيربان تمانع قطعي موجات كي مُحض اقنائ نبيس رب كي دريع بيربان تمانع قطعي موجات كي مُحض اقنائي نبيس رب كي دريع بيربان تمانع قطعي موجات كي مُحض اقنائي نبيس رب كي دريع بيربان تمانع قطعي موجات كي مُحض اقنائي نبيس رب كي دريع بيربان تمانع قطعي موجات كي مُحض اقنائي نبيس رب كي دريع بيربان تمانع قطعي موجات كي مُحض اقنائي نبيس رب كي دريع بيبربان تمانع قطعي موجات كي مُحض اقنائي نبيس رب كي دريع بيبربان تمانع قطعي موجات كي مُحض اقنائي نبيس رب كي دريع بيبربان تمانع قطع موجات كي مُحض اقنائي نبيس وبيبربان تمانع قطع موجات كي مُحض اقنائي نبيس وبيبات كي المناس و من الله بيبربان تمانع قطع موجات كي مُحض القائل في من الله بيبربان تمانع في من الله بيبربان تمانع قطع من الله بيبربان تمانع من من الله بيبربان تمانع من

# اسلام کے مبانی یانج ہی کیوں؟

مااوجب اللهاس بإنج سے زائد ہیں تو اسی بانچ کو کیوں خاص کیا؟

(۱) اس کا جواب ابن تیمید دیتے نین کہ جتنے واجبات دین ہیں ان میں یہی بائی ہر مخص پر واجب العینہ اور مقصود بالذات ہیں، بقیہ واجبات جا ہے حقوق اللہ کے بیل سے ہوں یا حقوق العباد کے بیل سے، لعینہ اور مقصود بالذات ہیں، بقیہ واجبات جا ہے حقوق اللہ کے بیل سے ہوں یا حقوق العباد کے بیل سے، سب کے سب واجب لغیر ہ ہیں یا فرض کفایہ ہیں، جیسے جہاد ، الامر بالمعروف، النہی عن المنكر ، قضا، فتوئ ،

تعلیم و بلنے یا آ دمی کے حق کی بناپراس کا وجوب ہے جس کی وجہ سے وہ اسی کے ساتھ خاص ہوگا، جیسے قضاء دیون،ردامانات وغصوب،مظالم کا انصاف، بیوی اور اولا دیے حقوق،صلهٔ رحمی۔

(۲) ان طاعات خمسہ میں ایسی خوبیاں ہیں کہ وہ ان کے علاوہ دیگر طاعات سے مستغنی کردیتے ہیں مگر دیگر طاعات ان مستغنی نہیں کر سکتے ؛ جمۃ اللّٰہ میں ہے:

وقد ذكرنا فيما سبق من فوائد هذه الطاعات ما يعلم به إنها تكفي عن غيرها وإن غيرها لا تكفي عنها.

(۳) سعادت انسانی اور نجات اخروی کا مدار چارا خلاق پر ہے، اخبات و نیاز مندی، طہارت ساحت و فیاضی اور عدل و افساف، نماز مع طہارت سے اخبات و طہارت کو اور زکاۃ کے ذریعہ ساحت و عدل و انساف کو حاصل کیا جاسکتا ہے، شعائر اللّٰہ کی تعظیم بھی ایک بنیادی حکم ہے، اسی طرح ایک الیمی عبادت بھی ضروری ہے جوخواہشات نفسانی کو کنٹرول کرے، ان دونوں کے لیے جج و روزہ ہے، اسی لیے اس طرح کی چارعباد تیں ہر ملت و فد جب میں موجود ہیں، اگر چان کی شکل وصورت میں تفاوت و فرق ہے۔ چارعباد تیں ہر ملات و فرض میں نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، لہٰذا تہمار ااعتراض حیح نہیں ہے۔

### باب "إطلاق الإيمان على الإسلام"

 ومتعة متقبلة. ابن عباس سبآ كربيان كيا توانهول ني كها الله أكبر سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم اوركاب الح حديث: ١٥٥ مين بكرانهول ني فرمايا: "أقم عندي فاجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت".

فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر يعني حكم نبيذ الجر توابن عباس فرماياممنوع ب اورديل مين وفد عبد القيس كاقصه لكيا، "وفد" الجماعة المحتارة من القوم يلقى العظماء قوم کے منتخب لوگ بادشاہ یا بڑے لوگوں سے اہم مسائل میں قوم کی طرف سے گفتگو کے لیے مقرر ہوں، وفد عبرقیس مصطین فتح مکہ سے پہلے آیا، آنے کی وجہ ریہ ہوئی کہ منقذ بن حیان زمانۂ جاہلیت ہی ہے اینے ملک سے کیڑے تھجوریں مدینہ لاکر بیچتے تھے، ہجرت کے بعد بھی وہ سامان تجارت لاکر مدینہ میں فروخت کررہے تھے،آنحضور مِیالینیائیل کااس طرف گذرہوا تو تعظیم واکرام میں منقذ بن حیان کھڑے ہو گئے، آب نے ان سے ان کی قوم کے بہت سے لوگوں کے نام لے کراحوال معلوم کیے، منقذ نے اسلام قبول کرلیا، قرآن کی مجھسورتیں یاد کرلیں۔ نماز اور وضو کا طریقہ سیھ لیا، آپ نے ان کی قوم کے اشراف کے نام ایک خط لکھا جس میں اسلام کی دعوت دی جب وہ اپنے وطن واپس لوٹے تو انھوں نے وه خطنهیس دیا اور نهاین اسلام کوظا هر کیا مگر گھر میں وضو کرئے نماز پڑھتے تھے، ان کی بیوی منذر بن عائذ کی لڑکی تھی ، ان کی بیوی نے اپنے والذہے کہا کہ میرے شوہراب کی مرتبہ یٹر ب ہے آئے ہیں تو ان کے احوال میں بڑی تنبدیلی ہے، نماز وضو کی کیفیت بیان کی ،منذر نے آئران نے یو چھا تب انھوں نے ساری بات بتلا دی اور وہ خط بھی دکھلا یا، وہ مسلمان ہو گئے اوراس خط کواپنی قوم کے سامنے پیش کیا تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے، آپ کی خدمت میں چودہ آ دمیوں کا وفد حاضر ہوا اور دولا بی کی روایت میں جالیس آ دمیوں کے وفد کا ذکر ہے،ان میں بہت سے لوگوں کا نام شرح مسلم میں نو وی اور حافظ نے فتح الباري ميں ذكر كيا ہے۔

الا في شهر الحرام في رواية في أشهر الحرام شهرالحرام سے جنب شهرالحرام مراد ہے، وه مجرم، رجب، ذوالقعده، ذوالحجه بیں، لیکن اس طرح تمام اشهر حرم ایک سال میں ہوجاتے ہیں، اور کوئیین

کے یہاں شار کا بہی طریقہ ہے، مگر اہل مدینہ ذوالقعدہ، ذوالجۃ محرم رجب شار کرتے ہیں، احادیث میں اس کواسی طرح شار کیا ہے۔ مصر سے قریش بھی ہیں، اشہر حرم کی حرمت عرب ملحوظ رکھتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں دشمن سے تعرض نہیں کرتے تھے۔

آمر كم بأربع وأنها كم عن أربع الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا الله إلا انسله وأن محمد رسول الله إلى آخره: ايمان بالله كاشرت مين ان باتول كاذكركياب، شهادة أن لا جس كوصديث جرئيل مين اسلام كى تشريح مين بيان كيا بيه ايمان واسلام كى حقيقت شرعيه الك الك بهم وحديث جرئيل مين بيان كيا، مكر بطور مجاز ايمان كا اطلاق اسلام پر اور اسلام كا اطلاق اليمان پر مجمى موتا به جسيا كه حديث وفد عبد القيس مين بياس مين مين بياس مين

عاربات كاحكم ديا مرجب شاركرايا تواكثر روايات مين بانج ب: ايمان بالله يعن (۱) شهادة أن لا إلله إلا الله (۲) إقامة الصلاة (۳) إيتاء الزكاة (۴) صوم رمضان (۵) مال غيمت سخس، اس كاجواب علماء في مختلف ديا به منظف ديا به باسكاجواب علماء في مختلف ديا به باسكاد و مختلف ديا به باسكاد و باسكاد و

(۱) ایمان باللہ میں شہادت کا تذکرہ بطور برکت کے ہاں لیے کہ بیلوگ پہلے سے مسلمان سے جس طرح ﴿فَأَنَّ لِلْهِ خُمُسَهُ ﴾ اکثر علماء کے یہاں اللہ کا حصہ ہیں ہے، اس کا ذکر تبرک کے طور پر ہے جس طرح ﴿فَأَنَّ لِلْهِ خُمُسَهُ ﴾ اکثر علماء کے یہاں اللہ کا حصہ ہیں ہے، اس کا ذکر تبرک کے طور پر ہے لیکن خلف بن ہشام کی روایت میں "شہادة أن لا إلله إلا الله" کے بعدوعقد و احدة ہے، یعنی آیے نے اس کو با قاعدہ شار کیا ہے۔

(۲) بعض حضرات نے زکا ۃ وخمس کو مالی حق کی بنا پر ایک شار کیا ہے۔

(۳) بیضاوی کہتے ہیں کہ آپ نے ایمان باللہ کی تفسیر میں ان پانچ چیزوں کا ذکر کیا، اس طرح اس حدیث میں آپ کی حکم کردہ جار چیزوں میں سے ایک کا تذکرہ ہے بقیہ تین آپ نے ذکر کیا ہوگا، مگر راوی نے یہاں پرذکر نہیں کیا، اگر کسی دوسری روایت میں اس کا ذکر ہوتا تو بیضاوی کی بات لائق تو جھی۔

(۳) ابن الصلاح فرماتے ہیں اصالۃ آپ نے چارکا تذکرہ فرمایا، ایمان باللہ، صلاۃ ، زکاۃ ، صیام پھرآپ نے دیکھا کہ وہ کفار مصرکے حائل ہونے کاذکر کررہ ہیں جس سے ان کا جہاد کرنامفہوم ہور ہا ہے، اس لیے خمس بیان فرمادیا، بعض روایات میں صیام رمضان کا ذکر نہیں ، مگر یہ راوی کے اختصاریا بسیان پرمحمول ہوگا، جج کا تذکرہ کسی صیحے روایت میں نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت جج فرض نہیں ہواتھا،

اس کے کہتی قول کے مطابق جی و چے فرض ہوا ہے، دوسری بات رہے کہ انھوں نے تمام واجبات و منہیات کا سوال ہیں کیا تھا بلکہ ایسی بات کا جس پر فی الحال عمل کر کے جنت میں داخل ہوجا کیں، اور جج کی ادائیگی فی الفور واجب نہیں ہے۔

بیبی نے سنن کبری میں ایک روایت ذکری ہے اس میں جج کا بھی ذکر ہے، مگر وہ روایت شاذ ہے۔

عیر خزایا و لا نداملی: خزایا خزیان کی جمع ہے، خزی خزیا إذا ذل نداملی نادم کی جمع خلاف قیاس، خزایا کی مناسبت سے ندمان کی جمع نہیں ہے، جس کے معنی مصاحب وساتھی کے ہیں،

اس جملہ سے مقصود ان کا اعزاز واکرام اور ان کو مانوس کرنا ہے کہ بلالڑائی جس کی وجہ سے قبل وقید کی رسوائی اضائی پڑتی، آپ لوگ خود بخو داسلام لاکر یہاں تشریف لائے ہواور جب اسلام لاکے تو ای طرح تمہار ااحترام واکرام باتی رہے گا اور تم کو کسی تم کی شرمندگی نہیں ہوگ۔

الدباء كروكا كشكول، تومرى اليقطين اليابس كانت ينبذ فيه التمر المحنتم هي الجرة كرا، النقير جولي هو ما ينقر في أصل النخلة فينبذ فيه التمر المقير روني كرا المطلى بالقار و هو نوع من الزفت القطيعاء جيوئي جيوئي مجورنوع من التمر صغار تديفون بالدال المهملة أو بالذال المعجمة داف يديف ذاف يذيف وفي رواية من باب الإفعال أذاف يذيف معناه على الأوجه كلها خلط.

ابن جریج قال أخبر نی أبو قرعة أن أبا نضرة أخبره و حسنا أخبر هما أن أبا سعید الحدر ی أخبره حسن عمرادس بن لم بن بناق بین، ابونظرة نے بیصدیث ابوتز عدادر سن بن سلم دونوں سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابوسعید نے ان سے بیان کیا، أخبر هما پہلے جملہ کی تاکید ہے۔ أشب عبد القیس ان کا نام المنذ ربن عائذ ہان کے چرہ میں آثار زخم سے جس کی وجہ تاب نے جرہ میں آثار زخم سے جس کی وجہ تاب نے الأشج فرمایا، المحلم عقل ودانائی، أفاق سوچ کرکام کرنا، گلت نہ کرنا، آپ نے ممانعت میں ان چار برتوں میں نبیذ بنانے ہے منع کیا، اس سے بداور اس طرح کے بربرتن مراد بیں جو چڑے کے علاوہ بوں جس میں نبیذ بنائی جائے، اس لیے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ فیسم فشر ب یسا دسول الله ؟ تو آپ نے فرمایا "فی اسقیة الأدم" آپ نے خاص طور سے ان چارکواس لیے ذکر میں طرح کے چار برتوں کا ستعال کرتے تھے۔

ال صديث معلوم بواكمان برتول ميل نبيذ بنائى جائة واگر چه سكرنه آيا به واس كااستعال ممنوع بوگا، ابن عبال في ال حديث كي وجه سے ال عورت كوابيا بى جواب ديا، يهى فد به امام احمد كا ہے، مگر الكمة ثلاثة فرمات بيل: ابتداء يهى تحكم تقا، بعد ميل بي تحكم منسوخ بهوگيا، حضرت بريده و تخلافية في حديث اى مديث اى مسلم ميل ہے: "نهيت كم عن النبية إلا في سقاء فأشر بوا في الأسقية كلها و لا تشر بوا المسكر" يا "كنت نهيت كم عن الظروف وإن الظروف لا يحل شيئا و لا يحر مه و كل مسكر حرام".

نهاهم عن الدباء والحنتم النح يعنى اول تين: دباء منتم من وفت ، كاذكر كياتها ، اورنقير كو بهى ذكر كيا بهى وكرنهيس كيا بهى ذكر بهيس كيا بهى وقال شعبة وربما قال المقير يعنى تير الفظ مزفت ال كى جگه بهى المقير كالفظ استعال كيا ، قال الحافظ المراد أنه كان جازمًا بذكر الثلاثة الأول شاكا في الرابع وهو المنقير وكان تارة يذكر وتارة لا يذكر وكان أيضًا شاكًا في التلفظ بالثالث فكان تارة يقول: المقير .

## باب "أوّل ما يجب على المكلفين"

 نے اس کی جگہ "عبادة الله" کوذکر کیا، تو عبادت سے یہاں پروہی تو حیداورا قرار شہادت مرادب، فاذاعر فو آئی فإذا عرفو اتو حید الله اس سے مرادا قرار واطاعت ہے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے: "فبان أطاعوك" كيونكه روايت اور قصه ایک ہے، بیا ختلاف روایت بالمعنی کی وجہ ہے، باہذا اسی طرح جمع کرنا سہل وآسان ہوگا۔ روایت بالمعنی کی وجہ سے اس حدیث سے اس پراستدلال کہ يہود ونصار کی کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہے، درست نہیں ہے۔

أوّل واجب على المكلّف: يروايت اورقر آئى آيات ولالت كرتى بين كرسب يهل ايمان كااقرار واجب على المكلّف: يروايت اورقر آئى آيات ولالت كرتى بين كرسب يهل ايمان كا وعوت وى، قال الدواني: اختلف العلماء في أول ما يجب فقال الأشعري هو معرفة الله إذ يتفزع عليها وجوب الواجبات وحرمة المنهيات وقال المعتزلة والأستاذ أبو إسحاق الأسفر ائني: هو النظر فيها إذ هي موقوفة عليه وقال إمام الحرمين والقاضي أبوبكر وابن فورك هو القصد إلى النظر لتوقف الأفعال الاختيارية على القصد والنظر فعل اختياري والحق عندي أنه إذا كان النزاع في أول الواجبات على المسلم فيحتمل الخلاف المذكور وإن كان النزاع في أول الواجبات على المكلف مطلقًا فلا يخفى أن الكافر مكلف أولاً بالإقرار (الإيمان) فأول الواجبات عليه وهو ذلك ولا يحتمل الخلاف.

حافظ ابن حجر نے اپنے شیخ الاسلام سے نقل کیا ہے کہ ارکان اسلام میں شہادۃ صلاۃ وصوم بدنی عبادت ہے، زکاۃ مالی اور حج بدنی ومالی سے مرکب ہے، دعوت الی الاسلام میں شہادت اور صلاۃ کو جوبدنی عبادت ہے، اور زکاۃ کو جو مالی عبادت ہے، ذکر کیا ہے اور صوم و حج کو ان سے تابع کر دیا، جب آ دمی ان کونتا ہے کہ اور کاۃ کو جو مالی عبادت ہے، ذکر کیا ہے اور صوم و حج کو ماننا اور عمل کرنا آسان ہوگا، دعوت میں تدریج ملحوظ رہنی کونتا ہے کہ کو ماننا اور عمل کرنا آسان ہوگا، دعوت میں تدریج ملحوظ رہنی کونتا ہے کہ کو ماننا اور عمل کرنا آسان ہوگا، دعوت میں تدریج ملحوظ رہنی کونتا ہے۔ کو ماننا اور عمل کرنا آسان ہوگا، دعوت میں تدریج ملحوظ رہنی کونتا ہے۔ کونتا کونتا ہوگا کونتا کی دعوت میں تدریج ملحوظ رہنی کونتا کی دعوت میں تدریج ملحوظ رہنی کونتا ہوگا کونتا ک

جاہے تا کہ قبولیت میں آسانی ہواس لیے سب کواکٹھانہیں ذکر کیا، نیز کفارکن کن امور کے مخاطب ہیں، حدیث میں اس کو بیان کرنامقصود نہیں ہے۔

والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات فهم يعذبون بترك اعتقاد أصل يعذبون بترك اعتقاد أصل الإيمان وعند بعض مشائخ العراق فهم مخاطبون بأداء الواجبات في الدنيا ومعنى الخطاب في حقهم آمنوا ثم صلوا وثمرته أنهم يواخذون في الآخرة بترك فعل الصلاة كما يعذبون بترك اعتقادها. [نورالأنوار]

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کفار موافذہ فی الآخرۃ کے اعتبار سے عبادات کے بھی مکلف ہیں،
اوراس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں پہلے ان
کودعوت ایمان کا تھم ہے جب اس کو مان لیس تو نماز وزکاۃ کی دعوت دینے کا تھم ہے، جس سے معلوم
ہوا کہ دعوت قبلنغ میں ترتیب سے اعتقادات میں ترتیب لازم نہیں ہے، اس لیے حدیث میں نماز کی
دعوت کے بعد زکاۃ کی دعوت دی جارہی ہے، جب کہ ایمان واعتقاد میں سب پرایک ساتھ اعتقاد رکھنا
ضروری ہے۔

ان الله افترض علیهم حمس صلوات فی کل یوم ولیلة اس یور کے عدم وجوب پر استدلال کیا گیا ہے، مگراس سے استدلال تام نہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں آپ کا مقصد ارکان اسلام اور اس کے تمام احکامات کا استقصاء نہیں بلکہ ترتیب وارتین چیزیں شہادت، صلاق، زکاق کا ذکر اس غرض سے ہے کہ دعوت و تبلیغ میں تدریج اور تیسیر و تسہیل پیش نظر رہنا چاہیے جس کی وجہ ہے تمام احکامات یک بارگی نہیں بیان کرنا چاہیے، نیز فرض وواجب میں فرق ہے و تر واجب ہے نہ کہ فرض جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیث میں ذکر ہوچکا ہے۔

تؤخذ من أغنياء هم و تود في فقرائهم زكاة وصول كرناامام كاحق ب، حضرت عمّان وخلائه في فقرائهم كاحق من اغنياء هم و تود في فقرائهم وصول كرتا تها، حضرت عمّان وخلائه في في في ذكاة الم وصول كرتا تها، حضرت عمّان وخلائه في في المناه عن المناه و المناه كالمناه و وحودا بين الموال باطنه كان كاة اداكري، فقرائهم أي فقراء المسلمين المعنى يراموال زكاة كود يكرجكهول بين فتقل كرنا جائز هوگار

ز کا قائے مصارف آٹھ ہیں، اس میں صرف ایک مصرف میں خرچ کا تذکرہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تمام مصارف میں خرچ کرنا ضروری نہیں۔

## باب"يقاتل الناس إلى أن يوحدوا الله ويلتزموا بشرائع الإسلام"

حديث أبي هريرة، حديث جابر، حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي مالك، أبو مالك هو سعد بن طارق رضي الله عنهم أجمعين

کفرمن کفر من العرب آپ کی وفات کے بعد بعض عرب مرتد ہو گئے تھے اور زیادہ ترعرب اسلام پر باقی تھے، مرتد ہونے والوں میں:

- (۱) ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جوا پنے آباء واجداد کے دین کواختیار کرکے بت پرست ہوگئے۔ (۲) ایک گروہ مسلمہ کذاب، اسو بنسی وطلیحہ وغیرہ مدعیان نبوت کے تابع ہو گئے اور اسلام سے مرمد ہوگئے۔
- (٣) ایک جماعت ایی تھی کہ اسلام کے دیگر احکامات پر ان کا ایمان وعمل تھا، مگر فرضیت زکاۃ کے منکر ہوگئے اور تاویل کرتے ہوئے کہنے لگے کہ زکاۃ آپ کے ساتھ فاص تھی: ﴿ خُدنْ مِنْ اَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَیِّنِهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ اِنَّ صَلاَتَكَ سَکَنْ لَهُمْ ﴾ غیر نبی سے پیطہارت وسکون حاصل نہیں ہوسکتا۔
- (۳) ایک جماعت زکاۃ کی فرضیت کی مشرنہیں تھی، گرخلیفہ وامام ابو بکرصدیق و توان کے عالمین کو زکاۃ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ لوگ بھی مشل دیگر جماعتوں کے امام زخلیفہ سے مقابلہ و تمال کرنے گئے، حضرت عمر و خلائے فیز کو زکاۃ کی فرضیت کے مشکرین کے تفریس اختلاف نہیں تھا، مگر مسلمانوں میں سارے مرب سے لڑنے کی طاقت نہیں پارہے تھے، اس لیے ابو بکر و خلائے فی ورئی کا مشورہ ویا" فقال:
  اُری و اللّٰهِ یا خلیفۃ رسولِ اللّٰهِ ان تقبل من العرب الصلاۃ و تدع لھم الزکواۃ فانھم حدیث عهد بجاهلیۃ فمالیقیۃ المھاجوین و الانصاریدان للعرب و العجم قاطبة " کی اس طرح کا جواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی اور انصارید و یا جس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی فول و کس اس کی جواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی فی دو با جس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی فی دو با جس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی فی دو با جس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے فی دو با جس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق و خلائے کے خلائے کے خلیفہ کسول کے خلائے کی خلائے کی خلائے کے خلائے کے خلائے کو کو بائے کی خلائے کے خلیفہ کی خلیفہ کے خلیفہ کی خلیفہ کی خلیفہ کی خلیفہ کے خلیفہ کی خلیفہ کی

ن وه مشهور تقریر کی جس میں انھوں نے فرمایا: 'واللّه لو منبعونی عقالاً مما کانوا یعطون رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والمدر والجن والإنس فجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله ''آسللم میں ان کاار ثادے: ''إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أو ينقص الدين وأنا حي''.

جولوگ زکاۃ کی فرضت کے منکرنہیں تھے، گر خلیفہ اور اس کے کمال کو زکاۃ دینے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ قال کے لیے آمادہ تھے، یہ لوگ کا فرنہیں تھے بلکہ باغی تھے گران لوگوں کو بھی ببغا لغوی معنی میں مرتدین میں شار کرلیا، "إن المردة اسم لغوی و کل من انصرف عن أمر کان مقبلاً علیه فقد ارت حسنه وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق" یامرتدین کی جماعت کشراور یہ لوگ تعداد میں تھوڑے تھے جس کی بنا پر فی لجملہ ان کو بھی مرتدین میں شار کرلیا گیا، حضرت علی و خلاف نا نے نا کے دور سے شروع کی جاتی ہے۔ حضرت علی و خلاف نا نے نا کے دور سے شروع کی جاتی ہے۔

ان باغیوں کی اولا دوعورتوں کے بارے میں ابوبکر وعمررضی اللہ عنہما کا اختلاف تھا، حضرت ابوبکر وظار خان اللہ عنہما کا اختلاف تھا، حضرت ابوبکر وظار فیضی "لا قتل ابوبکر وظار نیف کی دائے تاس کے خلاف تھی "لا قتل ولا فیداء ولا سبسی " حضرت ابوبکر وظال فی نیف نے ایسے لوگوں کو قید کررکھا تھا، حضرت عمر وظال فی نیف نے ایسے لوگوں کو قید کررکھا تھا، حضرت عمر وظال فی نیف نے نام میں اتفاق ہوگیا تو انھوں نے ان کو چھوڑ دیا۔

وہ گروہ جوز کا ق کی فرضیت کا منکرتھا، حضرت عرادوان کے کفر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا،

بلکہ حضرت عمر و خالفہ نے کی رائے تھی کہ ایسے لوگوں کی تالیف قلب کی جائے، ایک ساتھ سب سے قبال میں

دشواری ہوگی، مگر حضرت ابو بکر و خالفہ نے عزم کو دیکھے کر حضرت عمر و خالفہ نے کوشرح صدر ہوگیا اور انھوں

نے بھی موافقت کی، ای طرح جولوگ کا فر ومرتد ہوکر محاربہ وقبال کررہے منے ان کی اولا و ونساء کے

بارے میں کوئی اختلاف نہیں"لا یقبل من المرتدین إلا الإسلام أو السیف و تسبی نساء ھم و فرادی ہے.

یہ حدیث مختلف الفاظ سے مختصر ومطول اور مختلف صحابہ سے مروی ہے، بھی تو خود نبی کریم میلانتیکی ہے۔ نے موقع وکل کی بنا پرمختصر بیان فرمادیا، بھی مطول جس میں مختصر سے زیادہ چیزوں کا تذکرہ ہے، مگر تمام حدیث کا مقصد جمیع ماجاء بدالنبی پرایمان لا نا ہے اور اسلام کا اظہار اور اس کو قبول کرنا ہے، مگر موقع وکل سے عنوان میں فرق کردیا ہے اور بھی آپ نے دیگر باتوں کو بھی ذکر کیا، مگر راوی نے نسیان یا اختصار کی بنا پر حذف کر دیا۔

حضرت الوبكر شي استدلال سے بظاہر معلوم ہوتا ہے كہ الوبكر و خلائية النه الله و أي أي النه الله و أي أي الله الله و أي كونيس سنا تھا، اور جماعت كثيره نماز كوترك كرد ہے تو باجماع صحابة قبال ہوگا، الوبكر و خلائة الله و الله كا كونيس سنا تھا، اور جماعت كثيره نماز كوترك كرد ہے تو باجماع صحابة قبال ہوگا، الوبكر و خلائة الله بحقہ ميس نماز كی طرح زكاة بھى داخل ہے، اور يہ بھى اختال ہے كہ ابوبكر و خلائة الله كونى وہ صديث ياد تھى جس ميس "يو تو الزكاة" ہوا داخل ميں اس كوذكركيا ہو، چرقياس سے كوبھى وہ صديث ياد تھى جس ميں "يو تو الزكاة "ہوا الزكاة" ہوا در يہى اختال بظاہر صحيح ہے اس ليے كہ نسائى (١٦٠١٢) كتاب المحارب ميں حضرت انس و خلائة الله و أني محمد رسول الله عليه و سلم: أمرت أن أقدا تسل المناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله و أني محمد رسول الله و يقيمو الصلاة و يؤ تو الزكاة "س سے خابت ہوا كہ ما قبل كى صديث مختر ہے، ابو بكر و خلائية نظم و يقلى دونوں دليلوں سے مسئلہ كومل كيا تھا۔

لأقاتل انفرادى طور سے زكاة نهيں دے رہا ہے تو زبردى زكاة وصول كرلى جائے گى، اورا گر جاعت سے اور آماد و تنال ہے تو قال كيا جائے گا، امام مالك فرماتے ہيں: "الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقاً عليهم جهاده" اى ليے امام محمد فرماتے ہيں: "لو أهل قرية أو بلدة إذا أجمعوا على ترك الأذان فإن الإمام يقاتلهم".

والله لو منعونی عقالاً عقال ری، جانور کی زکاۃ میں جانور کے ساتھ ری کادینا اور لینا ضروری ہے۔ یانہیں اس میں اختلاف ہوگیا، بعض کے یہاں ری کا بھی دینا ضروری ہے، حضرت عائش ہے مروی ہے کہ متصد قین اونے کو قابو میں رکھنے کے لیے ری بھی دیتے تھے اور مصدقین وصول کرتے تھے، ابو بکر رشی الدین اس کو فرماتے ہیں: جوری دیا کرتے تھے اس کو بھی روکیس کے تو میں قال کروں گا، آپ میں فیلی کے زمانہ میں جیسیا ہوتا تھا اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا ہے اور جن علاء کے یہاں ری کا دینا لازم نہیں ہے، وہ عقال کے غیر متبادر معنی لیتے ہیں، مثلاً عقال کا ترجمہ ایک سال کی پوری زکاۃ "العقال یہ طلق علی

کے اس صدقة عام "بعض لوگ کہتے ہیں خود مال زکا ۃ ہے جوز کا ۃ دی جائے وہ عقال ہے، اگراس کا بدل اور قیمت ہوتو اس کے لیے نفذ کا لفظ استعال ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقال خاص اونٹ کی زکا ۃ پر بولا جاتا ہے، یہ حضرات اس اعتبار سے اونٹ کی زکا ۃ یا ایک سال کی زکا ۃ وغیرہ ترجمہ کرتے ہیں، مگراس میں تکلف و تعسف ہے، جیسے سرقہ میں قطع بدکی روایت میں جبل سے جبل السفینہ و بیضہ سے بین، مگراس میں تکلف ہے، اس لیے کہ موقع دمل ہے کہ معمولی ہے معمولی چیز کو منع کریں گے، تو قال کرون گا۔

حسابھم علی اللہ جمیع ماجاء بہ النبی کا ظہارا خلاص کے ساتھ ہے یا کسی اور غرض سے ہے، ہم کواس سے بحث نہیں، ہمیں دل کے احوال سے واقفیت نہیں، ہم کوظاہر برعمل کرنا ہے، حساب

وكتاب آخرت ميں خداسے متعلق ہے جودل كى حالت كو حانتا ہے، وہ اس كے مطابق معاملہ فرمائے گا۔
المورت أن أقباتل الناس حتى يقولو الا إلله إلا الله پراعتراض ہوتا ہے كہ قبال كى انتہاءاور قال كا موقوف ہوجانا جس طرح اسلام لانے سے ہوتا ہے، جزید دینے پر آمادگی سے بھی ہوجاتا ہے گئی يُعطُو الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ اس كے متعدد جواب ہیں:

(۱) جزید کی آیت بعد میں غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے،اور بیرحدیث اس سے پہلے کی ہے، نیز جزید کی آیت بعد میں غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے،اور سیخ صحیح ہے، ہے، نیز جزید کی آیت تطعی ہے،اس لیے با تفاق شوافع واحناف شخصیص اور سنخ صحیح ہے،

(۲) الف لام عہد کا ہواور مراد مشرکین عرب ہوں ، کیوں کہ بعض روایت میں النساس کی جگہ الممشر کین آیا ہوا ہے، احناف کے یہاں اہل عرب مشرکین سے اسلام ہی قبول کیا جائے گا ، ان سے قال جاری رہے گا یہاں تک کہ وہ قتل ہوجا کیں یا اسلام قبول کرلیں ، امام شافتی وغیرہ کے یہاں صرف اہل کتاب و مجوس سے جزید لیا جاسکتا ہے ، دیگر مشرکین کا یہی تھم ہے ، ان سے جزید لین صحیح نہیں ہے۔ اہل کتاب و مجوس سے جزید لیا جاسکتا ہے ، دیگر مشرکین کا یہی تھم ہے ، ان سے جزید لین صحیح نہیں ہے۔ (۳) جہا دوقال کی مشروعیت کا بیان ہے کہ "المسجھا د صاحب السے یہ ہوجا تے ہیں تب تک جہا دوقال جاری رہے گا ، حصرت عیسی النگلین کے نزول سب لوگ مسلمان ہوجائے گا تو جہا دبھی موقوف ہوجائے گا۔

قال کے حقق میں جانبین کافل ہونا ضروری ہے، برخلاف قبل کے لہذا اس حدیث سے اسلام پر جبرواکراہ کا اعتراض حیح نہیں ہوگا، اگر "اُمرت اُن اُقت ل الناس حتی یقولوا النے" ہوتا تو اعتراض صحح ہوتا، اسی طرح نماز کے ترک پرقل کرنا اس پر آیت وحدیث سے استدلال صحح نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے قال فرمایا ہے نہ کہ آپ اورقل وقبال میں فرق ہے، اسی طرح قرآن میں:﴿فَانِ تَابُوْا وَاَفَامُوا الصَّلُو وَ وَاَتَو اللّهُ عَلَوْا سَبِيلَهُم ﴾ آیا ہوا ہے جس معلوم ہوا کہ انفرادی طور سے نمازیا زکا قاترک ہوتو جس وجیل کی سزا ہوگی۔

حدیث جابر میں "و حسابھ علی الله" کے بعد ہے" ٹسم قرأ ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَدِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ تذکیر کرو،اور تذکیر کی تکیل میں قال کی نوبت آجائے اوراس وقت وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس کو مان لو،ان کے قلوب کا کیا حال ہے؟ اس پر آپ کوتسلط حاصل نہیں ہے۔

# باب"الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين"

حديث مسيب بن حزنٌ، حديث ابي هريرةٌ

لما حضرت أبا طالب الوفاة يعنى قربت وفاته يعنى غرغره ونزع كى حالت سے يہلے،اس لیے کہ قرب شی کوشی کا تھکم دے دیا جاتا ہے، آپ التکلین کی اور اسی طرح ابوجہل ،عبداللہ بن امہ کا ابوطالب سے اس طرح گفتگو کرنا اور ابوطالب کا اس طرح کا جواب دینا بیسب دلیل ہے کہ یہ واقعہ نزع سے پہلے کا ہے،کلمہ لا إلله إلاالله يڑھنااورايمان لا نانزع اور عالم غيب كے منكشف ہونے ہے يهلِمفيد ب،اس ك بعد بين ﴿ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَّنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْئُنَ ﴾ [النساء] ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاوُا بَأْسَنَا﴾ [غافر] فرعون كسلسلميس م: ﴿ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقْ قَالَ امَنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا الَّذِي امَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَ آئِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٥ آلْنَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ [يونس: ٩٠- ٩١] جس معلوم مواكراس وقت كايمان كاكوكى اعتبارنهيس، فرعون کااس وفت ایمان لا نا در حقیقت حضرت موسیٰ کی دعا کاظہورتھا، انھوں نے دعا کی تھی:﴿ وَ قَالَ مُوْسِلَى رَبُّنَا إِنَّكَ اتَّيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَّاهُ زِيْنَةً وَآمُوَ الَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى اَمُوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْالِيْمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنَ سَبِيلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ [يونس] كَى الدين شخ اکبر کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرعون کا ایمان نافع اور موجب نجات ہوا، علامہ شعراتی نے کہا کہ بینسبت غلط ہے،اس کی عبارت میں غیروں نے الحاق کر دیا ہے۔واللہ اعلم

ابوطالب کا انقال ملت عبدالمطلب ہی پر ہوا، اور انھوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس طرح حضرت عبال کا نبی کریم سِلانگیائی سے کہنا کہ آپ کے چچا آپ کی بہت جمایت کرتے تھے، کفار کے ایذاء سے حفاظت کرتے تھے، آپ نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا تو آپ نے فرمایا:"ھو فی ضحضاح من الناد" یہ دلیل ہے کہ ابوطالب کا انقال کفر پر ہوا، اس کے مقابل میں ابن عباس کی ایک روایت جس میں ایک روای ہوں کی جس میں ایک روایت جس میں ایک روایت جس میں ایک روایت جس میں ایک روایت جس میں ایک روایا ہوں کی روایا ہوں کی میں ایک روایت جس میں ایک روایا ہوں کی روایا ہوں کیا گوری ہور ایک روایا ہوں کیں روایا ہوں کی روایا ہو

مجہول راوی بھی ہے کہ حضرت عباس نے کان لگایا تو سنا کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ روایت سیحے نہیں، لہذا ان احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

الی المطلوب کی ہے، اراءۃ الطریق تو آپ کی شان تھی، اس کے بعد راستہ پر چلنا اور چلانا بیخدا کا کام ہے۔
الی المطلوب کی ہے، اراءۃ الطریق تو آپ کی شان تھی، اس کے بعد راستہ پر چلنا اور چلانا بیخدا کا کام ہے۔

المحالوب کی ہے، اراءۃ الطریق تو آپ کی شان تھی، اس کے بعد راستہ پر چلنا اور چلانا بیخدا کا کام ہے، مگر

المحالوب کی ہے، ابوطالب کو آپ کی نبوت کی معرفت حاصل ہے زبان سے اقر ارتجی ہے، مگر

التزام اطاعت نہیں تھا، جبکہ ایمان کے لیے بیجی ضروری ہے جس کی وجہ سے ابوطالب کا فرہوئے اور

السے کفر کو اصطلاح میں کفر عنا دکہا جاتا ہے۔

### باب"من مات على التوحيد دخل الجنة"

أحاديث عثمان بن عفان و أبي هريرة و عبادة بن صامت و معاذ بن جبل و أنس و عتبان بن مالك رضي الله عنهم أجمعين

(۱) في حديث عثمانٌ: "مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله" (۲) وفي حديث أبي هريرةٌ: "لا يلقى أحدٌ بهما أي شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما إلا دخل الجنة" (٣) وفي حديث عبادةٌ: في رواية "لا إله إلا الله وحده ومحمدًا عبده

و رسوله وان عيسى عبد الله وابن امته وكلمته القاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنارحق. وفي رواية اخرى: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" (٣) وفي حديث معاذً: "أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئًا" (۵) وفي حديث أبي هريرة أفي رواية أخرى "يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه" (٢) وفي حديث أنس "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله" (٤) وفي حديث عتبان "لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأنى رسول الله فيدخل النار"

کی روایت میں صرف لا إله إلا الله بتوکی میں شہادتین لا اله الا الله محمد رسول الله ہاوا کا اضافه روایت میں شہادتین پر حضرت عیسی پر ایمان ان کے اوصاف کے ساتھ اور جنت وجہنم پر ایمان کا اضافه ہے، گرسب روایتوں کا مقصد ایک ہے جمیع ماجاء به النبی پر ایمان لا نا، موقع وکل کے اختلاف ہے جمیع الیک کوعنوان بنایا گیا بھی دوسر ہے کو اور بھی تیسر ہے کو، مگر بیسب کنایہ ہے جمیع ماجاء به النبی پر ایمان ہے ، ایک کوعنوان بنایا گیا بھی دوسر ہے کو اور بھی تیسر ہے کو، مگر بیسب کنایہ ہے جمیع ماجاء به النبی پر ایمان ہے ، ایک کوعنوان بنایا گیا بھی دوسر ہے کو اور بھی تیسر ہے کو، مگر سیست کنایہ ہے ، الله المالله "ہو کسی میں" من یشھد شہادہ " ہے سب کا حاصل ایک کو ذکر ہے ، تو کسی میں "مست فی نابع الله ہونا اور عذاب ہونا اور عذاب ہونا اور عذاب ہونا اور عذاب ہونا ور عذاب ہونا۔ ہے محفوظ ہونا۔

من قال لا إلله إلا الله براعتراض ہے کہ اس حدیث میں صرف ایمان پر دخول جنت اور جہنم کے حرام ہونے کو مرتب کردیا گیا ہے ، مگر روایات کثیرہ متواترہ سے ثابت ہے کہ کتنے مومنین جہنم میں داخل ہول گے، فضل خداوندی یا شفاعت کی بنا پر جہنم سے نکالے جا کیں گے تو یہ حدیث ان احادیث کے معارض ہوگی ، رفع تعارض کے لیے مختلف تاویلیں کی جاتی ہیں:

- (۱) من قال میں من کوایے عموم پر باتی نهر کھ کر دلائل کی بناپراس میں شخصیص کر دی جائے۔
  - (۲) لفظ دخول میں تاویل کی جائے۔
    - (٣) جہنم میں تاویل کی جائے۔
    - (۷) لفظرم میں تاویل کی جائے۔

من کے عموم میں شخصیص: (۱) بیر حدیث خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کومرتے وقت کلمہ نصیب ہو، حدیث الی ہریرہ "آخر جه أبو داؤد] ہو، حدیث الی ہریرہ "من کان آخر کلامه لا إلله إلا الله دخل الجنه" [أخر جه أبو داؤد] الله تعالی انھیں لوگوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گا جو کبائر کے مرتکب نہ ہوں تو اللہ تعالی انھیں لوگوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گا جو کبائر کے مرتکب نہ ہوں ہوں تو اللہ تعالی انھیں داخل کرے گا۔ اللہ فضل یا دوسرے کی شفاعت سے بلاعذاب اول وہلہ میں جنت میں داخل کرے گا۔

(۲) بیخاص ہوغیر مرتکبین کبائر کے ساتھ کہ بیلوگ اول وہلہ میں بلاعذاب جنت میں داخل ہوں، ان احادیث کی بنا پرجن میں مرتکبین کبائر کے لیے دخول جہنم کا تذکرہ ہے۔

(٣) بہ خاص ہوغیر مرتبین کبائر اس طرح ان مرتبین کبائر کے ساتھ جن کواللہ اپنے فضل ہے معاف فرمائے گا ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴾ کی وجہ سے یاکسی کی سفارش سے ،جس سے وہ لوگ اول وہلہ میں جنت میں داخل ہوں گے اور عذا ب جہنم سے محفوظ ہول گے۔

لفظ دخول میں تاویل من قال عام ہے، اس طرح دخول بھی عام ہے، دخول اولی بلاعذاب کے ہویا دخول بعد العذاب کے ہویا دخول بعد العذاب۔

لفظ حرم میں تاویل: جہنم میں دخول ابذالآباد کے لیے کفاراس میں رہیں گے، اس سے خروج نہ ہو، اس کی حرمت کا تذکرہ ہے۔

من قال عام ہے اور اس حدیث میں اس کلمہ کی تا ثیر بیان کر نامقصود ہے جیسے اطباء مفردات کی کتابوں میں ادوبیہ کے خواص بیان کرتے ہیں، مگر ان خواص کے ظہور کے لیے پچھٹر الط ہوتی ہیں، اس طرح ان خواص کے ظہور سے پچھ مواقع ہوتے ہیں اس لیے خاصہ کے ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شرا نظاموجود ہوں اور مواقع ، رتفع ہوں اس طرح کلمہ لا اللہ الا اللہ کا بیخاصہ ہے اس کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ظاہر ہونے میں جور کا وٹ ومواقع ہوں وہ مرتفع ہوں جن لوگوں میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے وہاں پرشرا نظ کی کمی ہوتی ہے یا کوئی ماقع موجود ہوتا ہے۔

ابو ہر مرہ وظالمتونی کی حدیث اول نقبی مسیر اس سے مرادغز وہ تبوک ہے، جیسا کہ دوسری روایت ابو ہر مرہ وظالمتونی مدکور ہے: بعض حسائلهم: حمائل بالحاء المہملة ، حمولة کی جمع ہے، بار برداری کے اونٹ، کسی نسخہ میں جمائل بالجیم المعجمہ جمالة کی جمع ہے اور جمالة جمل کی ، مذکر اونٹ حسسی مسلاً المقوم أذو دة من ادکی جمع ہے، توشہ دان میں بھراجا تا ہے، توشہ میں نہیں اس لیے یا تومضاف أو عید محذوف ہے أو عید أذو دتهم ہے یا حال بول کرمل مرادلیا گیا ہے۔

ا بو ہر بر ہ وضائلۂ کی دوسری حدیث : لنو اصحنا مذکر ناصح، مؤنث ناصحة جس اونٹ پر پانی لا دکر لایاجا تا ہو، ادھنا مشہور معنی تیل لگانا، یہاں تیل و چربی نکالنامراد ہے۔

آپ کی دعا کی برکت سے طعام کا اتنی مقدار میں ہوجانا میں مجزہ ہے، اس لیے بیامر خارق للعادة آپ کے ہاتھ پر ہواہے، اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔

معجزہ کی سمات شرطیس: (۱) خدائی فعل ہو۔ (۲) خارتی عادت ہو۔ (۳) اس کا مقابلہ اور معارضہ ناممکن ہو۔ (۳) رعوی نبوت کے ساتھ ہو، دعویٰ کی تصریح ضروری نہیں، قرائن کافی ہیں۔ (۵) وہ امر خارق جو دعویٰ کے مطابق ہو، وہ خود اس مدعی نبوت کی خارق للعادة دعویٰ کے مطابق ہو، وہ خود اس مدعی نبوت کی تکذیب نہ کرتا ہو۔ (۷) دعوی نبوت کے ساتھ ہو یا بعد میں، اگر دعوی نبوت سے پہلے ہے تو اس کو کرامت کہا جائے گا، معجزہ نہیں کہا جائے گا، دعوی نبوت کے بعد کوئی بھی امر خارق للعادة نبی کی تصدیق کرامت کہا جائے گا، معجزہ نبیں کہا جائے گا، دعوی نبوت کے بعد کوئی بھی امر خارق للعادة نبی کی تصدیق کرنے والا ہوتو وہ بھی معجزہ ہی ہوگا، اور ہر معجزہ کے ظہور سے پہلے نبوت کا دعوی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ جب سے نبوت ملی ہے وفات تک وہ دعوی نبوت برقرار مانا جائے گا گویا ہروقت فرمار ہے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں اور یہ میر سے صدق کی دلیل ہے۔

حدیث عباوة بن صامت رخی الدخیله الله من أي أبواب الجنة النمانية شاء ، ہر داخل ہونے والے کے لیے ایک دروازہ متعین ہے، جس سے وہ داخل ہوگا، شاء کا فاعل اگرخود داخل ہونے والا ہے، تو وہ خود مختار ہے، جس دروازہ سے چاہے داخل ہو، اس کا جواب سے ہے کہ اس متعین دروازہ کے متعلق اس سے کہا جائے گا کہ بید دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اختیار سے اس دروازہ سے داخل ہوگا، اور اگر شاء کا فاعل اللہ تعالیٰ ہوتی پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ سے اسی دروازہ سے داخل ہوگا، اور اگر شاء کا فاعل اللہ تعالیٰ ہوتی پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مقد أحیط بنفسی یعنی میں قریب الموت ہوں اس کے اصل معنی ہیں: وشمن نے چاروں طرف

سے گھیرلیا ہے،اور کوئی مفرنہ رہ گیا۔

قریب الموت اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ: چونکہ اس حدیث کا ظاہر مراذ ہیں ہے اور اس کو مراد لینا درست نہیں ہے، بلکہ ضلالت و گراہی ہے اس لیے حضرت عبادہ احتیاط کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو حدیث خیرت میں ان سب کو بیان کر چکا ہوں ایک ہی حدیث رہ گئ تھی اب اس وقت اس کو بیان کر چکا ہوں ایک ہی حدیث رہ گئ تھی اب اس وقت اس کو بیان کر دہا ہوں تا کہتم لوگ میرے اس طرز عمل سے اس کا ضیح مطلب اخذ کر سکو۔

صدیث معافر و تن الی الیمند کے لیے ہے۔ مفوض الوحل بیاون میں ہوتا ہے، اور حدیث لیے اور جو بیان کریں اس کی اہمیت کے لیے ہے۔ مفوض الوحل بیاونٹ میں ہوتا ہے، اور حدیث معافر ثانی میں عفیر نامی گدھے پر سوار ہونے کا ذکر ہے، بعض حضرات نے کہا کہ دونوں روایت میں دو قصہ ہے، اور بعض حضرات تاویل کرتے ہیں کہ اصل میں گدھے پر سواری کا قصہ ہے، مؤخو ہ الوحل سے مرادقد رمو خرج الرحل نے۔

صدیت افی ہر برہ و خوال نی تفت طبع دونتا اچک لیا جائے ہم سے الگ رہے کی صورت میں یہ سے ال بیننا و بینه باخذ او هلاك فاحتفزت اپنے کوسمیٹ لیا تا کہ نالی کے اندر جاسکوں، فضوب بین ثدیم حفرت عمر خوال نوئن کی رائے تھی کہ عام لوگوں سے یہ بات نہ ہی جائے اور آپ سے اس مسئلہ میں رجوع کیا جائے ، حضرت ابو ہر یہ و خوال نوئن سے یہ اہوگا، مگر ان کی طرف سے کوئی بات پیش آئی ہوگی، جس کی بنا پر حضرت عمر نے مارا، مثلاً حضرت عمر خوال نوئن نے کہا ہو کہ تم کو بیان کرنے کو میں کہاں روک ربا طور پر نہ سنا اور نہ سمجھا اور جلدی کر کے چلے آئے ہو، یا آپ کے حکم کو بیان کرنے کو میں کہاں روک ربا ہوں تھوڑی دیرے لیے میرے ساتھ چلو، آپ سے یو چھ لیا جائے ، حضرت ابو ہریرہ و خوال نوئن نے اس پر جوں تھوڑی دیرے کے میرے ساتھ چلو، آپ سے یو چھ لیا جائے ، حضرت ابو ہریرہ و خوال نوئن نے اس پر کھی کہا ہوگا ، حضرت عمر خوال نوئن نے نے عدم تبشیر کی مصلحت بیان کی اور یہی مصلحت آپ شیال نوئن کے خود

بی کے اجتہادی احکام قبل عزم النبی النظیمیٰ وقبل تقریر اللہ علیہ بیں صحابہ خاص طور سے حضرت عمر اور وہ جحابہ جن سے آپ عام طور سے مشورہ لیتے رہتے تھے، بھی بھی بھی بداخلت کرتے تھے بایں معنی کہ شاید ہمارامشورہ قابل قبول ہوجائے، بہت سے مسائل میں آپ نے اپنی رائے بدل دی، غزوہ بدر کے موقع پر مور چہ بندی کی جگہ کوآپ نے متعین فر مایا، ایک صحابی کے کہنے پر آپ نے وہ جگہ تبدیل کردی، حضرت علی سے حکے حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ سے رسول اللہ کے کاشنے کا محم دیا، مگر حضرت علی نے تعمل نہیں کی، اور اپنی رائے پیش کی، مگر آپ نے ان کی رائے پر عمل نہیں کیا، مرض الوفات میں آپ نے قلم دوات، کاغذ اور اور پنی رائے پیش کی، مگر آپ نے ان کی رائے پر عمل نہیں کیا، مرض الوفات میں آپ نے قلم دوات، کاغذ مانگا تاکہ کوئی ہدایت کھوادیں یا لکھ دیں، جس سے امت مگر ابی سے محفوظ ہوجائے، حضرت عمر رہنی لائی نیز اور نہیں کہ جماعت نے کہا حسب نیا کشاب اللہ آخر میں آپ نے ان لوگوں کی موافقت کرتے ہوئے تحریر نہیں کھی ای خور ت عمر رہنی نام کے خلاف آپ خود نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ بھور ہے ہیں کہ بیا لکہ اجتہادی رائے ہے، اس کے خلاف آپ یا طاف آپ خور مانے کا مسکلہ ہے، حضرت عمر رہنی تا کہ بیل کہ یہ بھور ہے ہیں اور اس تھم پر ابھی عزم مکمل وتقریر من جانب اللہ تہیں آئی ہے، آپ یا اللہ قبل میں اسے مطاف آپ علی ایکی بیا کہ میا تھر میں تا ب اللہ تہیں آئی ہے، آپ یا میں ایک میا کہ میا کہ بیل کہ بیا ک

پر خدا کی رحمت عامہ کا تصور غالب ہے اور اس کے ساتھ امت کی دلداری وتطبیب قلب کے لیے بیے تکم دیا جارہا ہے،جس میں ایک دوسری مصلحت جوشایداس سے بردھ کر ہے، فوت ہورہی ہے، آپ اپناظم واپس لے لیں بعض مرتبہ ان صحابہ کے خیال میں آپ کا حکم اجتہادی ہوتا ہے اور عزم وتقریر نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ ہے انھوں نے مداخلت کی ،مگروہ تھم بذریعہوجی تھا، یا اجتہادی تھا مگرعزم وتقریریز من عنداللّٰہ ہو چکی ہوتی ہے جس کی بنا پرآپ نے ان کے مشورہ کور دفر مایا، سکے حدیبیہ کی بعض دفعات کے متعلق حضرت عمر کا آپ سے کہنا اس قبیل سے ہے، حضرت علی کا رسول اللہ کے لفظ کومحو کرنے سے انکار كزنا، يسب ان حضرات كى اجتهادى خطائ، "المجتهد يخطئ و يصيب" جس كى وجه سان كوايك ثواب ملے گانہ

حديث أنس عن معاذ فأخبر بها معاذ عند موته تأثما تاثم سلب ماخذ كي خاصيت ب، جس کی وجہ سے تاثم کا ترجمہ گناہ سے احتراز، گناہ سے بیخے کے لیے اس حدیث کومرتے وقت بیان کیا کہ کہیں میں کتمان علم کا مرتکب ہوجا وَں اور کتمان علم گنا ہ ہے، مگر اس پرِ اعتراض ہے کہ آپ نے تو بیان کرنے ہے منع فرمادیا تھا ، لہذا بیان کرنے میں گناہ ہے ، عدم بیان میں نہیں ہے ، اس کا جواب ابن الصلاح دیتے ہیں آپ نے تبشیر عام سے منع فرمایا تھا جن کے عزائم ایسی باتوں سے ست پڑجاتے ہیں،خواص کو بیان کرنے سے منع نہیں فرنایا، جولوگ ایسی بات سننے 'سے اور زیادہ محنتِ کرتے ہیں اور حضرت معاذر ضل الله في خواص كوبيان كررے بين، امام بخارى نے "من خص العلم قومًا دون قوم كراهية أن لايفهموا" كابام قرركر كاس حديث كوذكركيا ہے كەمخاطب وسأعين كے نهم كى رعايت ضروری ہے،جس درجہ کا مخاطب ہواس درجہ کی بات اس سے کرنی جا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاذر شخالیًا خال تھا کہ سمان علم کی نہی بعد کی ہے اور نیے سم پہلے كا ہے، لہذا يحكم منسوخ ہو چكا ہے، اگر بيان نه كيا جائے تو گناہ ہوگا۔

حديث عثمان بن ما لك: أصابني في بصرى بعض الشيء، وفي رواية عمى بعض شئ ہے مرادعی اور اندھاین ہے یاضعف بھرجس سے بینائی کا کچھ حصہ فوت ہوتا ہے۔

عظم ذلك بضم العين وإسكان الظاء وكبره بكسرالكاف وضمها وإسكان الباء كبيرك معنى ميں ہے۔ مالك بن الدخيشم يا الدخشم بضم الدال يد بدرى صحابى بين ،آپ نے ان کے ایمان کی گوائی دی جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، جمہود بن الربیع نے بید حدیث ایک جمیع میں بیان کیا جس میں حضرت ابوابوب انصاری بھی ہے، انصوں نے ان پرا نکار کرتے ہوئے کہا والملہ ما فطن دسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما قلت قط [اخر جه البخاری فی التھجد] افھوں نے محمود بن الربیع کوجھوٹا نہیں کہا بلکہ کہا تم کو سننے میں فرق پڑگیا ہے، تم سے بھول ہور ہی ہے، منظمی ہور ہی ہے، الصحابة کہم عدول چونکہ اس حدیث کا ظاہر دیگر دوسری حدیثوں سے جن میں مرتبین مناطقی ہور ہی جا الصحابة کہم عدول چونکہ اس حدیث کی احادیث جن میں جہنم سے نکلنا آیا ہوا ہے، حضرت کہا کرکا جنم میں جانا ثابت ہے، اور شفاعت کی احادیث جن میں جہنم سے نکلنا آیا ہوا ہے، حضرت کہا کہا گوان ہیں، اس لیے بیفر مایا۔ مگر تعارض ابوابوب کے خیال میں بیاحادیث ان کی بیان کر دہ حدیث کے خلاف ہیں، اس لیے بیفر مایا۔ مگر تعارض تو ختم ہوسکتا ہے جنیا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے، ای لیے دیگر صحابہ نے اس حدیث کو ہر کس ونا کس کے سامنے بیان کرنے ہے گریز کیا کہ مباداوہ اس کا غلط مطلب اخذ کر لے۔

### باب "من يذوق طعم الإيمان وحلاوته"

#### حديث عباس بن عبد المطلب رضى النوز

فاق طعم الإیمان: ایمان مادیات کے بیل ہے بیں ہے کہ اس میں مزہ پایاجائے یہ و مطعومات میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا کہ ایمان کو مطعوم سے تشبید دی اور مشبہ بہ کو حذف کرے منزہ مشبہ کو ذکر کیا اور مشبہ بہ کے لوازم میں مزہ وطعم وطاوت کا ذکر کیا، لبذا یہ استعارہ بالکنایہ بوا، علیا، کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مجاز واستعارہ کے طور پر نہیں ہے بلکہ حقیقت کے طور پر ہے کہ عالوت و مزہ جس مراد ہے، قلب کی لذت کو زبان کی لذت کے مشابہ قرار دیا ہے اور ذوق کا لفظ حاسم محلاوت و مزہ جس مراد ہے، قلب کی لذت کو زبان کی لذت کے مشابہ قرار دیا ہے اور ذوق کا الفلاق کے ساتھ خاص نہیں، حاس فاہرہ یا حاسہ باطنہ کے ذریعہ مائم یا مفائر چیز کے ادراک پر ذوق کا اطلاق بوتا ہے ﴿ فُولُ فُولُ اللّٰهُ لِبُاسَ الْمُولُ عِ وَ الْنَعُولُ فِ ﴾ ای طرح ذاق طعم الایکان ہے، جب ایمان واحمان کی حقیقت دل میں آجاتی ہے تو یہ کیفیت پائی جاتی ہے اور قلب اس لذت کو مسری کرتا ہے، بندے کو این احتیاج پر نظر ہوتی ہے اور فدا کا انعام اس پر بارش کی طرح برستا نظر آتا ہے اور اس کا استحضار ہوتا اپنی احتیاج پر نظر ہوتی ہے اور فدا کا انعام اس پر بارش کی طرح برستا نظر آتا ہے اور اس کا استحضار ہوتا اپنی احتیاج پر نظر ہوتی ہے اور فدا کا انعام اس پر بارش کی طرح برستا نظر آتا ہے اور اس کا استحضار ہوتا ہے تو اس کے دل میں اس کی تعظیم و محبت جوش مارتی ہے، اور اس سے ایسے افعال واقوال فلا ہر ہوتے ہے تو اس کے دل میں اس کی تعظیم و محبت جوش مارتی ہے، اور اس سے ایسے افعال واقوال فلا ہر ہوتے

ہیں جواس کی تعظیم ومحبت پر دلالت کرتے ہیں، بلکہ اس کا اس درجہ تقاضا ہوتا ہے کہ بغیر ان افعال و اقوال کے صادر ہوئے اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے جیسے غضبناک شخص سے افعال غصبیہ کا اور فرحان وشادال شخص سے فرح وانبساط کے افعال کاظہور وصد ورہوتا ہے۔

خداکے رب محمد قبالی ایک اس کے رسول اور اسلام کے دین پر راضی ہوا۔

رضی در صب محبت سے بیدا ہوتی ہے، غلبہ محبت سے بھی احساس الم ختم ہوجا تا ہے اور بھی احساس الم باقی رہتا ہے، لیکن پھر بھی راضی رہتا ہے، اس لیے کہ محبت کا اس قد رغلبہ ہے کہ محبوب کی مراد ومرضی اس کی مراد ومحبوب بن جاتی ہے، اور خدا کے تو حیدا فعال کے، قلب میں مستقر وجاگزیں ہونے کی وجہ سے خدا کی ربوبیت پراس کو شرح صدر ہوجا تا ہے اور نبی کی سنت کی اتباع میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے اور ہرطرح کی تکلیف ومشقت، ہیج نظر آتی ہے۔

### باب "بيان شعب الإيمان وأعلاها وأدناها، وفضيلة الجهاد"

حدیث أبی هریرة، حدیث ابن عمر، و حدیث عمران بن حصین رضی الله عنهم ایمان کااطلاق ایمان کا اختلاف صرف اس میں ہے کہ بیاطلاق حقیق ہے یا مجازی ؟اس حدیث میں ایمان سے اعمال مرادیں اس لیے شارکر نے میں اعمال و ذکر ہے اعلی الاعمال ادنی الاعمال ای طرح ان دونوں کے درمیان جو سبعون وستون میں میں ہے کہ میامان ہی کے قبیل سے ہیں،اصل عبارت شعب الایمان ہے تا کہ بضع وسبعون وستون کا حمل صحیح ہو۔

البضع والبضعة عدد مين زياده تركسره كساتهاستعال ب، بهى فتحه كساتهاور البضع والبضعة من الملحم بيربالفتح بموكا، بضع كااطلاق تين سے دس يا تين سے نوتك بهوتا ہے، اور بعض حضرات بضع كامعنى سات ليتے ہيں۔

شعبة درخت كى شاخيس مرادخصلت ايمانى ، ترندى كى روايت مين شعبه كى جگه باب ہے۔ أبو عامر العقدى عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار كى روايت مسلم مين الإيمان بضع وسبعون بلائیک کے مروی ہے، اور بخاری نے بضع وستون بلاشک روایت کیا ہے: جو یہ عن سھیل عن عبداللّٰہ بن دینار کی روایت میں الایسمان بضع وسبعون أو بضع وستون شک کے ساتھ مروی ہے، اور ترفری اور ابوداؤد میں سہیل کی روایت سبع و سبعون بلاشک کے ہے، بعض حضرات نے احتیاط وزیادتی اتقان کے پیش نظر بضع و ستون کو ترجے دیا ہے، تو دوسرے حضرات تفہ کی زیادتی کا لحاظ کرتے ہوئے نیز عددا پنے مافوتی کی نفی نہیں کرتا ہے، اس لیے بضع و سبعون کو ترجے دیا ہے۔ اس لیے بضع و سبعون کو ترجے دیا ہے۔ اس کے بسطع و سبعون کو ترجے دیا ہے۔

سیعدد حفر کے لیے ہے یا تکثیر کے لیے ہے؟ بعض علماء تکثیر مراد لیتے ہیں تو بعض دوسرے تحدید مراد لیتے ہیں، جوحفرات تحدید کے قائل ہیں انھوں نے ان شعبوں کوا ہے طرز پر شار کیا ہے، مگراس میں تکلف ہے، اس کو دوسر اتفصیل کر کے زیادہ بھی کرسکتا ہے اور تداخل کے ذریعہ کم بھی کرسکتا ہے، ابن حبان نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں جن خصائل کے من الایمان ہونے کی تصریح ہے، اس کو میں نے جمع کیا تو یہ عدد پورا ہوا، شعب الایمان پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، یہ بھی کی شعب الایمان اب طبع ہو چکی ہے، حضرت تھا نوی نے فروع الایمان اردو میں لکھا ہے۔

ال حیاء نفس کی ایک کیفیت ہے جوخوف خدایالا گول کے ندمت کے خوف سے بیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجہ میں آدی بری چیز ول سے پر ہیز کرتا ہے، بیدوقتم پر ہے، طبعی کہی، یہاں پر کہی مراد ہے جو آدی اپنی قدرت واختیار سے حاصل کرسکتا ہے، اور طبعی اس کے لیے معاون ہے، یہاں پر وہی کسی حیاء مراد ہے کہ آدی کوائی کا مکلف بنایا گیا ہے، طبیعت کی کمزوزی کی وجہ سے بہت سے اچھے افعال سے آدئ باز آجا تا ہے بیدا ہوتی بلکہ جبن وضعف ہے، حیاء کسی سے شرعی حیاء مراد ہے، خوف خداکی وجہ سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، میں جاس سے احر از کرتا ہے جن افعال واسباب کی بنا پر حیاء پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ میں گائی ہے ہے۔ کی بیان فرمایا ہے، تر ندی میں این مسعود کی روایت ہے، کی بنا پر حیاء پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ میں اللہ حق الحیاء، فقالوا ابنا نست حیی، والحمد لله فقال: آپ نے فرمایا: "است حیوا من الله حق الحیاء، فقالوا ابنا نست حیی، والحمد لله فقال: وماوعی، تدا کو الموت والبلی ومن اراد الآخرة ترك زینة الدنیا، فمن فعل ذلك فقد است حیی، تدا کو الموت والبلی ومن اراد الآخرة ترك زینة الدنیا، فمن فعل ذلك فقد است حیی، "یعنی من الله حق الحیاء آخر جه الترمذی فی أبواب القیامة ، مراس کے مشتملات است حیی، "یعنی من الله حق الحیاء آخر جه الترمذی فی أبواب القیامة ، مراس کے مشتملات

کان آنگھ زبان، پیٹ اور اس کے مشتملات فرج وغیرہ اور ان سے صادر ہونے والے گناہوں سے اپنی حفاظت کرنا، موت اور اس کے بعد کے احوال کو یاد کر کے دنیا کی زینت سے بے رغبت ہوجانا یہ قیقی

حیاء ہے۔

حیاء کے ذریعہ آدمی بہت می بری باتوں سے رک جاتا ہے، اورا چھے اورشریف کام کرتا ہے، اس کی اہمیت کے بیش نظرا لگ سے ذکر کیا، اورا کیان کی شاخ فرمایا۔

حدیث عمران: بُشیر بن کعب، بُشیر مصغر ہے، حضرت عمران حدیث بیان کرتے ہوئے آپ مِنائِنگِیم کا قول نقل کررہے ہیں:

الحیاء لا یأتی إلا بحیر حیاء نیر بی اسے فیر کاظہور وصد ور ہوتا ہے، اس سے مراد حیاء شری ہے جوطبیعت کی کروری یا کوئی صاحب مروت ایسی چیز وں سے پر ہیز کرتا ہوجس سے اس پر کتے چینی ہوتی ہو، بیسب حیاء شری نہیں ہے۔ بشیر بن کعب نے کہا کہ حکمت کی بعض کتابوں میں ہے کہ ان منه سکینة ووقارًا للّه و منه ضعف و منه ضعف بیضہ الضاء و فتحها جس سے بظاہر حدیث کا معارضہ ہور ہا ہے، جس کی وجہ سے عمران و کا گارہ فاراض ہوگے ، لوگوں کو گمان ہوا کہ بشیر کو کہیں زندیت یا منافق نہ مجھر ہے ہوں، تو لوگوں نے ان کے غصہ کو کم کرنے کے لیے کہا کہ بشیر کا ہماری جماعت سے تعلق ہے۔

### باب "الاستقامة في الإسلام"

حديث سفيان بن عبد الله الثقفي وثالالتَعَنْدُ

لا أسأل عنه بعدك بيركناييب كه بات مخضراورواضح بهوكة بمحصين آسانى سے آجائے اوراس كو يا أسأل عنه بعدك بيركناييب كه بات مخضراورواضح بهوكة بمحصين آسانى سے آجائے اوراس كو يا ذكرلوں بهول نہ جاؤں تاكہ بھركسى سے پوچھنے كی ضرورت نہ پڑے، ایک اورروایت بیس "لا تسكشو فأنسى" كالفظ آيا ہے۔

قل آمنت بالله اینای کودل میں تازه کرلواورزبان سے اس کا اقرار کرو۔

تُم استقم اوراعمال صالح كرتے رہواور منہات سے احر اذكرتے رہو، يہال تك كماسى پر تم استقم اوراعمال صالح كرتے رہواور منہات سے احر اذكرتے رہو، يہال تك كماسى پر تمهارى وفات ہوجائے ﴿إِنَّ اللَّهُ ثُنَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ السَّقَامُوْ اتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ اللَّهُ تَمْ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ تُوعَدُوْنَ ﴾ [فصلت] تخافُوْ اوَ لَا تَحْزَنُوْ اوَ اَبْشِرُوْ اللَّهُ بَالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُوْنَ ﴾ [فصلت]

### باب "أي خصال الإسلام خير"

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أبي موسى الأشعري وحديث جابر رضى الله عليهم أجمعين

صديت عبد الله بن عمرو: في رواية أي الإسلام وفي رواية أي المسلمين. أي كل الفافت السيخ برالله بي عمرون من تعدد مورد من كل وجه سي يهال يرخصال محذوف موكا، أي خصال الإسلام؟

تعطیم الطعام و تقرآ السنلام مضارع معنی میں مصدر کے ہے، خیسر من أن تر اہ کی طرح تسطیم الطعام سے پہلے نصلہ کالفظ محذوف ہوگا، خصلہ إطبعام طعام النح، اطعام طعام اور افشائے سلام دونوں الفت ومحبت بیدا کرتے ہیں، اور اطعام طعام آدمی کا بخل بھی زائل کرتا ہے، سلام کروختم کرتا ہے اس طرح بیدونوں اصلاح شخصی واجتماعی کا ذریعہ ہیں۔

على من عوفت ومن لم تعرف عام ب، مراس سے مراد مسلمان بيں ، خصيص كى دليل مسلم كى روايت عن أبي هريوة لا تبدأ اليهود و النصارى بالسلام ب، اور مسلمان ہونے كى بنياد پر سلام كرنا ب معرفت كے سلام كوآپ نے علامت قيامت قرار ديا ہے۔

دوسری روایت أي المسلمین خیر اس کے جواب میں "من سلم المسلمون" کوذکرکیا، دونوں سائل الگ الگ ہیں اور جواب بھی الگ الگ ہیں، اس میں سوال ہے کہ مسلمانوں میں کون خیر وفضیلت کا تقل ہے؟ تو اس کے جواب میں ہیہ جملہ ارشاد فر مایا: مسلمان ہونے کی بنا پراس کے ہاتھ اور زبان کی ایذاہے محفوظ رہے، اور بیائی وقت ہوگا جب اس کے دل میں خوف خدااور اس کے تواب کی امید جاگزیں ہوجائے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زبان وہاتھ کو قابو میں رکھے گا، جس سے وہ لا یعنی باتوں سے محفوظ رہے گا اور جس میں اس کے لیے سلامتی ہووئی فعل انجام دے گا مسلمان کا مل ہونے کے لیے ان اوصاف کا اور جس میں اس کے لیے سلامتی ہووئی فعل انجام دے گا مسلمان کا مل ہونے کے لیے ان اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے، مگر جس میں میصفت پائی جائے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہیں۔ حملہ بیث جا ہر: المسلم من سلم المسلمون مبتداخر دونوں معرفہ ہوں تو حصر کا فائدہ ہوتا ہے، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ و زبان کی ایذ اء سے مسلمان محفوظ ہوں، اور حصر کمال کے اعتبار سے ہے مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ و زبان کی ایذ اء سے مسلمان محفوظ ہوں، اور حصر کمال کے اعتبار سے ہے مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ و زبان کی ایذ اء سے مسلمان محفوظ ہوں، اور حصر کمال کے اعتبار سے ہے مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ و زبان کی ایذ اء سے مسلمان محفوظ ہوں، اور حصر کمال کے اعتبار سے ہے مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ و زبان کی ایذ اء سے مسلمان محفوظ ہوں، اور حصر کمال کے اعتبار سے ہے مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ و زبان کی ایذ اء سے مسلمان محفوظ ہوں، اور حصر کمال کے اعتبار سے ہو

اس کیے کہ حدیث جبرئیل میں ارکانِ خمسہ کی ادائیگی پرمسلم کا اطلاق کیا گیا ہے، اس حدیث سے اتنا معلوم ہوا کہ مسلم کامل کے لیے اس صفت کا پایا جانا ضروری ہے، گراس سے لازم نہیں آتا کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ مسلم کامل ہے، اس لیے کہ اسلام کامل کے لیے بہت سے اوصاف کی ضرورت ہے جس میں یہ وصف بھی ہے۔

حدیث الی موسی الا شعری رضائلیًا نظری و حدیثه الاول آی الاسلام آفضل و فی حدیثه النانی آی السلام آفضل و فی حدیثه النانی آی السلام بوگاس لیے النانی آی السلام بوگاس لیے کہاں کے مضاف الیہ میں تعدد کا بونا ضروری ہاوراس تقدیمیں آی السلم بوگاس کے مطابق ہوگا۔ انضلیت و خیریت کے سوال میں نبی کریم مطابق بونا یا تو سائلین کے احوال کے مختلف ہونے کی بنا پر ، کیونکہ وجوہ افضلیت مختلف کے مختلف ہونے کی بنا پر ، کیونکہ وجوہ افضلیت مختلف اوراس میں تعدد ہوتا ہے اصل یہ ہے کہ یہ نفسیلت جزئی ہے کی بنا پر ، کیونکہ وجوہ افضلیت مختلف اوراس میں تعدد ہوتا ہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ نفسیلت جزئی ہے کسی سائل کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے ایک افضل تو دوسرے سائل کے احوال کے اعتبار سے دوسری چیز افضل ہے ، اسی طرح کسی وقت و زمانہ کے اعتبار سے دوسری افضل ، یا کسی وقت و زمانہ کے اعتبار سے دوسری افضل ، یا کسی موقع محل کے اعتبار سے دوسری افضل ، یا کسی موقع محل کے اعتبار سے دوسری افضل ۔

البتہ نفنیلت کی میں تعدر نہیں ہوتا ہے، وہاں پرایک چیز متعین ہوتی ہے، بعض حضرات نے احب اور افضل و خیر کا الگ الگ مفہوم بیان کیا پھر ایک جواب کواحب پر دوسرے کو افضل پر اور تیسرے کو خیر کے سوال پر محمول کیا جس کا حاصل ہے ہوا کہ ایک نے احبیت کا سوال کیا دوسرے نے افضلیت کا تیسرے نے خیریت کا جس کی وجہ ہے آپ کا جواب مختلف ہوا، یعنی سوال کی نوعیت مختلف ہے جس تیسرے نے خیریت کا جس کی وجہ ہے آپ کا جواب مختلف ہوا، یعنی سوال کی نوعیت مختلف ہے جس کے جواب مختلف ہوا کی نوعیت مختلف ہے جس کے جواب مختلف ہوگیا، مگر روایت ایک ہے ، اور کسی سندے خیرتو کسی سند سے افضل مروی ہے کسی ایک کواصل روایت قرار دینا دوسر سے کوروایت بالمعنی کہنے میں تکلف ہے۔

### باب"من يجد حلاوة الإيمان"

صدیث انس: فلاث من کن فیہ یجد بھن حلاوۃ الإیمان ثلاث خصال مبتدا من کن کان تامہ وجدن کے معنی میں جملہ شرطیہ خبر ہے بھن میں باءسب کے لیے ہے، بسبب وجودھن

واجتماعهن .

حلاوة الإيمان: طعم الإيمان حفرت عباس بن عبدالمطلب كى حديث كى طرح يهال پرجمی استعاره بالكنايه ہے ايمان كوايك شيري مطعوم سے تشبيه دے كراس كوحذف كرديا گيا ہے اوراس كے لازم كوذكركيا گيا ہے، يا حلاوة كوحقيقت پرمحمول كياجائے اورحلاوة وطعم وذوق منھ كے ساتھ خاص نه ہو بلكه منھ، نفس وقلب ہرايك كے اور اك پرحلاوة وطعم وذوق كا اطلاق كياجائے جيسا كه آيت قرآني ميں ہے:

هوفاذا قها اللّه لباس الجوع و النحوف کا حلاوۃ ايمان كا حصول ان تين چيزوں پرموقوف ہے۔

(۱) کان الله و رسوله أحب إليه مما سواهما اسم نفضيل مفعول کے معنی میں ہے۔
محبت: اس کی صحح تعریف ممکن نہیں اس لیے کہ یہ وجدانیات کے قبیل سے ہے اور وجدانی چیز وں کی تعریف ناممکن ہے جبت کے باب میں لوگوں کا کلام در حقیقت علامات محبت اور ثمر ات محبت ہے محبت ایک طرح کا میلان ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے جہا کہ اجسام کا میلان اپنے چیز کی طرف ہوتا ہے ،گر یہ ہم میں ہوتا ہے اور محبت میں میل روح ودل میں ہوتا ہے انسان بہت می چیز وں پر مفطور ہے ،ان ہی میں ہوتا ہے انسان بہت می چیز وں پر مفطور ہے ،ان ہی میں سے (۱) منعم وصن کی محبت اور تعظیم اور اس کی خوشنو دی ورضا مندی حاصل کرنا (۲) قربت کی بنیا و میں سے را اسلان اور اس سے محبت ہونا (۳) جمال کی بناء پر میلان ومحبت رہے اور منع ہوجا کیں تو وہاں بدر جداوئی موجب محبت ہوں گے ،انسان کی فطرت میں ہے تم وجود ہے اور منعم اور محسن کے احسانات اور اسی موجب محبت ہوں گے ،انسان کی فطرت میں ہے تم وجود ہے اور منعم اور محسن کے احسانات اور اسی طرح کسی کی قربت وزرد کی یا کسی کے جمال و کمال کا جس قدر تفصیلی علم واستحضار ہوتا ہے ،اسی قدر یہ پیشل دار ہوتا ہے اور اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں اور اس طرح ہے جبت ہیں اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں اور اس طرح ہے جبت ہیں تکہ اس کے دل پر پوری طرح نائے دوسلط ہوجا تا ہے۔

یہاں پرمحبت کا وہ درجہ مراد ہے جس میں آ دمی کا اپنا ارادہ محبوب کے ارادہ ومرضی کے تابع ہوجا تا ہے اپنی پیند پیندنہیں رہ جاتی ہے بلکہ محبوب کی پیند کے تابع ہوتی ہے جس کی بناء پر بیر محبت ترقی کرتے کرتے محبوب کے متعلقات سے بھی اس کا تعلق ہوجا تا ہے پس اللہ اور اس کا رسول سب سے اور سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوگاحتی کہ اولاد، مال، باپ اور سارے لوگ اور اموال سے بھی۔

جیزوں سے زیادہ محبوب ہوگاحتی کہ اولاد، مال، باپ اور سارے لوگ اور اموال سے بھی۔

و آن یحب المر الایحب الاللہ جب اللہ بی صرف محبوب ہوااسی تعلق کی بناء پر دوسرے سے تعلق

12m

ہوتو کسی سے محبت ہوگی تو اللہ کے واسطے ہوگی اپنی خواہش نفس کواس میں کوئی وظل نہ ہوگا بہی جال کسی سے بغض ونفرت کا ہوگا نسائی کی روایت میں ان یحب فی الله و ان یبغض فی الله ای لاجل الله.

ان یکره ان یعود فی الکفر بعد آن انقذه الله منه کما یکره آن یقذف فی النار فی روایة آن یرجع اور ایک روایت میں فی الکفر کی جگه آن یرجع یه و دیا و نصر انیا ہاور یعود ویرجع یصیر کے معنی میں آتا ہے اس صورت میں آبائی مسلمان اورنو مسلم دونوں پرصادق آئے گا صرر رسال چیزل کے معنر ہونے کا ایقان وایمان مختلف درجہ رکھتا ہے:

(۱) اذعان عقلی ،امورضارہ کی مضرت کا اعتقاداس پرایمان ہے مگروہ اعتقادواذ عان اس کے نفس کواس سے روک نہیں یا تا ہے ، بیادنی درجہ کا ایمان ہے۔

(۲) اذ عان فعلی، امورضارہ کی مصرت کا اعتقاد و یقین اس درجہ ہے کیفس و دل میں امورضارہ کی طرف میلان ہے مگراس کے ضرر کااس درجہ یقین ہے جس کی وجہ سے اس سے احتر از کرتا ہے۔

(۳) اذعان قبی، امورضاره کایتین ال درجه میل ہے کہ امورضاره کے تصور ہے بھی نفس میں ایک طرح کا خوف پیدا ہوتا ہے ممنوعات شرعیه کراہت طبعی کے درجه میں ہوجاتے ہیں اس طرح کا ذعان و یقین موجب طلوق ایمان ہے، مرجعه أن يصير الغیب عندهٔ من قوة الاعتقاد كالعیان فیصیر الشرك عندهٔ لقوة اعتقاده بجزائه الذي هو النار الموبدة بمنزلة جزاء م الذي هو النار.

# باب "و جوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل و الولد و الوالد و الناس أجمعين".

حديث الس الهومن أحدكم : لا يؤمن أحدكم إيمانًا كاملًا كاملًا كامل ورجه كامون أبيل موسكا، اس لي كه حديث جرئيل مين متعلقات ايمان پرايمان لا في والي كومون كها كيا به الى طرح حديث عبر الله بن مثام كنا مع النبى صلّى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلامن نفسي، فقال: لا ، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسك، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسك، فقال الم عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسك، فقال النبى صلى الله عليه وسلم إلآن ياعمر شرواه البنحاري في الأيمان من نفسك من نفسك الله عليه وسلم إلآن ياعمر شرواه البنحاري في الأيمان

والسندود ٦٦٣٢) اورظامر بات ہے کہ اس سے پہلے حضرت عمر مومن تنظیمر جس درجہ کا مومن ہونا چاہیے اس درجہ میں نہیں تھے۔

حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین وفی دوایة: من اهله و ماله و الناس اجمعین اوره به وناخروری ماله و الناس اجمعین اور حدیث عبدالله بن بشام میں خودایئ نفس سے بھی زیاده محبوب بوناخروری ہونا خروری کے طور پر والد، ولد، اہل ونفس کا تذکره ہے جب آل اولا دسے زیاده محبوب بونا خروری ہونا خروری ہونا کے مال سے زیاده محبوب بونا بدرجہ اولی ضروری ہوگا۔

پچھلوگ مجت کی تقیم مجت عقلی وطبی کرتے ہیں تو پچھلوگ مجت اختیاری وغیر اختیاری کرتے ہیں، اور مجت عقلی اور اختیاری کی الی تعریف کرتے ہیں جوارادہ کے قبیل سے ہم حبتنا الله إد ادتنا لطاعته و امتثال امر ہ و نو اهیه علی هوی نفسه. مگر مجت کیفیت اور وجدانیات کے قبیل سے ہاگراس کا تعلق آل اولا دواموال اور اپنشس سے ہوتا ہے تو اس کو طبی کہد دیتے ہیں اگر شری امور سے ہو کو کی اس کو عقلی اور کو کی اختیاری سے تعبیر کرتا ہے، شریعت میں وہی مجت مطلوب ہے جو کیفیات نفسانیہ کے قبیل سے ہو، یہاں پکھی تقابل ہے اللہ اور اس کے رسول کی مجت کا اپنے نفس آل اولا د مال باپ کی محبت سے ای طرح آیت قرآنی قبل ان کان آباء کم و أبناء کم و أزوا جکم و عشیر تکم و معنیر تکم و أموال افتر فتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضو نها أحب إلیکم من الله و رسولہ و جهاد فی سبیلہ فتر بصو ایس ہے۔

اس سے پہلے باب میں لکھا گیا ہے کہ انسان بہت ی چیزوں پرمفطور ہے انہیں چیزوں میں منعم و محن کے احسان کی وجہ سے اس کی طرف ایک طرح کا محبت ومیلان اسی طرح قربت کی بنیاد پریاس کے اندر جمال یا کمال کی وجہ سے ایک طرح کا میلان ہوتا ہے، اس کا نام محبت ہے یہ میلان خواہش یا ارادہ نہیں ہے مگر بھی ارادہ کی بنیاد پر بھی اس میلان کا ظہور ہوتا ہے جس سے اس کا ارادہ کے قبیل سے ہونے کا دھوکا ہوجا تا ہے، تکلیف امورا فقیاریہ کی ہوتی ہے، آ دمی اسباب افتیاریہ کے ذریعہ اس محبت کو حاصل کرنے کا مکلف ہے۔

الآلاء والنعم فان القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ولا

أحد أعظم احسانًا من الله سبحانه فإن احسانيه على عبده في كل نفس و لحظة ولا سبيل إلى ضبط اجناس هذا الإحسان فضلًا عن انواعه أو افراده، هذا إلى ما يصرف عنه النمضرات و أنواع الاذي التي تقصده ولعلها توازن النعم في الكثرة والعبد لا شعور له باكثرها أصلا.

والثاني: محبة تنشأ من الكمال و رويته ومطالعته.

والثالث: محبة تنشأ من مطالعة الجمال فكما لا أحد أعظم احسانًا عنه سبحانة تعالى كذلك لا أحد أكمل منه وأجمل منه فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه.

والرابع: القربة والقرابة تنشأ منهما والله أقرب من حبل الوريد ، هو معكم أينما كنتم.

الغرض اسباب محبت چار ہیں: (۱) احسان (۲) کمال (۳) جمال (۴) قربت۔

الله میں بیرچاروں اوصاف بدرجہ کمال موجود ہیں اسی طرح رسول الله مِیلائیکیکی میں بیسب اوصاف موجود ہیں اسی طرح رسول الله مِیلائیکیکی میں بیسب اوصاف موجود ہیں اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ان اسباب تفصیلی نظر اور استحضار ہے جس کے بعد لازمی طور سے اس میں بیمجت اور میلان ہوگا۔

حضرت عمر وظائدة نظ کا ہے متعلق بید کہنا کہ میں اپنی محبت کو آپ کی محبت سے زیادہ پاتا ہوں پھر آپ کے ارشاد کے بعد ان کا کہنا کہ اس وقت بید حالت ہے کہ آپ مجھ کو میری جان سے زیادہ محبوب ہیں حضرت عمر وظائد کا پہلے نفی کرنا پھر اثبات کرنایا تو اس سے محبت طبعی مراد ہے جس کی نفی کی پھر آپ کی تو جہ وارشاد کی برکت سے وہ دولت فی الفور نصیب ہوگئ ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وظائد نئے نئے نے پہلے محبت طبعی کو سمجھا تو نفی کردی پھر ان کو معلوم ہوا کہ یہاں محبت سے محبت ایمانی وعقلی مراد ہے تو اثبات فی مال ہے۔

الله و رسوله احب إليه مما سواهما ايك خطيب في ايخطبه مين كها من يعصهما فقد غوى الله و رسوله فقد غوى اور غوى اور عن يعص الله و رسوله فقد غوى اور الله و رسوله فقد غوى الله و رسول كونمير كن و راية جمع كرديا بهاس طرح بعض دير خطبول مين آپ اس مديث مين آپ من الله و رسول كونمير كن و راية جمع كرديا بهاس طرح بعض دير خطبول مين آپ

نے بھی دونوں کونمیر کے ذریعہ جمع کیا ہے جس کی وجہ سے علماء نے اس کامختلف جواب دیا ہے۔

(۱) ممانعت حرمت و کراہت تحریمی کے طور پرنہیں ہے، بلکہ ادب کی رعایت کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کا جومقام و درجہ ہے اس کی رعایت ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس لیے کلام اللہ میں زیادہ تر اسم خمیر کے بجائے اسم ظاہر استعال ہوا ہے۔ من بطع الله و رسوله و من یعص الله و رسوله. اور جس جگہ

صمیر کے ذریعہ جمع ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے۔

(۲) بعض لوگوں نے کہا کہ ممانعت عصیان کے باب میں ہے اور خدا کا عصیان اور رسول کا عصیان اور رسول کا عصیان الگ اور مستقل ہے اور باب محبت میں بذریعہ شمیر دونوں کو جمع کیا گیا ہے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت کے بغیر معتبر نہیں۔

(۳) بعض حفرات جس میں طحاوی ہیں کہتے ہیں ضمیر کے ذریعہ جمع کرنے پرانکارنہیں تھا بلکہ ونہاں پرخطیب نے من بطع اللّٰه و رسوله فقد رشد ومن یعصهما پروقف کیا جس سے من بعصهما کذلك رشد ہوگیا جوغلط ہے، اور آپ نے فرمایا: قبل من یعص اللّٰه ورسوله فقد غوی مگریہ الفاظ بیشتر روایات میں مروی نہیں ہیں۔

### باب "من خصال الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه"

حدیث الس شخالت نظر الدومن أحد کم حتی یحب لأخیه أوقال لجاره مایحب لنفسه:
نائی کی روایت میں: حتی یحب لأخیه من الخیر مایحب لنفسه اس لیے مایحب سے مراو
طاعات وغیرہ کے قبیل سے ہونا چاہیے مگر کوئی الی چیز ہوجس کا ایک ہی فرد ہوتو اس کو دوسر نے لیے
پند کرنا کیوں کر ہوسکے گا ای طرح ایمان کامل کے لیے بیضر وری ہوتو حضر تسلیمان النگائی کا دعاء کرنا
رب هب لی ملکًا لا ینبغی لأحد من بعدی یا دعامیں کہا جاتا ہے و اجعلنی للمتقین امامًا
ہم حضور طِلِن اللّٰ الله عنول الله عنول کے الله عبد من عباد اللّٰه و أرجو أن أكون انا هو
لی الموسیلة فانها منزلة فی الجنة لاینبغی إلا لعبد من عباد اللّٰه و أرجو أن أكون انا هو
(دواہ مسلِم) اس كئی جواب دیے گئی ہیں۔

(ا) بہاں پرای کے معنی مطابقی مراد ہیں ہیں بلکہ معنی کنائی، یہ کنایہ ہے کسی مسلمان ہے حسد و

بغض وتكبرنه كرنے سے اور تواضع سے پیش آنے سے جیسے زید كثير الرماد بيكنا بيہ كهاس كے 

(۲) باعتبارا کثر واغلب کے ہوجس کی وجہ سے ہر چیز کے بارے میں بیتکم نہیں ہوگا خاص طور۔ سے جوایک ہی فر دمیں منحصر ہوجیسے مقام محمود وغیرہ۔

(۳) جنس خیرمراد ہوخاص نوع یا فردمراد نہ ہو۔

(4) مایحب لنفسه سے پہلے مثل یانظیر مقدر مانا جائے حتی یحب مثل ما یحب لنفسه. حدیث جبرئیل میں ایمان کے متعلقات کو بیان کیا گیا ہے جس میں بیامر مذکور نہیں اس کیے یہاں۔ یر ' لا ''نفی کمال کے لیے ہوگا، ابن حبان کی روایت میں حسین المعلم کے واسطہ سے لا یہانے العبد حقیقة الإیمان مروی ہے، پھرایمان کامل کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے مگرجس میں سے بات ہوتو اس کا مومن کامل ہونا ضروری نہیں ہے،اس لیے کہ کمال ایمان کے لیے دیگر امور کا بھی ہونا ضروری ہے يجي لا يكمل الإيمان بدون حصول هذه الغاية لا أن حصول هذه الغاية كافية في كمال الإيمان وان لم يكن هناك شئ آخر فلا تعارض حينئذ بين هذه الاحاديث والأحاديث الأخرى التي فيها ذكر اوصاف آخرى لكمال الايمان.

### باب "تحريم ايذاء الجار"

قال: شرة ، في رواية عنه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا ما ذاك يا رسول الله ؟ قال جار لا يؤمن جارة بوائقة رواه أحمد، في رواية عن ابن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لا يصحبنا اليوم من آذي جاره.

حدیث جبرئیل میں اور دیگر احادیث میں ایسے کومومن کہا گیا ہے اس کیے اس کی تأویل ضروری ہے لین لایؤمن إیمانا كاملاً. اور لايدخل سےمراددخول اولى ہے بلاعذاب كے مربيكه خدا

أذى جارة اوروں كے اذى كے اعتبار سے جاركے اذى پردس گناعذاب ہوگا مقداد بن الاسودكى

صديث شيء: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا قالواً حرام حرمة الله ورسولة فهو حرام إلى يوم القيامة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصحابه: لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة ايسر عليه أن يزنى بامرأة جاره قال فقال ما تقولون في السرقة قالوا حرام حرمة الله ورسول فهى حرام قال: الأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جازه رواة أحمد و رجالة ثقات.

وعن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله !ان فلانة فذكر من كثرة صلاتها و صيامها وصدقتها غير أنها توذى جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله فان فلانة تذكر من قلة صيامها وصلاتها و انها تصدق بالاثوار من الأقط ولا توذى بلسانها جيرانها قال هي في الجنة رواة أحمد.

حدالجوار في رواية كعب بن مالك: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر وعمر وعليا ياتون المسجد فيقولون على بابه فيصيحون الا أن أربعين دارًا جار لايدخل الجنة من خاف جارة بوائقة رواة الطبراني فيه رجل متروك. وفي رواية أبي هريرة: حق الجار أربعون دارًا هكذا و هكذا يمينًا و شمالًا وقدام وخلف رواة أبو يعلى وفيه رجل ضعيف.

جار کے حدود جاروں طرف سے جالیس گھر ہیں ان کے حقوق اور ان کا اکرام حسب قرب وبعد مکانی وجسمانی ہیں۔

## باب "الحث على إكرام الجارو الضيف و الحث على الصمت" حديث أبي هريرةً و حديث أبي شريح الخزاعي

احسان إلى الجار واكرامه من التزم شرائع الإسلام لزمهٔ اكرام الجار والإحسان اليه مسلمان كے ليے لازم بحکم الله على ميں ميسنت بإئى جائے قرآن نے بھی ان كے ساتھا صان كا كلم ويا ہے۔ والجار ذى القربلى والجار الجنب .

احسان إلى الجار بيار موتوعيادت كرناانقال موجائة نماز جنازه يره صناون كرنا،قرض كا

مطالبه کرے تو قرض دینااگراس کوکوئی اعزاز اورخوبی حاصل ہوتو اس پرمبارک باددیناوغیرہ۔
کافر پڑوسی جس سے کوئی رشتہ خونی نہیں ہے اس کا ایک حق ،حق جوار ہے مسلمان پڑوسی کا دوحق:
(۱) حق اسلام (۲) حق جوار ، رشتہ دار پڑوسی مسلمان کا تین حق (۱) حق اسلام (۲) حق الرحم
(۳) حق الجوار۔

معاوی بن حیرة کی صدیت قال قلت یا رسول الله! ما حق جاری ؟ قال ان مرض عدت و ان مات شیعته و ان استقر ضك أقرضته و إن اعوز سترته و إن أصابه خیر هنأته و إن أصابته مصیبة عزیته و لا ترفع بناء ك فوق بناء ه فتسد علیه الریح و لا تو ذه بریح قدرك إلا أن تغرف له منها. رواه الطبرانی و فیه أبو بكر الهزلی و هو ضعیف.

فليقل خيرًا أو ليصمت انبان جو يجه بولتا عن يا مباح سب كاسب لكهاجاتا عن حضرات كم بين كه خير يا شريه المتلقيان عن حضرات كم بين كه خير يا شركهاجاتا عمباح نهين لكهاجاتا عمباح أيت قرآني إذ يتلقى المتلقيان عن السمين وعن الشمال قعيد مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ك تحت ابن كثير رحمة الله عليه فرمات بين:

قد اختلف العلماء هل یکتب الملك کل شیء من الکلام و هو قول الحسن و قتادة أو إنما یکتب مافیه ثواب و عقاب کماهو قول ابن عباس بلال بن الحارث المحرنی کی حدیث قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إن الرجل یتکلم بالکلمة من سخط الله ما یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب الله علیه بها سخطة إلی یوم یلقاه. رواه الترمذی ما یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب الله علیه بها سخطة الی یوم یلقاه. رواه الترمذی و المنسائی و ابن ماجة اس معلوم بواکه جنے اتوال بیل یا تو خیر بیل یا شر؛ یا خیروشری طرف راجع بیل لیصمت مرادلیصمت عن شر بحبیا که حدیث الجامه میل به أو یسکت عن شرلیسلم، صمت عن المخیر نیتومنی عند به حدیث ابن کم میل به: من صمت نجا. زبان کا شربهت به عقب من عامری حدیث میل انهول نے کہایار مول الله ماالنجاة؟ آپ نے فرمایا امسک لسانک فلیکرم ضیفه اگرام ضیف میل اس کی میز بانی به جائزة یوم ولیلة و الضیافة ثلثة أیام. جمهورعلاء کے یہال ضیافت مکارم اظات سے بام ملیث نے ایک دن کی ضیافت کوواجب کہا بہ حدیث عقبہ بن عام قبل نا: یارسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم لا یقروننا فقال: رسول

الله صلى الله عليه وسلم ان امروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى الله حقدام بن معديكرب كا مديث مين أيما رجل ضاف قوما فاضبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه. رواه أبو داؤ د.

باب"الأمربالمعروف والنهى عن المنكرو الإيمان يزيد وينقص" حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعو درضى الله عنهما

عدیث الی سعید الخدری: أول من بدأ بالخطبة یوم العید قبل الصلاة مروان نمازے بہلے عید کا خطبہ سے پہلے بہل صلاة پہلے عید کا خطبہ سب سے پہلے مروان نے شروع کیا ہے بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے بہل صلاة العید خطبہ حضرت عمر نے دیا مرصحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے: أن النسبی صلی الله علیه

مروان ایخ خطبہ میں حکومت وقت کی بے جاتعریف اور اہل بیت کی برائی بیان کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ نماز کے بعد خطبہ سے پہلے چلے جاتے تھے تواس نے نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کردیا۔

اس حدیث میں مروان پرانکار کرنے والا ابوسعید خدری کے علاوہ کوئی دوسراشخص تھا اور حضرت ابوسعید خدری انکار کرنے والے ہیں، دونوں دو ابوسعید خدری انکار کرنے والے ہیں، دونوں دو واقعہ ہے، مروان پرانکار بار بار ہوا اور مختلف اوقات میں مختلف حضرات نے کیا ہے۔

من دأی منکم منکر افلیغیرہ بیدہ حدیث ابوسعید میں انکارکامحل مسلم معاشرہ ہاور مسلم انوں پرانکارکا بیان ہام مسلم نے اس کی تشریح کے لیے حدیث ابن مسعود کوذکر فرمایا جس میں صراحت کے ساتھ مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ انبیاء کے بعد ان کے حوار بین ان کے طریق کی اتباع کرتے ہیں اس کے بعد الیے اوگ ہے ، ان لوگوں کو امر کرتے ہیں اس کے بعد الیے اوگ ہے جو یہ قولون ما لا یفعلون کے مصداق تھے، ان لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے دوسری دلیل سے ہے کہ اگر کا فرحر بی ہے تو اس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے دوسری دلیل سے ہے کہ اگر کا فرحر بی جو اس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر دعوت اسلام ہے، اگر ذمی کا فر ہے تو معاہدہ کے بعدوہ اپنے کفر پر قائم رہتا ہے، بالمعروف و نہی عن المنکر دعوت اسلام ہے، اگر ذمی کا فر ہے تو معاہدہ کے بعدوہ اپنے کفر پر قائم درجہ پر بدرجہ بیارا اس پر انکار کرنا جا کر نہیں ہے جب کفر جسے منکر پر اس کو باقی رکھا گیا تو اس سے کمتر درجہ پر بدرجہ اولی باقی رہے گا۔

فلیغیرہ بیدہ اگر شرعی قدرت حاصل ہوتو اس منکر کواپنے ہاتھ اور قوت سے ختم کردے فان لم یہ بستطع فبلسانہ زبان سے منع کرے اور اس کو سمجھائے تا کہ وہ اس منکر سے بازر ہے استطاعت سے مراد لغوی استطاعت ہوتھی کو ہروقت حاصل ہے اس کی نفی کرنا سیجے مراد لغوی استطاعت ہر شخص کو ہروقت حاصل ہے اس کی نفی کرنا سیجے نہیں ہے مراد نبیں ہے مراد ہی استطاعت مراد ہے اور شری سے مراد ہے اور شری استطاعت مراد ہے اور شری سے مراد ہے سے مراد ہے اور شری سے مراد ہے ہوں سے مراد ہ

استطاعت بیہ ہے کہ تغییر بالیداور تغییر باللمان سے اس منکر سے بڑا کوئی منکرنہ بیدا ہو،اگراس سے بڑا منکر بیدا ہو،اگراس سے بڑا منکر بیدا ہو یاای طرح خود ایسے فتنہ میں مبتلا ہوجائے جواس کے لیے نا قابل برداشت ہوتو بیشرعًا استطاعت نہیں ہے۔

﴿نعمة المنعم ﴾

فیان لم یستطع فبقلبه قلب سے انکاریہ ہے کہ اس کونا پبند کرے اور اس کے ساتھ ہے کرم ہو کہ جب قدرت ہوگی پھراس کوانجام دے گا و ذلك أضعف الإيمان بياس کے منکر ہونے پرايمان کاسب سے کمزور درجہ ہے اس کے بعدا گراس منکر کی کراہیت بھی ول سے نکل گئ تو اس کے منکر ہونے پرايمان نہيں رہا اللہ کے محارم کو حلال کرنے والا ہوگیا ہے جس کی وجہ سے حدیث ابن مسعود میں لیسس وراء ذلك من الایمان حبة حردل کہا گیا ہے۔

حدیث ابن مسعود ما من نبی بعثه الله فی أمة قبلی کان لهٔ من أمته حواریون.

بعض احادیث میں ہے کہ بعض نبی ایسے ہیں کہ ان کا کوئی امتی نہیں ہوا اس لیے کہا جائے گا کہ اس حدیث میں تمام نبی کے لیے امتی وحواری کی بات باعتبارا کثریت کے ہے یا ما من نبی میں تاویل کی جائے گا کہ یہ موصوف اس کی صفت محذوف ما من نبی لهٔ اتباع بعثه الله ایسے نبی جن کے امتی ہوں اس میں حواری ہوئے۔

قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع صالح راوى كهتے بي كہ جي يہ مديث ابورافع نے عبداللہ بن معود وظائم اللہ عن ابيان كيا ہے ابورافع نے اس طرح كى حديث براہ راست نى كريم طائفي اللہ ہے بھی روایت كى ہے اس كو بخارى نے اپنى تاریخ بین مختفر فقل كيا ہے، صالح ابن كيان نے ابن معود وظائم اللہ وایت حارث بن فیل انصارى نے ابن محد نے کہا: هذا الحدادث غير محفوظ الحدیث، وقال: وهذا الكلام الایشبه كلام امن مسعود و ابن مسعود یقول. اصبرواحتی تلقونی، امام احمد نے حارث پر كلام بھى كيا اور کہا كہ مضمون حدیث ابن مسعود کی دیگر حدیثوں کے خلاف بھى ہے گردیگرائمہ نے کہا کہ حارث پر امام احمد کے حارث برام احمد کے حارث کی جاعت نے حارث ہے کے حوالی کے خارث سے دوایت كی ہے عت نے حارث سے دوایت كی ہے، نیز کتاب الضعفاء میں کی امام نے اس كوذكر نہیں كیا ہے، اس لیے سندھیج ہے، رہا مضمون حدیث جو ابن مسعود كی دیگر حدیث کے خالف معلوم ہورہا ہے تو اس كی وجہ شاید ہیہ ہو کہ امام احمد نے حدیث جو ابن مسعود كی دیگر حدیث کے خالف معلوم ہورہا ہے تو اس كی وجہ شاید ہیہ ہو کہ امام احمد نے حدیث جو ابن مسعود كی دیگر حدیث کے خالف معلوم ہورہا ہے تو اس كی وجہ شاید ہیہ ہو کہ امام احمد نے حدیث جو ابن مسعود كی دیگر حدیث کے خالف معلوم ہورہا ہے تو اس كی وجہ شاید ہیہ ہو کہ امام احمد نے حدیث جو ابن مسعود كی دیگر حدیث کے خالف معلوم ہورہا ہے تو اس كی وجہ شاید ہیہ ہو کہ امام احمد نے حدیث جو ابن مسعود كی دیگر حدیث کے خالف معلوم ہورہا ہو تو اس كی وجہ شاید ہیہ ہو کہ امام احمد نے

تغییر بالیدکوعام لےلیا جس میں خروج علی الامام بالسف بھی داخل ہے، جس کی وجہ سے تعیب ہالید والی حدیث، صبر کی تلقین والی حدیث کے معارض معلوم ہور ہی ہے، مگر حدیث کا مصداق اس قدر عمومیت کے ساتھ، جس میں منکر علیہ بھی عام ہو، اور منکر بھی عام ہو، مراد لیناضیح نہیں ہے، بلکہ دیگر احادیث کی وجہ سے اس میں شخصیص کی جائے گی، جس می تفصیل یہ ہے کہ: منکر کی دو تسمیس ہیں:

(۱) منکرلازم، بینی وہ منکر علیہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جیسے اس کا شراب بینا، زنا کرنا، کفرکرنا۔

(۲) منگرمتعدی،جس کاتعلق دوسروں ہے ہو۔

پھرمنگرلازم کی دوشمیں ہیں: (۱) منگرلازم فسق کے قبیل سے ہو۔ (۲) منگرلازم کفر کے قبیل سے ہو۔ (۲) منگرلازم کفر کے قبیل سے ہو،ای طرح منگرمتعدی کی بھی دوشمیں ہیں: (۱) دوسروں کے مال سے متعلق ہو۔ (۲) دوسروں کے دین سے متعلق ہو،اسی طرح منگرعلیہ کی دوشمیں ہیں: (۱) منگرعلیہ عام آدمی ہو۔ (۲) منگرعلیہ امام و خلیفہ ہو۔

اب اگرمنکرعلیه خلیفه وامام بو، اور منکر لازم فسق کے قبیل سے بوتو ایبا تغییر بالید جس میں خروج علی الامام لازم آئے، جائز نہیں ہے، اس باب میں احادیث مشہورہ ومستفیضه موجود ہیں، جن میں خروج کومنع کیا گیا ہے، من جمله ان احادیث کے وق بن مالک رفان تنفیظ کی روایت: الا: من ولی علیه وال، فراہ یاتی شینًا من معصیة الله فلیکرہ ما یأتی من معصیة الله ، و لاینزعن یدًا من طاعة ، اورعبادہ بن عامت رفان تنفیظ کی حدیث: لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا کفوًا بواحًا ، عند کم فیه من الله برهانً.

(۲) اوراگر بنکر علیه امام وخلیفه بو، اور منکر لازم کفر کے قبیل ہے بو، اوراس کا کفر ہونا واضح و متفق علیہ بو، نیز اس سے اس کفر کا صدور بھی قطعی ویقینی ہو، ایسی صورت میں اس پرخروج ، اوراس کو معزول کرنا، بشرط قدرت شرعیه، واجب ولازم ہے، یعنی جب ایسی قدرت ہوکہ اس کی جگہر ایسے خص کو مقرر کیا جاسکے، جس میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہوں، اوراگر ایک ایسے ظالم و کا فرکو ہٹا کر دوسرے ایسے ہی ظالم و کا فرکو یا اس سے بڑے ظالم و کا فرکو مسلط کرنا ہوتو جائز نہیں ہوگا، حافظ فتح الباری میں لکھتے ہیں: أجه مع الفقهاء علی و جو ب طاعة السلطان المتغلب و الجهاد معه و إن

طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم حديث غبادة بن الصامت. اور شوكاني نيل الاوطار مي لكهة بين: لاشك و لاريب أن الأحاديث التي في هذا الباب و ذكر ناها أخص من تلك العمو مات مطلقًا وهي متواتو المعنى الى طرح ثاه ولى الله الخفاء مين تحرير تي بين كه: احاديث منع بغي كه در صحيح مسلم وغير آن مستفيض وظا برشد واجماع امت برال منعقد كشت.

زمانہ ماضی میں سلف میں بہت ہے لوگوں نے حکومت پر خروج کیا اس کے بارے میں زبان طعن صحیح نہیں اس لیے کہ مکر علیہ یعنی کفر کے تحقق وصد ور میں پھر وہ امر موجب کفر ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہوسکتا ہے اختلاف رائے ہوسکتا ہے ای طرح بدون اثارہ فنہ قدرت ہے یا نہیں اس میں بھی اختلاف ہوسکتا ہے البندا جن حضرات نے خروج کیا ہے ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ احادیث اس وقت مشہور و مستفیض نہیں تھیں بعد میں مشہور و مستفیض ہو کیں جس کی وجہ ہے وہ حضرات مجتبہ تحظی کے کم میں ہیں جس پر ایک اجرملتا ہے۔قال الشو کانسی: لکنه لا ینبغی لمسلم أن مجتبہ تحظی کے کم میں ہیں جس پر ایک اجرملتا ہے۔قال الشو کانسی: لکنه لا ینبغی لمسلم أن یہ محت ط علی مین خرج من السلف الصالح من العترة و غیر ہم علی آئمة الحور فانهم فعلوا ذلك باجتهادهم و هم اتقی لله واطوع لسنة رسول الله صلی الله علیه و سلم من فعلوا ذلك باجتهادهم من أهل العلم. اور حضرت شاہ ولی الله از الله الحقاء میں فرماتے ہیں: در جسماعة ممن جاء بعد هم من أهل العلم. اور حضرت شاہ ولی الله از الله الحقاء میں فرماتے ہیں: در خصاصالی میں بیاری قوم محت مد مخطئ و ان أخطأ فله أجر چوں احادیث من بغی کے در صحیح مسلم وغیر زبان اول حکم ایں قوم محت هد مخطئ و ان أخطأ فله أجر چوں احادیث من بغی کے در صحیح مسلم وغیر آن مستفیض است ظاہر شدوا جماع امت برال منعقد گشت امروز حکم بعصیاں باغی کنیم۔

قال القرطبي: والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف واراقة الدماء والأول مذهب طنفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج. قال النووى في شرح مسلم: وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لاينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولايخلع ولايجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك.قال القاضي: وقد ادعى أبوبكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين وابن الزبير وأهل

المدينة على بنى أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث وتاول هذا القائل قوله أن لاتنازع الأمر في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر قال القاضي: وقيل: هذا الخلاف كان اولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. انتهى.

(۳) منگرمتعدی مظلومین کا مال ہواوراس کے عدم جواز میں کوئی شبہیں ہے اور منگر علیہ خلیفہ ہے تو اس حد تک اس کا دفاع وتغییر بالید سے جس میں خروج لازم ندآئے اورا گراس پر صبر کر ہے تو اولی اور بہتر ہے حدیث حذیفہ تسمع و تطبع و ان ضرب ظہر ک و أخذ مالك فاسمع و تطبع کا یہی مصداق ہے اور دفاع و قال اپنے مال کے لینے کے لیے جس میں خروج لازم ندآئے ان احادیث کی بناء یرجائز ہے۔ سیس میں فتل دون مالله فهو شهید فرمایا گیا ہے۔

(۳) اگرمنگر علیہ متعدی مظلومین کا دین ہواور اکراہ علی المعاصی یا کفر بطور اغاظہ مکرہ ہے تو اکراہ کے احکام اسی پر جاری ہوں گے واللّٰداعلم بالصواب۔

# باب "تفاضل أهل اليمن في الإيمان"

فدادین فداد بتشدید الدال الذی یرفع صوته فداالرجل فدیدًا إذا اشتد صوته فداد کا کیرالاموال پراطلاق موتا عند أصول أذناب الإبل ذكره لتصویر هذه الحالة العجیبة.

قلب کی تخی اور کم عقلی ان کی طبعی حالت ہے اہل اہل ہونے کا تذکره بطور تعارف ہے یا ان جانوروں کے چرانے اور اس کی صحبت کی وجہ سے اور تعلیم سے دور ہونے کی بنا پر بیصفت پیدا ہوتی ہے دونول اختال ہے گر ثانی احتال قریب ہے جیسا کہ آپ کا قول السکینة فی اُهل الغنم ہے۔

أتاكم أهل الميمن جاء أهل الميمن خطاب جن لوكول عد كياجار بإسان مين انصار ومهاجرين دونوں ہیں اس لیے اہل یمن ان کے سواہوں گے، امام مسلم ایک باب کی احادیث کو یکجا کردیتے ہیں اور بہاں بربھی ایسا ہی کیا جس سے واضح ہوا کہ اہل یمن سے مرادیمن کے باشندے ہیں، جو آئے ہوئے ہیں، بیان کی تعریف ہے اور ممکن ہے کہ ان کے ساتھ مطلق یمن کے باشندوں کی بیخصوصیت بیان کی ہواور عام طور سے یمن کے باشندہ ایسے ہی ہوتے ہیں غالب من یوجد من جھة الیمن رقاق القلوب والأبدان.

هم أرق أفئدة الايمان والحكمة يمانية فواد اورقلب بممعنى بي بعض لوكول كهت بي فواددل کے اوپر کے پردہ کو کہتے ہیں جب وہ رقیق ہے تواندر چیز جلد سرایت کرے گی۔

الإيسمان يمان كمان اصل مين يماني تهايات بتى كوحذف كرديا كيا ب- الفقه: معرفة النفس مالها و ماعلیها فقهاء کے یہاں اصطلاح کے اعتبار سے فقہ خاص ہا حکام عملیہ کے ساتھ ورنہ فقہ عام ہارکام عملیہ اعتقادیہ اخلاقیہ سب کوجس کو معرفہ النفس مالھا و ما علیھا سے بیان کیا جاتا ہے۔

آپ نے اس حدیث میں یمن والول کی تعریف اور ان کی ایک خصوصیت عقل وقہم، نصیحت یذیری بیان کی ہے،تعریف میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوا کرتا ہے لہذا اس سے لازم نہیں آتا کہ د وسرے لوگوں میں پیخصوصیت نہیں ہے شایداس غلطنہی کی بناء پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہاس کے زیادہ سخت انصار ہیں مہاجرین ہیں اس لیے اس حدیث میں تاویل کرتے ہیں کہ مکہ مدینہ تہامہ میں ہے اورتهامه يمن مين اس لي ألإيسان يسمان كامصداق الل مكهومدينه بين، يجه كمت بين كهانصاريمن ہے آئے تھے،اس لیے یمن باعتبار سکنی نہیں بلکہ باعتبار نسبت مراد ہے، کچھلوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جملہ غزوۂ تبوک کے موقع پر تبوک میں فر مایا جانب یمن میں مکہ و مدینہ ہے لہٰذا بیرمراد ہے مگرمسلم نے جباء أهبل اليسمن أتاكم أهل اليمن كاجملنقل كركےان سب تاويل كوغلط قرار ديااہل يمن باعتبار سکنی ہی مراد ہیں ایمان کے مختلف لون ورنگ ہیں کسی میں کوئی رنگ تو کسی میں کوئی رنگ غالب ہے ان پرایمان کے مجموعی رنگ میں قلب کی نرمی اور فہم وفقہ کا غلبہ ہے۔

جس طرح آپ نے اہل الو برربیعہ ومصر کے بارہے میں فر مایا کہان کی فہم وعقل موٹی ، کم سمجھاور رل كي خت بين: وغالب من يوجد فيهم غلاظ القلوب والأبدان. رأس الكفرقبل المشرق و نحو المشرق حيث يطلع قر ناالشيطان في ربيعة ومضر قبيله ربيعه ومضر عليه ربيعه ومضر كاوگ مدينه سے جانب مشرق ميں تھان كے پاس اونوں كى كثرت تھى يہ كثرت باعث تكبر ہوئى فنحر اپنے فاندانى مكارم كوبطور برائى بيان كرنا،اسلام تثنى ميں آگے رہنے والے تھ، اسى جانب مشرق سے مسلمان واسلام برطرح طرح كے فتنه كاظهور ہوا نجد مدينه سے جو جانب اونچائى برہو، خاص نجد مرادنہيں ہے، بلكه تمام باديہ،عراق مراد ہے اس كے آگے ايران ہے جہال پر مجوسيوں كى حكومت تھى۔

قرن میں لیتاہویا قسر ن الشیطان کے قرن ہواوروہ آفتاب کے طلوع کے وقت اس کواپنے دونوں قرن میں لیتاہویا قسر ن الشیطان سے شیطان کا زور مراد ہوبعض قرن جمعنی جماعت وگروہ مراد لیتے ہیں شیطان کے، دوگروہ کا وہاں سے ظہور ہوگا، یا قرن جمعنی طرف ہو،اور مطلقا شیطان کے تبعین اور جماعت مراد ہوں۔

الهوبو وبو اونٹ کے بال مگران کواہل خیل بھی کہا گیا ہے یہاں سب کواہل الو بر تغلیباً کہہ دیا گیا ہے یہاں سب کواہل الو بر تغلیباً کہہ دیا گیا ہے یا الموبو سے صحراء وبادیہ میں خیمہ زن لوگ مراد ہوں۔

أهل المدر شهرول كے باشد براد بول ان كے پائ اون به بهى نہيں ، گھوڑ ہے بهى نہيں ۔
و الإيمان في أهل الحجاز نسبة الإيمان إلى اليمن لا ينفى الإيمان عن غير و فلا تعارض بينهما.

### باب "محبة المؤمنين من الإيمان"

حدیث الی ہر مردہ و خل لئے نے: الا تسد حلون الجنة حتی تؤ منو الیمنی اوّل وہلہ میں جنت میں داخلہ بطور ضابطہ انہیں کا ہوگا مگر جومو من کامل ہوں گے ایمان سے دونوں جگہ ایمان کامل مراد ہے اور بغیر کمال ایمان کے داخلہ اگر کسی کا ہوتا ہے تو مغفرت یا شفاعت کی بنیاد پر ہوگا۔

الدین النصیحة: النصیحة نصح الرجل ثوبه إذا خاطهٔ سے ماخوذ ہے، یا نصحت العسل إذا صفیتهٔ من الشمع. سے لہذا نصیحت کے مفہوم میں صاف و خالص کرنا اور اصلاح کرنا داخل ہے خیرخواہی و فاداری اور خلوص کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے حقوق رسول کے حقوق

بعمة المنعم

### ائمه سلمین اور عامة المسلمین کے حقوق الگ الگ ہیں ان سب کوانجام دینا۔

### باب "نقصان الإيمان من المعاصي"

صديث أبي مريره: حديث يونس عن ابن شهاب بطريق أبوسلمه وسعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مين زنا ،سرقه ،شرب خمر، تين كا تذكره ب،اس طرح ذكوان ابوصالح عن الي مررية كي روايت مين بهي تنين بي كاذكر ماور ابن شهاب بطريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرةً مين انتهاب نهبة كالجمي ذكرم، مكر عن النبى صلى الله عليه وسلم كى تصريح نهيس برس سعدرج كااحمال بيدامو كيااور عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هويوة جس مين زمري براه راست ابوبكري روایت کرتے ہیں اس میں انتہاب نہبة مرفوعا کی تصریح ہے اس طرح عطاء بن یسار وحمید بن عبدالرحمن عن أبي هريرة اور العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرةً اور همام بن منبه عن أبي هويرة النصرات كي حديث مين انتهاب تصبه مرفوعا مذكور باورهام كي روايت یا نچویں چیز غلول کا بھی ذکر ہے جس کی وجہ سے عبدالملک بن ابی بکر کی روایت میں مدرج کا احتمال ختم ہوگیااس حدیث اور اسی طرح کی دیگرا حادیث ہے جس میں بہ ظاہر معاصی ہے ایمان کی نفی معلوم ہوتی ہے،معتزلہ وخوارج نے استدلال کرتے ہوئے ایسےلوگوں کوایمان اورملت اسلام سےخارج کر دیا ہے مگراس کے مقابلہ میں احادیث کثیرہ متواترہ مستفیضہ اور آیات قرآنی دلالت کرتی ہیں کہ ایباشخص ايمان اورملت سے خارج نہيں ہوتا ہے، اور حديث ابوذر من قال لا الله إلا الله دخل الجنة، و إن زنني وإن سرق اس طرح متعدر صحابه في المست مروى روايات من قال لاالله إلاالله دخل الجنة حدیث عبادہ ابن صامت جس میں ان حضرات نے آپ مِلائنگیام کے ہاتھ بیعت کی کہ لایسو قو اولا ينزنوا والايعصوا إلى آخره، اورآپ صِلْنَيْكَيْمُ نِ فرمايا ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنيا فه وكفارة له ومن أصاب في ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه اورالله كا قول:إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء اور شفاعت کی احادیث ای طرح آیت قرآنی میں زنا، ڈاکہ چوری کی سزا، حدّل میں قصاص کا حکم

اى طرح قال كے باوجودان كومون كه نااورديگرا اوريث ال كرت سے بيل بومشهور بلكم تواتر بيل ان دلائل كونووى نے ذكركرتے ہوئے كها فكل هذه الدلائل تضطرنا إلى تاويل هذا الحديث وشبهه ايك دوسرى صديث من مات وهو يعلم انه لا الله الا الله دخل الجنة وغير ذلك كتحت كسے بيل وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشية الله فإن شاء عفا عنه و أدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول وان شاء عذبه بالقدر الذي بريده سبحانه ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار احد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصى ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من اعمل وقد تظاهرت ادلة الكتاب والسنة واجماع من يعتدبه على هذه القاعدة حمل القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من احاديث الباب وغيره ، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة لها وجب تاويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع انتهي.

جب متواتر ومستفیض اور خبر واحد میں تعارض ہوتو خبر واحد میں تاویل ضروری ہے، متواتر وستفیض کو اپنے حال پررکھنا ضروری ورنہ بدعت وضلالت پیدا ہوگی اس لیے کہ قرآن احادیث متواتر ہ ومستفیضہ وخبر واحد سب من جانب اللہ ہیں جس میں اختلاف ناممکن ہے، قرآن واحادیث متواتر ہ کامن جانب اللہ ہوناقطعی اور ہر طرح ہیں اور خبر واحد طنی ہونے کی ہوناقطعی اور ہر طرح کے شبہ سے بالا ہے اور احادیث مستفیضہ بھی اسی طرح ہیں اور خبر واحد طنی ہونے کی وجہ سے اس میں طنیت ہوگی اس لیے اس حدیث کے سیحے ہونے کے باوجود خطا کی بات خبر واحد میں ہی موستی ہوگئی ہوئے تا ویل کر کے قرآن اور احادیث متواتر و مستفیضہ کے مطابق بنانا ضروری ہوگا۔

قال السرخسى في كتابه "أصول الفقه": فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلاً مع الشبهة في اتصالها برسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أنها لا توجب التيقن ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التابع متبوعًا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع انتهى. جم كي وجهار العريث كي تاويل قرآن و

اخادیث متواترہ مستفیضہ کے مطابق کرناضروری ہے اور اس حدیث کی مختلف تاویل کی جاتی ہے۔
(۱) نفی کمال کے لیے ہے لایفعل ہذہ المعاصی و ہو کامل الإیمان ، لا کو جہال نفی صحت و جود کے لیے استعال کیا جاتا ہے فی کمال میں بھی اس کا استعال کثیر ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس كا قول اور بيحديث مرفوع بهى عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه فإن شاء أن يرده إليه رده. ليمي الله عليه وسلم يقول من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه فإن شاء أن يرده إليه رده. ليمي الميان كنفي نهيس عمل أخرج أبو داؤد من حديث أبي هريرة رفعه إذا زنى الرجل خرج من الإيمان فكأن عليه كالظلة فإذا اقلع رجع إليه الإيمان.

(۳) ایمان جمعنی احسان ہے ایمان کا تین درجہ ہے (۱) ایمان لفظی اقرار باللمان جس پرجان و مال کی حفاظت مرتب ہے (۲) ایمان کا وجود ذہنی جسیع ماجاء بہ النبی صلی الله علیه و سلم کی تقدیق ۔ (۳) ایمان کا وجود عینی بہی احسان ہے جس میں خدا کا دیکھنا اور مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ ان تحشی الله کانك تر اه کی کیفیت کی ہوتی ہے۔

(۳) ابن حزم کہتے ہیں ایمان تصدیق بالجنان اقرار باللمان وَمُل بالارکان کا نام ہے ان امور کے ارتکاب سے تصدیق واقرار میں خلل نہیں پڑا ممل بالارکان لیمن طاعت میں خلل ہوالہذا کیس بمؤمن، کیس بمطیع کے معنی میں ہے۔

(۵) ترندی نے ابوجعفر محمد بن علی سے نقل کیا ہے کہ ایمان (جومدح کا کلمہ ہے) اس سے نکل کراسلام میں داخل ہوجا تا ہے۔ قال: فی هذا خروج عن الإیمان إلی الإسلام.

(۲) خبر جمعنی نہی ہے بعض حضرات صیغہ نہی سے روایت کرتے ہیں فال معنی أنه لا ينبغی للمؤمن أن يفعل ذلك.

#### باب"خصال المنافق"

حدیث عبدالله بن عمر و بن العاص، حدیث أبی هریرة رضی الله عنهما حدیث عبدالله بن عمر و بن العاص، حدیث أبی هریرة رضی الله عنهما حدیث عبرالله بن عمرومی أربع من كن فیه چار خصلت كاذ كر به حدیث الی بریره مین آیة السمنافق ثلاث بان میں باہم تعارض نہیں ہاس لیے كہ تیسرى حدیث من علامات المنافق

دلیل ہے کہ حصر مقصود نہیں ہے۔

منافق ایک اسلامی اصطلاح ہے یہ نافقاء البر بوع سے ماخوذ ہے رہ بوع جنگی چو ہا جو ایک سوراخ کھلا رکھتا ہے اس سوراخ کو القاصعاء کہتے ہیں دوسرا سوراخ بندر کھتا ہے اس کو نافقاء کہتے ہیں شکاری جب کھلے ہوئے سوراخ کی طرف آتا ہے تو بندسوراخ کے راست سے بھاگ جاتا ہے اس موقع پر کہا جاتا ہے نافق البر بوع ، اسلامی اصطلاح میں جو کفر کو پوشیدہ رکھے زبان سے اقر ارکر ہال کو منافق کہتے ہیں ، اس طرح کے منافقین کے بارے میں آیت قرآنی إن المسنافقین فی اللدرك الأسفل من النار ہے فیان کان تفویتًا للتصدیق و إنما یکون الإنقیاد بغلبة السیف فہو النفاق الأصلى والمنافقون فی اللدرك الأسفل من النار .

ان احادیث میں جن علامات نفاق کو بیان کیا ہے وہ علامات وخصائل بہت ہے مسلمانوں میں بھی یائی جاتی ہیں برادران یوسف میں بھی بیہ خصائل تھے اس کا علماء نے مختلف جواب دیا ہے۔

(۱) منافق ہے اصلی منافق مراد ہو مگران لوگوں پرجن میں بین خصائل ہیں منافق کا اطلاق بطور مجاز وتثبیہ کے ہے خاص طور سے جب ان خصائل کی اس کو عادت ہوجائے إذا حدث النح کی تعبیر عادت و دوام واستمرار پردلالت کرتی ہے ایسے لوگوں میں تصدیق واقر ارپایا جاتا ہے مگران کو ایک طرح سے جزاء وسزا کے اوپراستبعاد ہوتا ہے جس سے معاصی پرجرائت ہوجاتی ہے۔

(۲) تزرى نے كتاب الايمان مين سرى سے قل كيا ہے كماس سے نفاق فى العمل مراد ہے، قال الترمذى: إنها معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل و إنها كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا عن الحسن البصرى شى من هذا.

(۳) امام بخاری نے نفاق دون نفاق کے ذریعہ اس اشکال کورفع کیا ہے کہ نفاق کی مشکک ہے اور اس کی وجہ سے اس کے افراد کے احکام الگ الگ ہیں نفاق کا تفاوت صدیث سے معلوم ہورہا ہے صدیث عبراللہ بن عمرو بن العاص: و من کانت فیہ خلة منهن کانت فیہ خلة من النفاق اس طرح کا منافق فی الدر کے الأسفل کامستحق نہیں ہوگا۔

ان تینوں تاویلوں میں السمنافق میں الف ولام جنس کا مانا گیا، بعض حضرات الف ولام عہد کا لیے جیں، یعنی زمانہ رسالت میں جو منافقین سے ان کی علامت کو بیان کیا گیا ہے آپ مِنافقین کے بارے لے کر بیان کرنے کی نہیں تھی اس لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے زمانہ رسالت کے منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے: ﴿لهم عنداب الیم بسما کانوا یہ کذبون و الله یشهد إن المنافقین لیک اندوا یہ کذبون و الله یشهد إن المنافقین لیک اندوا یہ کذبون و الله یشهد ان المنافقین کے عہد کی اندوا یہ کہ اس آیت میں ان کے عہد کی خاصم من عاهد الله لئن اُتانا من فضله لنصدقن ﴾ اس آیت میں ان کے عہد کا مصداق ہے لنحوجن منها الأعز منهم الأذل کا جملہ منافقین نے استعال کیا جو اِفا خاصم فجو کا مصداق ہے۔

صدیت عبداللہ بن عمرومیں إذا حدث کذب إذا عاهد غدر ، إذا وعد أجلف إذا وحد أجلف إذا وحد أخلف إذا وحد خاصم فجر ہے حدیث الی ہریوہ میں إذا حدث کذب إذا وعد أخلف إذا أو تمن خان عدث كذب اور وعد أخلف دونوں میں مشترك ہے اور حدیث ابو ہریرہ میں إذا أو تمن حان ہے حدیث عبداللہ بن عمرومیں إذا خاصم فجر اور إذا عاهد غدر اس طرح كل پان خصلتیں ہوگئیں اگر وعد أخلف ، إذا عاهد غدر دونوں كوايك قرار دیا ہے جائے توكل چار باتیں ہوئیں اگر چہ وعد وعهد عهد من فرق ہے وعدہ كاتحق تنها ایك سے ہوتا ہے اور بی فقہاء كے یہاں تصرف كے قبیل اگر چہ وعد وعهد ميں فرق ہے وعدہ كاتحق تنها ایک سے ہوتا ہے اور بی فقہاء كے یہاں تصرف كے قبیل سے ہوتا ہے لہذا بی عقد كے قبیل سے ہوتا ہے لہذا بی عقد کے قبیل سے ہوتا ہے لہذا بی عقد کے قبیل سے ہیں برخلاف معاہدہ كاس كاتحق جانبين سے ہوتا ہے لہذا بی عقد کے قبیل سے ہیں برخلاف معاہدہ كاس كاتحق جانبين سے ہوتا ہے لہذا بی عقد کے قبیل سے ہیں برخلاف معاہدہ كاس كاتحق جانبين سے ہوتا ہے لہذا بی عقد کے قبیل سے ہیں برخلاف معاہدہ كاس كاتحق جانبين سے ہوتا ہے لہذا بی عقد کے قبیل سے ہیں برخلاف معاہدہ كاس كاتحق جانبين سے ہوتا ہے لہذا بی عقد کے قبیل سے ہوتا ہے لہذا ہے عقد کے قبیل سے ہیں برخلاف معاہدہ كاس كاتحق جانبين سے ہوتا ہے لہذا ہے عقد كے قبیل سے ہوتا ہے لہذا ہے عقد کے قبیل سے ہوتا ہے لہذا ہے عقد کے قبیل سے ہوتا ہے لہذا ہے قبیل سے ہوتا ہے لیکن سے ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن سے ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن سے ہوتا ہے لیکن سے ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن سے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن سے ہوتا ہے ہوتا

وعد مفعول کے اظہار کے ساتھ خیروشردونوں میں استعال ہوتا ہے وعدت خیرا وعدت فشرا یہی حال او عدت کا بھی ہے اور اگر مفعول ضمیر یا مفعول ساقط ہوتو و عد کا استعال خیر میں اور او عد کا استعال خیر میں اور او عد کا استعال خیر میں البندا إذا و عد کا مطلب إذا و عد بالمخیو ہے خیر کے وعدہ کو پورا کرنا ہے اگر شرکا وعدہ ہوتو اس کا خلاف بحسب الشرمستحب یا واجب ہے۔

وعده خلافی اس وقت گناه ہے جب وعده کرتے وقت ہی نیت تھی خلاف ورزی کی یااس وقت نہیں تھی مگر بلا وجہ خلاف ورزی کرے، زیر بن ارقم کی صدیث میں ہے:قال رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا و عد الرجل وینوی ان یفی فیه فلم یف فلا جناح علیه. رواه الترمذی و أبو داؤد.

#### باب"بيان حال من قال لأخيه المسلم: ياكافر"

حديث ابن عمر،حديث أبي ذررضي الله عنهما

فقد باء بها أحدهما رجعت عليه إلا حار عليه بها اور رجعت ضمير مؤنث حسب تاويل كلمة التكفير يا معصية التكفير الاكفار أكفر الرجل أخاه قال لأخيه يا كافر أو نسبه إلى الكفر.

اپے مسلمان بھائی کی تکفیر یعنی اس کو کافر کہنے ہے منع کیا گیا ہے جب وہ مسلمان ہے اور تم اس کو کافر نہیں کافر کہو گے تو اگر وہ نفس الامر میں کافر ہے تو تمہارااس کو کافز کہنا اس پر واقع ہوگا، کیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو (۱) اکفار و تکفیر کی معصیت تکفیر کرنے والے پر پڑے گی (۲) تکفیر کرنے کی معصیت تکفیر کرنے والے پر واقع ہوگی یا اپنے ہی کو کافر بنادیا اس لیے کہ وہ اس کو مسلمان جانتا ہے اس کے اسلام میں کوئی شبہیں تو اپنے ہی جیسے مسلمان کو کافر بنادیا تو خود کو کافر بنادیا۔

بہلی صورت یہ کہ وہ نفس الا مرمیں و بیاتھا تو اس پر واقع ہوگا کہنے والے پرنہیں واقع ہوگالیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کہنے سے گذگار نہ ہوگا اس میں تفصیل ہے اگر نفیحت کے طور پر کہا تو ٹھیک اگر اس کو ایڈ اور سے بلا ایڈاء دینے کے لیے بال کو بدنام کرنے کے لیے بتحقیر کے لیے تو گذگار ہوگا پر دہ پوشی ضروری ہے بلا ضرورت شرعیہ درست نہیں من ادعلی ما لیس لهٔ فلیس منا ہرایی چیز جو مدی کی نہیں ہے اس کا وی کی منوع ہے، جا ہے مال کے قبیل سے ہویانسب کے قبیل سے ہو۔

#### باب "من رغب عن أبيه وهو يعلم"

حدیث ابی هریرة، حدیث سعد بن ابی الوقاض، حدیث سعد و ابی بکرة رضی الله و جحده فی فرمن رغب عن ابیه فهو کفر رغب عن ابیه یعنی ترك الانتساب إلیه و جحده فی الماادعی زیاد ماضی مجهول، حفرت معاویه نے زیاد کواپنا بھائی بنالیا تھا زیاد کی مال سمیه کانت من البغایا فی الطائف اس کی شادی عبید سے ہوئی اور زیاداس کے فراش پر پیدا ہوا عبید غلام تھا زیاد نے بعد میں فرید بیر کراس کو آزاد کیا زمان میا جا بلیت میں زانی عورتوں کی اولاد بھی قیافه کی بنیاد پر بھی ان

عورتوں کے کہنے پر بھی زانیوں کے دعوی پراس کا الحاق اس سے ہوجایا کرتا تھا اسلام نے الــولد للفرا<sub>نش</sub> وللعاهر الحجر كاحكم ديابيروايت متواتر ب قد جاء عن بضعة وعشرين من الصبحابة عمر بن زمعہ وسعد بن وقاص کے قصہ میں صاحب فراش کے دارث کی جانب سے دعوی تھا اور زانی کا وصی كى جانب سے آپ نے اس میں فیصلہ دیا الولد للفراش وللعاهر الحجر حضرت امیر معاور ہے د یکھا کہ یہاں پرصاحب فراش کی طرف سے دعویٰ نہیں ہےاور قصہ زمانۂ جاہلیت کا ہے ابوسفیان نے " اس کواپنا بیٹا بنایا ہے اور امیر معاویہ کے سامنے دس آ دمیوں نے گواہی دی کہ ابوسفیان نے اس کوقبل الاسلام ا بنابيثا بناياتها (الإصبابه) جس سے ابوسفیان کا زمانهٔ جاملیت میں الحاق ثابت ہو گیا تو امیر معاویہ نے دیکھا کہ اسلام نے زمانۂ جاہلیت کے الحاق کو باقی رکھا تو اپنا بھائی تسلیم کیا زیاد نے کہا کہ گواہوں نے اگر میچے گواہی دی تو ٹھیک ورنہ غلط گواہی دی ہے تو ان لوگوں کو اللہ کے سامنے بیش کروں گا، بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا کہ ابوسفیان کی سمیہ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے اس لیے بیسب غلط ہے مگر یہ گواہی نفی کی ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں شاید بعد میں حضرت معاویہ رضی کناؤنے کا اجتہاد بدل گیا کیوں کہ ابوسفیان کی طرف اس کی نسبت زمانهٔ جاہلیت میں مشہور نہیں ہوئی اور زمانہ اسلام میں اتنے دنوں کے بعدية شبأدت باورالولد للفراش برصورت ميس دالايه كهصاحب فراش اس كي نفي كري مرزاني کی طرف کسی صورت میں منسوب نہ ہوگا جس کی وجہ سے اس سے رجوع کرلیا جبیبا کہ مندابو یعلی میں منقطع سند سے مروی ہے کہ اس طرح کا ایک فیصلہ کیا اور نبی کریم مِیَاللّٰهِ اِیّٰمَ کی حدیث پیش کیا الولد للفرانش وللعاهر الحجر تومري نے كما أين قضاء ك هذا يا معاوية في زياد فقال معاوية قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من قضاء معاوية. (مجمع الزوائد) بيسند منقطع بمرصحالي کے ساتھ حسن ظن کا تقاضا ہے کہ رجوع پرمحمول کرلیا جائے۔

ادعی إلی غیر أبیه كوایک روایت مین كفر روسرى روایت مین فالجنة علیه حرام كها گیا ب ضابطه میں اول دہلہ میں داخلہ ممنوع ہوگا اور اس کو کفر بطور مجاز تغلیظ کے طور کہا ہے یا بطور حقیقت کے فسر دون کفر کے تحت ہے کہ بیر مذہب وملت سے خارج کرنے والانہیں ہوگااس طرح کفر کا اطلاق کفران نعمت اور کفران حقوق پر بھی ہوتا ہے یہاں کفران نعمت وحقوق بھی مرادلیا جاسکتا ہے یعنی کفر کی دوشمیں ہیں: کفراعتقادی وکفرملی ، پیرکفرملی کے بیل سے ہے جس کی وجہ سے وہ خارج ازملت ودین نہ ہوگا۔

#### باب "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"

حدیث این مسعود و خلالا نیز نز بید نے ابودائل سے مرجہ کے سلسلہ میں پوچھا، بیا یک فرقہ ، معزلہ و خوارج کے مقابل میں اورر کمل کے طور پر وجود میں آیا جس کا قول ہے لا تضر و الدنوب مع الایمان اس طرح تو ک المعمل لا یضر الایمان کے قائل ہیں تو ابودائل نے ابن مسعود کی اس حدیث کوذکر کیا معاصی میں باہم تفاوت ہے جس کی وجہ سے سباب مسلم کونت اور اس سے قال پر کفر کا اطلاق بطور حقیقت ہو کے فر دون کفر کے طور پرجس کی وجہ سے اس کے سب شعبہ کا تھم کیساں نہیں ہوگا یا یہ کفر عمل ہے کفر اعتقادی نہیں ہے یا بطور مجاز و تشبیہ کے بیٹل کفار ہے کفار کا ممل ہے مسلمان سے قال کرنا، یا کفر کفران حقوق کے قبیل سے ہے، ایک مسلمان کا دوسر سے مسلمان پرحق ہے کہ اس کی اعانت کرے اسے ایڈ اء نہ دیاس تی عدم ادائیگی پر کفر کا اطلاق کیا یہ سب تاویل کی جاستی ہے اس لیے کہ قرآئی اسے داوار یث متواتر ہو مستفیضہ دلالت کرتی ہیں کہ ایسا شخص مخلد فی النار نہیں ہے۔

# باب"لاترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"

حديث جريربن عبدالله، وحديث ابن عمررضي الله عنهما

فی حجة الوداع ابن عمر کی روایت کتاب الحج باب خطبة منی میں فیطفق النبی صلی الله علیه وسلم یقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع فخ الباری میں ابن عمر کی ایک صدیث ضعف میں ہے کہ جب آپ میں ابن عمر کی ایک صدیث ضعف میں ہے کہ جب آپ میں ابن عمر کی ایک صدیث ضعف میں ہے کہ جب آپ میں ابن عمر کی روایت کتاب المغازی ججة الوداع میں ہے: کنا نتحدث بحجة الوداع والنبی اور ابن عمر کی روایت کی المغازی ججة الوداع میں ہے: کنا نتحدث بحجة الوداع والنبی صلی الله علیه و سلم بین اظهر نا و لاندری ماحجة الوداع فحمد الله واثنی علیه لیمن اس سے وواع النبی میں الله علیه و سلم بین اظهر نا و لاندری ماحجة الوداع فحمد الله واثنی علیه لیمن اس سے وواع النبی میں آبادی میں آبادی والنبی میں آبادی والی میں میں آباد الوداع سے مراد آپ کا اس جے بعد دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔

لا ترجعوا بعدی کفاراً بعدی سے مراد جج سے واپسی کے بعدیا میری موت کے بعد ب،
ایک روایت میں لاتر جعوا بعدی ضلالاً آیا ہوا ہے بیضرب بعضکم رقاب بعض ان کے کافر ہونے کی صورت کو بیان کیا کہ بعض بعض کوتل کرے اس پر کفر کا اطلاق اگر حقیقت کے طور پر ہوتو کے فسر دون کفر کی تاویل ہوگا اور کفر سے مراد کفر عملی ہوگا ، یا بطور بجاز وتشبید کا لکفار معنی ہو، کہ وہ آپس میں قبل و قبال کرتے تھا ور مسلمان کی بیشان بیان کی گئ ہے: فیان دماء کے و أمو الکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمة یو مکم هذا فی بلد کم هذا فی شهر کم هذا

#### باب"إطلاق الكفرعلي الطعن في النسب والنياحة وإباق العبد"

حديث أبي هريرة، وحديث جريررضي الله عنهما

ان احادیث میں کفر کا اطلاق کفران نعمت، کفر ملی پر ہوا ہے۔ قر آن واحادیث متواتر مستفیضہ کچر اس پراجماع کی بنیاد پر اہل سنت والجماعة ایسے خص کو خارج عن دین الاسلام، مخلد فی النار کہ بھی اس کی مغفرت نہ ہونہیں کہتے ہیں، بلکہ اس طرح کی احادیث کے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جوقواعد قر آن واحادیث متواترہ واجماع اہل السنة والجماعة کے خلاف نہ ہو کہتے ہیں کہ ایمان کشہر وقط علیہ فاست وفر عہا فی السماء النے اور کفر کشہرہ فرجہی مثل ایک درخت کے ہے جس میں تنہ ہمی ہوں کہتے ہیں کہ ایمان مثل ایک درخت کے ہے جس میں تنہ ہمی ہوں کے ایمان مثل ایک درخت کے ہے۔

الإیسمان بسطع و سبعون شعبة جیسے آم کے درخت کے تئے ، ثاخ سب پر آم ہی کا اطلاق ہوتا ہے اس طرح ایمان کے تمام موتا ہے اس طرح ایمان کے تمام شعبوں پر املی کا اطلاق ہوتا ہے اس طرح ایمان کے تمام شعبوں پر ایمان کا اطلاق اور کفر کے تمام شعبوں پر کفر کا اطلاق ہوگا۔

اب ایمان کا شعبہ کیا ہے کون کفر کا شعبہ ہے بیتو شارع کے ذریعہ معلوم ہوگا، ای طرح اگر آم کی شاخیں املی کے اندر گس جا کیں تو املی میں گھنے ہے وہ املی نہیں کہلائے گا بلکہ آم کا نام اس پر بولا جائے گا اس طرح املی کی شاخ آم میں گس جائے تو املی ہی کہلائے گی آم کا اطلاق نہیں ہوگا، اس طرح ایک مومن یا کا فر دونوں میں ایمان کے شعبے اور کفر کے شعبے جمع ہو سکتے ہیں یہی اہل البنة والجماعة کا مذہب ہے اور اس پر ایمان یا کفر ہی کا اطلاق ہوگا، ایمان و کفر کے شعبے قولی بھی ہیں اور فعلی بھی ہیں اس میں بعض ہے اور اس پر ایمان یا کفر ہی کا اطلاق ہوگا، ایمان و کفر کے شعبے قولی بھی ہیں اور فعلی بھی ہیں اس میں بعض

ایمان کے تولی یا فعلی ایسے شعبے ہیں جن کے فوت ہونے سے ایمان شرقی ایساز اکل ہوجاتا ہے کہ وہ نجی خہیں رہ جاتا جس سے آدمی مخلد فی النار ہوجاتا ہے، ای طرح کفر کے ایسے تولی یا فعلی شعبے ہیں جس کی پائے جانے سے آدمی ایسا کا فرہوجاتا ہے جس سے ایمان بخی زائل ہوجاتا ہے اور بعض ایسے ہیں جس سے ایمان بخی زائل نہیں ہوتا ہے طعن فی النسب، ونیاحۃ علی المیت غلام کا اباق سب کفر کے شعبے ہیں جس سے ایمان بخی زائل نہیں ہوتا ہے کھو دون کھو، نفاق دون نفاق کلی مشکلک ہونے کی وجہ سے ایمان مخی زائل نہیونے کی دجہ سے ایمان مخی زائل نہیں ہوتا ہے کھو دون کھو، نفاق دون نفاق کلی مشکلک ہونے کی وجہ سے اس کے تمام افراد کا تھم یکسال نہیں ہوگا اوران امور سے ایمان بخی کے زائل نہ ہونے کی دلیل وہی قرآنی آیا ہے اور دیگر احادیث متواترہ ہیں، ان پر کفر کا اطلاق ان پر بطور بجازے واقع ہوا ہے۔ کے اس کو کافروں کے عمل کے مشابہ قرار دیا گیا ہے لینی کفر کا اطلاق ان پر بطور بجازے واقع ہوا ہے۔ کے اس کو کافروں کے عمل کے مشابہ قرار دیا گیا ہے لینی کفر کا اطلاق ان پر بطور بجازے واقع ہوا ہے۔ مدیث جریر اذا آب تی المعبد لم تقبل له صلاۃ میں قبولیت با عتبار تواب کے ہوا کہ استعال صدیث میں ہوتا ہے، قبول اثابت قبول ابزاء یہاں قبول اثابت مراد ہے۔ اوراگر اباق عبد بطور دونوں معنی میں ہوتا ہے، قبول اثابت قبول ابزاء یہاں قبول اثابت مراد ہے۔ اوراگر اباق عبد بطور دونوں معنی میں ہوتا۔

#### باب "بيان كفرمن قال مطرنابنوء كذا وكذا"

حديث زيدبن خالد الجهني، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس رضى الله عنهم أجمعين.

مطرنابنوء كذا بكوكب كذاوكذا

نوء کوکب کے معنی میں ہے جاندگی اٹھائیس منزل ہے ہرمنزل پر جاند تیرہ دن رہتا ہے اور ایک منزل میں جودہ دن اس طرح سال کے تین سوپنیسٹھ دن ہوتے ہیں جاند جب کسی منزل میں داخل ہوتا ہے تو ایک ستارہ غروب ہوتا ہے اور دوسراستارہ طلوع ہوتا ہے اس طلوع وغروب ہونے والے ستارہ کو نوء کہتے ہیں اور ان ستاروں کا الگ الگ نام ہے۔

بارش ہوتی ہے تو اہل نجوم بارش کوان ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہندی میں ان کو پخصتر کہا

جاتا ہے، آپ کے زمانہ کے کفار ومشرکین اور بہت سے اہل نجوم ان ستاروں اور پخفتر وں کو بارش کے لیے مؤثر بالذات جانے تھے اور بارش کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے، ان کومؤثر بالذات مان کر منسوب کرنا یہ شرک عام طور سے جارت کا موتا ہے۔

(۱) واجب الوجود میں شرک، خدا کی طرح کسی دوسرے کے لیے وجود ذاتی ثابت کرنا۔

(۲) زمین آسان اورسارے عالم کی تخلیق میں کسی کوشریک قرار دینا۔

(۳) تمام امورکلی و جزئی کی تدبیر میں کسی کوشریک گلمبرانا۔

(۴) استحقاق عبارت میں کسی کوشریک قرار دینا۔

تمام امورکلی وجزئی کی تدبیروتا ثیراوراستحقاق عبادت میں تلازم ہےاس لیے کہ انعام واحسان اور منعم کی تغظیم ومحبت میں تلازم ہے، ان تاروں اور پخصتروں میں تا ثیر ماننا پیشرک کی تیسر کی شم ہے اوراس تا ثیر ماننا پیشرک کی تیسر کی تعم کی وجہ سے ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔

النجامون ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة وان عبادتها تنفع في الدنيا ورفع الحاجات اليها حق قالوا وقد تحقق ان بها اثرا عظيما في الحوادث اليومية وسعادة الممرء وشقاوته وصحته ومرضه ان بها نفوسا مجردة عاقلة تبعثها على الحركة ولا تغفل عن عبادها فبنوا هياكل على اسماء ها و عبدواها (حجة الله البالغة)

ستاروں کومؤٹر ماننے کا تھم: اہل نجوم کی طرح بہت سے مشرکین کا بھی یہی اعتقادتھا کہ بیستارے اور پخصتر بارش برسانے میں مؤٹر بالذات ہیں اس طرح کا اعتقاد کفر ہے جس کی بناء پران احادیث قدسیہ میں اما من قال مطرنا بنوء گذا و گذا فذاك كافر بی مؤمن بالكو كب كہا گیا ہے۔

(۲) حدیث ابن عباس میں اصبح من عبادی مؤمن ہی و کافو ہی کی جگہ اصبح من المناس شاکو و منہم کافو آیا ، اے، ایمان و کفر کے تقابل کے بجائے شکر و کفر کا تقابل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر باللہ مراد نہیں ہے بعض کفار بارش کی نسبت ستاروں کی طرف بطور تا شیخ بیں کرتے تھے بلکہ بطور سبب کے جیسے اور اسباب کی طرف اشیاء کی نسبت کی جاتی ہے تو کفر باللہ نہیں ہے مگر فدا کی ناشکری ہے انعام خدا کر رہا ہے اور وہ ان کی نسبت تاروں کی طرف کر رہا ہے جس کو بارش میں کسی درجہ میں و خل نہیں ہے اس لیے کہ اسباب تین طرح کے ہیں (۱) اسباب عادیہ جن سے عام طور سے درجہ میں و خل نہیں ہے اس لیے کہ اسباب تین طرح کے ہیں (۱) اسباب عادیہ جن سے عام طور سے

مبیب کاظہور ہوجا تا ہے جیسے کھانے سے بھوک کا زائل ہونا آگ سے کپڑے کا جلنا (۲) اسباب ظنیہ جن اسباب طنیہ جن اسباب پر اکثر و بیشتر مسبب کا وجود وظہور ہوجا تا ہے جیسے دواؤں پر شفاء کا ترتب (۳) اسباب وہمیہ جن برمسبب کا وجود شاذ و نا دراورا تفاق سے ہوجا تا ہے۔

اسباب وہمیہ کی طرف ابنساب صحیح نہیں ہے ان تاروں کے طلوع وغروب پر بارش کا وجود سے
اسباب وہمیہ کے قبیل سے ہے اس لیے اس کی طرف ابنساب صحیح نہیں ہوگا۔ اوران کی طرف منسوب
کرنا کفرانِ نعمت ہوگا، اس لیے کہ ستاروں میں اگر اسباب کے درجہ میں تا ثیر مان کی جائے تو اس کے
جانے کا کوئی ذریعے نہیں ہے اس لیے کہ اگر بعض ستاروں کی تا ثیر کاعلم ہوجائے تو بھی کل ستاروں کی
تا ثیر کاعلم تو کسی کونہیں ہوسکتا ہے الگ الگ تمام ستاروں کی تا ثیر کاعلم نہیں ہوسکتا ہے تو ستاروں کے
مجموعہ کی تا ثیر کاعلم بدرجہ اولی نہیں ہوسکتا ہے جس طرح دواؤں میں مفردات کی الگ الگ تا ثیر ہے پھر
اس سے مجموعہ کی تا ثیر کا نظریہ بس خیال و وہم کے درجہ
میں ہے۔ اور تا ثیر مانے کی وجہ سے کتے لوگ گمراہ ہو گئے جس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ اس لیے بھی ان
کی طرف انتساب ممنوع ہوگا جس سے اس کو کافر اور ناشکرا کہا گیا ہے۔

فنزلت هذه الآیة فلا أقسم بمواقع النجوم حتی بلغ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون ترخ سلط میں صرف تجعلون رزقکم انکم تکذبون کا تکذبون کا مخار ان ان کا مخار ان ان کا مخار ان کا مخار ان کا مخار ان کا مناول ہوا بقیہ حصہ کا شان نزول دوسرا ہے جبیا کہ ابن عباس سے بعض دیگر روایات میں اتنا ہی مخرا منقول ہے۔

# باب "علامة الإيمان حب على شخالية و كذلك حب الأنصار وعلامة النفاق بغضهما"

حديث أنس، وحديث براء، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وحديث علي رضى الله عنهم أجمعين

 لانس ارأیت اسم الانصار کنتم تسمون به ام سماکم الله قال بل سمانا الله . بینام ان بن اولا داور طفاء وموالی سب پر بولا جاتا ہے زیر بن ارقم کی صدیث قالت الأنصار یا رسول الله له لکل نبی اتباع و أنا قد اتبعناك فادع الله ان یجعل اتباعنا منا فدعابه .

رسول الله صِلانَ عَلِيمَ كَ ساتھ انصار نے جو قربانی دی،اس كے نتیج میں رسول الله صِلانَ عَلَيْهِم كی وشمنی میں دیگر قبائل عرب نے انصار سے بھی میٹمنی کی پھرآ ہے کے ساتھ ان لوگوں نے جو قربانی دی اس کی وجہ سے بیر حفرات بہت می خوبی اور فضیلت والے ہو گئے جس کی وجہ سے دوسرے ان پر حسد کر سکتے تھے جو بالآخران عي بغض تك بيني جائے گا، پھريه نبي مِلانيكَيْلَمْ تك چلا جائے گااس ليے آپ نے فرمايا: مومن مخلص کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے، حضرت براء کی حدیث ميل من أحب الأنصار فبحبى أحبهم ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم إن عفرات سے کسی ذاتی امر کی وجہ ہے کسی کو دشمنی ہووہ اس میں داخل نہیں ہے،انصار ہونے کی بناء پر جوبغض ہوگاوہ علامت نفاق ہے اور اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جواینے ایمان کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے ان حضرات کی محبت علامت ایمان اوران حضرات سے بغض علامت نفاق ہےرہ گئے کفاروہ لوگ تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کررہے ہیں اس لیے ان کے لیے ان سے بغض کوعلامت نہیں بتلایا گیا۔ حضرت على ضِحَالُتُهُ عَنْهُ كَي محبت: حضرت على ضِحَالَةُ عَنْهُ سے محبت علامتِ ايمان اور بغض علامت نفاق ہونے کی وجہان سے نبی کریم طِلانْظِیَام کامحبت کرنااوراسلام کی نصرت میں ان کا کارنامہ ہے،جس سے ان کو بڑی فضیلت حاصل ہوئی، اب اگر کوئی ان اوصاف کی بناء پر محبت کرتا ہے تو بید در حقیقت نبی کریم كريم مِنَاللَهُ مَيْلِ سے بغض رکھنے والا ہوگا يہي حال تمام مہاجرين وانصار اور ديگر صحابہ كا ہے اسى ليے آپ من فرمايا: فيمن أحبهم فبحبى أحبهم و من أبغضهم فببغضى أبغضهم. ال حزات سے كى ذاتی امر کی بناء پر دشمنی ہوگی تو اس میں داخل نہیں ہے میں مصیت ضرور ہے اس سے تو بہ کرنا جا ہیے ان حضرات کے فضائل کو یا دکرنا چاہیے اور ہم مسلمانوں کو دین و دنیا کی جونعمت ملی ہے یہی حضرات اس کے واسطداور ذربعہ ہیں ایسے لوگوں ہے کسی طرح کا بغض ہو بیحد درجہ کفران نعمت ہے۔

# باب "بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وإطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله" حديث عبدالله بن عمر، وحديث أبي سعيد الحدري، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة رضى الله عنهم أجمعين.

فيانسى رأيتكن أكثر أهل النار السي خاطب عورتيل مرادئيل بيل بلكم مطلق عورتيل بيل و كيول كه دوسرى صديث ميل ب: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخارى وغيره من حديث عمران بن حصين.

آپ کابید کیمنالیلة المعراج میں ہوااس طرح صلاۃ کسوف میں بھی دیکھا اور وہ الی عورتیں تھیں جو بری صفات سے متصف تھیں حدیث جابر میں ہے و اکثر من رأیت فیھا من النساء اللاتی ان اوتمن افشین و إن سئلن بخلن و إن سألن الحفن و إن أعطین لم یشکرن.

امرأة جزلة ذات عقل ورأى تمجه دارعورت بعن طعن كى كثرت كے مقابله ميں كثرت استغفار كا حكم ہے۔

تکفرن العشیو النحلیط یہاں پرزوج وشوہرمراد ہے۔ کفری مختلف اقسام کفر بالکھوق واقعم ، کفر دون کفر یہاں پر کفر باللہ اور اس کے اقسام مراد نہیں ہیں جو مذہب وملت سے خارج کرنے والا ہوتا ہے کفر باللہ کی چارت ہے (۱) زبان وول سے انکار و تکذیب اس کو گفرانکار کہاجاتا ہے۔ (۲) دل میں تصدیق ہے گرز بان سے انکار و تکذیب یہ کفر ججو د ہے۔ (۳) دل میں تصدیق زبان سے اقرار مراکتزام طاعت نہیں ہے اس کو کفر عناد کہاجاتا ہے۔ (۳) دل میں انکار و تکذیب زبان سے اقرار اس کو کفر نفاق کہاجاتا ہے۔ (۳) دل میں انکار و تکذیب زبان سے اقرار اس کو کفر نفاق کہاجاتا ہے۔

یہاں پر کفر بالحقوق سے احسان فراموشی مراد ہے۔ یہ کفر مذہب وملت سے خارج نہیں کرتا ہے۔ جہنم میں زیادہ ہونے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے مرد بہت سے غیر مناسب کام کرتا ہے جس کا سبب یہی ہیں، جس سے اس گناہ میں ان کی بھی شرکت ہوتی ہے۔ کام کرتا ہے جس کا سبب یہی ہیں، جس سے اس گناہ میں ان کی بھی شرکت ہوتی ہے۔ مار رئیت من ناقصات عقل و دین ترجمہ: عقل ودین کم ہوتے ہوئے قلمند آدمی کو بے قال

کرنے والی تم سے زیادہ میں نے کسی کوئیں دیکھا، عقل وضبط کی کی وجہ سے دوعورت کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے دین میں کمی سے مرادعبادت نماز اوراس کے تواب سے محرومی اسی طرح روزہ کواس کے وقت مقرر میں ادائیگی سے محرومی اگر چہاس پر گناہ وعذاب نہیں ہوگا، مگر دین کے نقص کے لیے گناہ وعذاب لازم نہیں ہے۔المؤمن القوی خیرمن المؤمن الضعیف.

اللعن العنت خدا کی رحمت ہے دور کرنا چوں کہ ہم کو کسی کا حال اور خاتمہ معلوم ہیں ہے لہذا کسی مخص کے لیے لعنت کرنا تھے نہیں ہے الایہ کہ ہم کواس کا کفریر خاتمہ معلوم ہو، البتہ اوصاف کی بناء پر لعنت صحیح ہے۔

عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة المقبري سعيد بن أبي سعيد بهي بي اوران كي باب ابوسعيد بهي بين المقبري عن أبي هريرة المقبري سعيد بين يا ابوسعيد بين اوربعض سعيد، دار قطني في سعيد كور جي ديا ہے، مگر اس سے كوئي فرق نهيں پر تا ہے اس ليے كه دونوں نقه بين ۔

### باب "إطلاق اسم الكفرعلى من ترك الصلاة"

حديث أبي هريرة، وحديث جابررضي الله عنهما

حدیث الو ہر برہ وضالتُون : إذا قرأ ابن آدم السجدة آیت بحده یاویله یا ویلی ویل بمعنی بلاکت ہے، جوہلاکت میں واقع بواس کے لیے یہ کلمہ کہاجا تا ہے الف ندبہ کے لیے ہے۔

ف آبیت: شیطان کا انکار تکبر علی الله کی بناء پرتھا جس کی وجہ سے وہ فعل کفر اور وہ کا فرہوا، آبت مجدہ پرسجدہ کرنا واجب، ترک کرنا معصیت ہوگا اگر واجب نہ ہوتو معصیت نہ ہوکر تواب سے محروم ہوگا ، واجب ومستحب ہونے کے دلائل اس سے الگ ہرایک کے پاس موجود ہیں اور اس حدیث سے وجوب پر استدلال تام نہیں ہے اس لیے کہ آبت مجدہ پر سجدہ نہ کرنا اور نوع کا عمل ہے لیعنی تہاون کی بناء پر جومعصیت ہے اور شیطان کا ترک سجدہ اور نوع کا عمل ہے لیعنی اشکبار کی بناء پر ، جو کفر ہے۔

صدیث جابر ان بین الرجل وبین الشرك و الكفر ترك الصلواة، آدمی اوراس کے كفرو شرك كے درمیان نماز حائل ہے كہ نماز پڑھنا كافر ہونے سے بچالیتا ہے اور ترک صلوۃ آدمی كوكافر بنا

ديتاب، الهذا وصلة محذوف موكا إن الوصلة بين الرجل وبين الكفر توك الصلواة. يرك صلوة مرجب موار

ترك صلوق: ترك صلوقا نكارى وجه سے به وتو با تفاق علماء يه فر به اگراس كے واجب به و في كا اعتقاد به و مرك كا مناء پرترك كرم با به وال كفر ميں علماء كا اختلاف به امام احمد كه يها الله عليه وسلم يه فر به الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم لا يم و نافي المن الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيناوبينهم الصلاة فمن قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيناوبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر و و أه الخمسة اور (٣) مديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر و و أه الخمسة اور (٣) مديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر و و أه الخمسة اور (٣) مديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر و اه ألخمسة اور (٣) مديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر و اه ألخمسة المراني .

قال الدار قطني رواهٔ أبو النضر عن جعفر عن ربيع عن أنس موصولاً وخالفهٔ علي ابن الجعد فرواهٔ عن أبى جعفر عن الربيع مرسلاً وهو أشبه بالصواب. (۵) وعن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت نورًا و برهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورًا ولا برهانًا ولانجاةً وكان يوم القيامة مع قارون و أبى بن خلف رواه أحمد.

ائمة ثلاثه اورا یک روایت احمد کی ہے کہ ترک صلاۃ گناہ کیرہ ہے، اور کفرخارج از ملت ہوا بیانہیں ہے۔ ابن قدامہ نے کہا: هذا قول اکثر الفقهاء وقول أبي حنيفة و مالك و الشافعی پر حضرت حذيفه كا قول نقل كيا: انه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إلله الا الله فقيل له و ما ينفعهم قال تنجيهم من النار الى طرح ابن مسعود كا قول كما يك ايسے غلام نے بحرى ذرح كى جونما زنہيں پڑھتا تھا، اور عورتوں نے كہا كہ ہم نے بسم الله سكھا دیا تھا اس موقعہ پر ابن مسعود نے كہا اس كا ذبح كى جونما زنہيں پڑھتا تھا، اور عورتوں نے كہا كہ ہم نے بسم الله سكھا دیا تھا اس موقعہ پر ابن مسعود نے كہا اس كا ذبح كھا ؤ، خلال كى جامع سے ایک روایت نقل كیا كہ ایک مرتبہ آپ قباسے تشریف لا رہے تھے تو ایک غلام كا جنازہ تھا جو بھى پڑھتا تھا ، آپ نے فرما یا كلمہ پڑھتا تھا ، آپ نے فرما یا كلمہ پڑھتا تھا ، آپ نے فرما یا كلمہ پڑھتا تھا ، آپ نے اس كے خسل و تكفین اور نما ز اور دفن كا تھم دیا پھر ابن قدامہ فرماتے ہیں: لوگوں نے كہا ہاں تو آپ نے اس كے خسل و تكفین اور نما ز اور دفن كا تھم دیا پھر ابن قدامہ فرماتے ہیں:

(۲) الكاانجام كفر موگا قبال ابن حبان إذا اعتاد المرء ترك الصلاة ارتقى الى ترك غيرها من الفرائض و إذا اعتاد ترك الفرائض ادى ذلك إلى الجحد فأطلق اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفرعلى البداية التي هو أولها.

(٣) ابطورتغليظ وتشديدفر مايا گياان تمام تاويلات ميں كفر كااطلاق بطورمجاز ہوگا۔

(۳) اس تاویل پر کفر کا اطلاق بطور حقیقت ہے کہ ایمان اور ایمان کے جتنے شعبے ہیں سب پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے الإیمان بضع و سبعون شعبة اعلاها لا إلله إلا الله و ادناها اماطة الأذی ای اطلاق ہوتا ہے شارع نے جسے شعبے ہیں سب پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے شارع نے جس پر ایمان یا کفر کا اطلاق کیا ہے اس اطلاق پر علاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف اس میں ہے شارع کا پر اطلاق بطور حقیقت ہوگا۔

یا بطور مجاز ، اس تقریر پر پر اطلاق بطور حقیقت ہوگا۔

(٢) كونساشعبدايمان م كونساشعبه كفر باس كاعلم شارع كے بيان سے حاصل موكا۔

(٣) ایک آ دمی میں شعبہ کفروایمان دونوں بمع ہو سکتے ہیں جس طرح بعض مرتبہ ماموریہ ہیں

حسن اور بتن دونوں جمع ہوتے ہیں معتز لہ دخوارج کے یہاں دونوں جمع نہیں ہوسکتے ہیں۔

(۳) کفر کے شعبہ کے پائے جانے سے شارع بھی کا فرکا اطلاق کرتا ہے بھی اطلاق نہیں کرتا ہے جس طرح ہر چیز کے جاننے پرعرف میں عالم کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے۔

(۵) بعض کفراییا ہے جس سے آدمی مذہب سے خارج ہوجاتا ہے اور بعض کفراییا ہے جس سے مذہب سے خارج نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے کفردون کفر ثابت ہوتا ہے اسی طرح فسق وظلم ونفاق وغیرہ ہے اسی طرح کی بات ابن عباس رفاللہ نے ثابت ہے ، بعض شعبہ کفراییا ہے جس سے احتر از ایمان کی خت کے لیے شرط کے لیے شرط ہے جیسے وضوع حت نماز کے لیے شرط ہے کفر باللہ سے احتر از ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے اس کفر باللہ کے ہونے پر نہ ایمان بالرسول مفید نہ ایمان بالملائکہ وغیرہ جیجے ، ایسا کفر فدہب وملت سے خارج کردےگا۔

ترک صلاۃ ایبا کفرنہیں ہے جس سے احر از ،ایمان جمیع الاموری صحت کے لیے لازم وضروری ہو جس کی وجہ سے ترک صلاۃ پر کفر کا اطلاق بطور حقیقت ہوگا اور وہ کفر ایبا ہوگا جو فہ ہب سے خارج کرنے والانہیں ہوگا،عبادۃ بن صامت کی حدیث خسمس صلوات افسر ضهن الله من أحسن وضوء هن وصلاهن بوقتهن وأتم رکوعهن و خشوعهن کان له عندالله عهد أن يغفو له وصن لم يفعل فلبس لله عهد ان شاء عذبه و إن شاء غفر له رواہ أبو داؤ د والنسانی . حدیث افی ہر برہ وضائل ترفیز: أوّل ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلواۃ المکتوبة فان اتسمها و إلا قیل انظروا هل له تطوع رواہ الترمذی جس معلوم ہوا کرنمازی کی کمیت کے اعتبار سے ہومون رہتا ہے اور اس کی تلائی کی جائے گی ،عبادہ کی روایت بین ایمان کے بعد ادخله الله پردخول جت مرتب ہے اور شفاعت کی احادیث اور آیت ان الله بیرائیان کے بعد ادخله الله پردخول جت مرتب ہے اور شفاعت کی احادیث اور آیت ان الله لایہ غفر مادون ذلك اور اس طرح کی دیگر احادیث متواتہ و مشہورہ کی بناء پر لایہ فور مادون ذلك اور اس طرح کی دیگر احادیث متواتہ و مشہورہ کی بناء پر الایہ فور مادون ذلك اور اس طرح کی دیگر احادیث متواتہ و مشہورہ کی بناء پر عموجب خلود فی النارہ و۔

#### باب "أي الأعمال أفضل"

- (۱) حدیث ابو ہر رہ میں سب سے افضل ایمان باللہ پھر جہاد پھر جج۔
  - (۲) حدیث ابوذ رمیس ایمان بالله اور جهاد به
- (٣) مديث ابن مسعود مين الصلواة لميقاتها بهر بر والدين بهرجهاو
- (٣) اور صديث عبدالله بن عمروبن العاص أى الإسلام خير كجواب مين تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت أولم تعرف.
  - (۵) حديث ابوموى الاشعرى مين من سلم المسلمون من لسانه ويده.
    - اس طرح سے مختلف جواب دینے کی علماء نے مختلف توجیہ کی ہے۔
- (۱) احوال کے اختلاف سے (۲) اشخاص کے مختلف ہونے پر (۳) اغراض کے مختلف ہونے سے بینی یہ خیروافضل ہر حالت میں یا ہر مخص کے لیے یا ہر مقصد کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہ خیروافضل ایک حالت میں ہے دوسری حالت میں نہیں ہے ایک شخص کے لیے ہے، کہ دوسر شخص کے لیے نہیں، ایک حالت میں ہے دوسری حالت میں ہونی اور مقصد کے اعتبار سے یہ نفسیلت کی وجو ہات یااس مقصد وغرض کے لیے ہے، ہرغرض اور مقصد کے اعتبار سے بھی دعتیا ہے ہے میں کے اعتبار سے بھی دمان کے اعتبار سے بھی مکان کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی مکان کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک شخص کے لیے اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک سے بھی دو اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک سے بھی دو اس کے احوال کے اعتبار سے بھی ایک سے بھی دو اس کے احوال کے اعتبار سے بھی دو اس کے احوال کے اعتبار سے بھی دو اس کے احوال کے احتبار سے بھی دو اس کے احوال کے احتبار سے بھی دو اس کے دو اس کے احتبار سے بھی دو اس کے احتبار سے بھی دو اس کے احتبار سے بھی دو اس کے دو اس ک

(۳) اسم تفضیل کا استعال جھی اپنے حقیقی معنی میں ہوتا ہے، جس میں اس کو دوسر نے برفضیلت دینا مقصود ہوتا ہے اور بھی بھی اس کا استعال مطلقاً فضیلت اور زیادتی کے بیان کے لیے ہوتا ہے بغیر دوسر نے کا کھاظ کئے ہوئے ، الیک صورت میں افضلها معنی میں من افضلها کے ہوگا من افضل الاعمال الایمان بالله و الحج و الجهاد و بر الو الدین و الصلاة علی مو اقیتها و غیرها.

ج مبرور کی تعریف : (۱) ج مقبول، جس کی علامت یہ ہے کہ ج کے بعداس کے احوال قبل الج سے بہتر ہوں۔ (۲) من حج لله فلم یفسق و لم یوفث.

- (٣) - صدیث میں حج مبرور کی تعریف ما فیه طیب الکلام و اطعام الطعام --

حدیث ابوذر بروایت ہشام بن عروہ تعین صانعاً أو تصنع الاخوق ہے، مگرز ہری کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ ضائعاً روایت کرتے ہیں بالضاد المعجمہ جوتقیف ہے اور زہری کی روایت صانعاً بالصاد المهملة ہے یہی سی حکومی بیشہ نہ جانتا ہو المهملة ہے یہی حکومی بیشہ نہ جانتا ہو اور دوئی کا مختاج ہو، صانع کاریگر جیسے بڑھئی لو ہارسونار، درزی ، کیڑ ابنے والا، اور ضائع عیال دار مفلس تکف میر مفلس تکف میر مفلس تکف شرک عن المناس نفس کف میر میں فعل کے بیل سے ہے جس پر تو اب مرتب ہوگا ترک فعل اگر بطور کف ہوگا تو تو اب مرتب ہوگا ترک فعل اگر بطور کف نہیں ہے تو تو اب نہیں ملے گا۔

حدیث ابن مسعود: المصلاة لمیقاتها اس کے وقت مقررہ میں چاہے وہ اول ہویا ٹانی یا آخر ہاں اگر کسی اور دلیل سے اس کے کسی جزء میں عمل کرنا دوسرے جزء میں عمل سے افضل ہوتو یہ ہوسکتا ہے مگر اس حدیث سے اس پراستدلال صحیح نہیں ہے اور ابن مسعود کی بعض روایات میں جواول وقت آیا ہوا ہے وہ شاذ ہے۔

بروالدین بر کالفظ ایساعام وجامع ہے جس میں والدین کے سارے حقوق داخل ہیں۔

#### باب "بيان كون الشرك من أكبر الكبائر"

صدیث عبد الله بن معود رضی الدنب أعظم عندالله قال أن تجعل لله ندا و هو حلقك.

تو حید کے چارمر ہے بیان کئے جا چکے ہیں (۱) تو حید باعتبار واجب الوجود (۲) زمین وآسان اور جملہ اشیاء کی تخلیق کے اعتبار سے تو حیدان دو درجہ کے اعتبار سے خداکی تو حید کاعام طور سے کوئی منکر نہیں جملہ اشیاء کی تخلیق کے اعتبار سے تو حیدان دو درجہ کے اعتبار سے خداکی تو حید کاعام طور سے کوئی منکر نہیں

ہے۔(٣) تمام امور کلیہ وجزئیے کی تدبیر کے اعتبار سے تو حید (٣) استحقاق عبادت کے اعتبار سے تو حید تیسری اور چوتھی قتم کی تو حید میں اختلاف ہے انبیاء کی بعثت خاص طور سے ان ہی دوشم کی تو حید کے بمان میں ہے اس سے پہلی دوشم کی تو حید لوگوں کے درمیان مسلم تھی اختلاف تیسری و چوتھی قتم کی تو حید میں تھا تو حید کی چارتنم کی وجہ سے شرک کے اقسام چار ہو گئے۔ (۱) واجب الوجود میں کسی کوشریک کرنا (۲) زمین وآسان اور جمله اشیاء کی تخلیق میں کسی کوشریک کرنا (۳) امور کلیه یا جزئیه کی تدبیر میں کسی کوشریک کرنا (۴۷) استحقاق عیادت میں کسی کوشر یک گھہرانا، دنیا میں زیادہ ترشرک تدبیراورعبادت میں پایا جاتا ہاوراس میں شرک کرنے والے مختلف قتم کے ہیں المعبادة غایة الحب بغایة الذل و الخضوع مع الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطه غيبية فوق الاسباب يقدرها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وأو تعظيم يصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهو عبادة اورثرك في تدبير الأمور الكلى والجزئي اعتقاد كون الشئ مدبرًا في العالم موثرا في العالم بارادته من غيراحتياج إلى إرادة الله وذلك بتفويض الله تعالى ذلك اليه واما اعتقاد كونه مدبرا و موثرا محتاجا في تدبيره وتاثيره الى مشية الله وارادته فليس ذلك بشرك لقوله تعالى والمدبرات أمرا وكذا اعتقاد كونه واسطة بينه وبين الله كذالك ليس بشرك لكون الملائكة والرسل وسائط بين الله والخلائق.

غیراللدکوتر بیر میں شریک کرنے کا مطلب ہے ہے کہ وہ تدبیر وتصرف میں خود مختار ہیں خداکی مشیت وارادہ جزئیہ پر موقوف نہیں ہے گر چہ خود خدانے اس کواپنی تدبیر میں شریک کیا جس کی وجہ ہے جب چاہاں کواس سے الگ کرد ہے، اور عبادت میں شریک کا مطلب ہے جس کی عبادت کررہا ہے اس کے ساتھ غایت محبت وخضوع کا معاملہ کرے اس اعتقاد کے ساتھ کہ فوق الاسباب اس کوقدرت ہے نفع وضرر پر۔

فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إله أخر ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما. حديث مين قل مقير بقتل الاولاداور زنامقير بحليلة الجار باورا يمن مطلق قل اوراس طرح مطلق زنا كاذكر به مراسي سي استدلال صحيح بال لي كدهديث مين مذكور جرم كي قباحت زياده برهي موئى بول بو

#### باب "الكبائر"

حديث ابي بكرة وحديث انس، وحديث ابي هريرة، وحديث عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله عنهم أجمعين.

﴿ إِنْ تَـجْتَـنِبُوْا كَبَائِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَآئِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا ﴾ ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَـظِيْهُ ﴾ آیات قرآنی واحادیث کی روشنی میں گناہ کاصغیرہ وکبیرہ کی طرف منقسم ہونا بالکل واضح ہے مگر کبیرہ وصغیرہ کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ،بعض خضرات کہتے ہیں کہ معصیت پراقدام بے خوفی کے ساتھ ہووہ کبیرہ ہے اور وہی گناہ خوف وندامت کے ساتھ ہوتو صغیرہ ہے اس بناء پروہ گناہ بھی صغیرہ اور بھی کبیرہ ہوجائے گالیکن کبیرہ وصغیرہ کی طرف تقسیم قرآن وحدیث واجماع امت وقیاس سے ثابت ہے، اور صغیرہ و کبیرہ پر بہت سے احکامات دنیا میں مرتب ہوتے ہیں اس لیے اس کی الیم تعریف جس سے دنیا میں احکام مرتب ہوں ضروری ہے بعض حضرات نے کبائر کی تعداد متعین کیا ہے پھران میں آپس میں اختلاف ہے کوئی اس کی تعداد سات کوئی دس کوئی ستر کہتا ہے بعض حضرات کہتے ہیں پچھے ذنوب ومعاصی ایسے ہیں کہان کے کبیرہ ہونے کی تصریح ہے اسی طرح کیچھ معاصی و ذنوب ایسے ہیں کہ جن کے صغیرہ ہونے کی تصریح ہے اور پچھ ذنوب ایسے ہیں جن کے بارے میں سکوت ہے ان میں صغیرہ اور کبیرہ کسی ایک کی تصریح نہیں کی گئی، تواپیے گناہ کے مفاسد کوان گناہوں کے مفاسد ہے مواز نہ کرلیا جائے جس کے کبیرہ یاصغیرہ ہونے کی تصریح ہے پھرجس کے موافق ہواس کا حکم اس پرجاری کیا جائے گابعض علماءنے کبیرہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جس معصیت و گناہ میں دنیا میں صدیا آخرت میں عذاب نار کی دعید ہو یا اس پرلعنت یا غضب ہووہ کبیرہ ہے جس میں اس طرح کی کوئی بات نہ ہووہ

بعض حضرات کہتے ہیں جن گناہوں کے لیے حسنات کفارہ ہوں یا کبائر سے اجتناب کفارہ ہووہ صغیرہ اور جن کے لیے حسنات کا دہ ہوں یا کبائر سے اجتناب کفارہ ہیں ہیں بلکہ ان کے لیے توبہ لازم ہے وہ کبیرہ ہیں۔ اور جن کے لیے حسنات یا کبائر سے اجتناب کفارہ ہیں ہیں بلکہ ان کے لیے توبہ لازم ہے وہ کبیرہ ہیں۔ حد بیث ابو بکر ق مُن کا لَدُ عَنْ ذَاس میں اشراک باللہ عقوق والدین اور شہادت زور کا ذکر ہے اور حدیث

(نعمة المنعم)

انس میں قبل نفس کا اضافہ ہے اور حدیث ابو ہر ہرہ میں سبع مو بقات ہے، جس میں سحر، اکل مال البتیم، اکل الربوا، التولی یوم الزحف، و قذف المحسنات کے سوا شرك بالله اور قتل المتیم، اکل الربوا، التولی یوم الزحف، و قذف المحسنات میرو سے، اس طرح ان چاروں نفس سمی ہے، اور حدیث عبراللہ بن عمرو میں مال و باپ کوسب وشتم ندکور ہے، اس طرح ان چاروں احادیث میں شرک ، عقوق والدین، شہادة زور قبل نفس سحر، اکل مال البتیم، اکل الربوا، التولی یوم الزحف، قذف المحسنات اور سب وشتم والدین کا تذکرہ ہے۔

السحر هو علم يستفاد من حصول ملكة نفسانية تقتدر بها على افعال غريبة

ساح تین قیم کے ہوتے ہیں۔ (۱) بعض ان میں محض اپی ہمت وتو جہ سے اثر انداز ہوتے ہیں (۲) بعض ان میں افلاک وعناصر کے مزاج سے استعانت لیتے ہیں تو کوئی افلاک کی روحانیات سے کوئی اعداد کے اسرار سے تو کوئی شیاطین سے (۳) اور ان میں سے بعض دوسرے کے قوئی متحلہ میں تصرف کرتے اور طرح طرح کے خیالات اور صورتیں اس کے متحلہ میں القاء کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تحض اس کوخارج وفس الامر میں دیکھنے لگتا ہے، مگر وہ خارج وفس الامر نہیں ہوتا فیسخیل المیھم من سحرہ انھا تسعی کا منظر ہوتا ہے، پہلے دودرجہ کے سحرکا واقعی وجود ہوتا ہے، تیسر سے درجہ کے سحرکی کوئی واقعی حقیقت نہیں ہوتی بس تخیل ہی تخیل ہے۔

ظاہر ہوتا ہے، اور سح علم ون کے قبیل سے ہاں کا وجود وظہور اسباب کے تحت ہوتا ہے جس کی بناء پر جو۔
کوئی ان اسباب کو استعمال کر ہے گا اس پر وہ ثمر ہ مرتب ہوگا البتہ سحر میں وہ اسباب عام طور سے لوگوں کی نظر سے خفی ہوتا ہے،
نظر سے خفی ہوتا ہے، مجمزہ وسحر میں بیفرق واقع ونفس الا مرکے اعتبار سے ہے، مگر سحر میں سبب مخفی ہوتا ہے،
جس سے مجمزہ کے مشابہت کا دھوکہ ہوجاتا ہے جاہل کو اس طرح مجمزہ وسحر میں فرق محسوس کر انا وشوار ہے اس لیے دونوں کے درمیان فرق دیگر دلائل یعنی دونوں کی سیرت واحوال اور دونوں کی تعلیمات سے ان میں فرق کر لیا جاتا ہے۔
میں فرق کر لیا جاتا ہے۔

التولى يوم الزحف: ميدان جنگ سے بھا گناالزحف الجيش الكثير تسمية بالمصدر، میدان جنگ میں ثابت قدم رہناضروری ہے ساأیھاالذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا، یا أيهاالذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلامتحرفالقتال أومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير متحرفا لقتال کامطلب بیہ ہے کہ وہ پینتر ابد لتے ہوئے ایک طرف ہوگیا، تا کہ قبال کرنا آسان ہو، یہ بھا گنا جنگی تد ہیر کے طور پر ہو کہ قال آسان اور زیادہ موثر ہواور متحیزًا إلى فئة كا مطلب بیہ ہے كہ الیی جماعت مسلمین کی طرف جس سے نفرت و مددحاصل ہوسکتی ہو، بھاگ آیا ہوتا کہان کی مدد سے دوبارہ حمله کرے،اوراس جماعت مسلمین کا جس سےنصرت و مددحاصل ہوسکتی ہو،قریب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ وہ لوگ بھا گ کرآئے اور آپ سے کہا کہ نصص الفرارون فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكارون أنا فئتكم وفئة المسلمين جس يمعلوم موا كهامام اورخليفه جواييخ دارالحكومت ميں ہے وہاں جانا بھی متحيز اللي فئة ميں داخل ہے فرار ہوكر الیی جماعت مسلمین میں جانا جس سے نصرت و مدد نہ ملے جائز نہ ہوگا،مگرمیدان جنگ سے بھا گنا گناہ كبيرہ اس وقت ہے جب كا فروں كالشكرمبلمانوں كےلشكر ہے دوگنا يا اس ہے كم ہوا گر دو گئے ہے زائد جتوفرار جائز موكا آيت قرآني الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منکم مائة صابرة يغلبوا مائتين بيجملخبر بمعنى امرے قال ابن عباس من فر من اثنين فقد ف ومن فر من ثلاثة فما فر . جب دوگنی یا دوگنی سے کم تعداد ہوتو بھا گنا جا ترنہیں ہے مگر دوصورت میں جس کو قرآن میں ذکر کیا ہے، لیعنی متحوفا لقتال اور متحیزًا إلی فئة . وشمن کی تعداد کے دو گئے۔

(نعمة المنعم)

سے زائد ہونے کی صورت میں حالات کے اعتبار سے جنگ کرنا اور ثابت قدم رہنا بعض مرتبہ بھا گئے سے بہتر ہے؛ کہ من فئة قلیلة غلبت فئة کثیر ة باذن الله و الله مع الصابرین.
عقوق و والدین: بروالدین واجب اور عقوق والدین حرام ہے والدین کا حکم جومعصیت نہ ہواس کی اطاعت واجب ہے، اولا دی بعض اقوال وافعال سے والدین کو ایذاء و تکلیف ہوتی ہو مگر وہ منع نہیں کرتے ، پھر بھی اولا دکواس سے بازر ہنا ضروری ہے، اگر ترک سنت کا حکم کریں اور بیتم دائی ہوتو یہ محصیت کے قبیل سے ہوگا جس کی اطاعت جائز نہیں ہے اگر اتفاقا کی مصلحت کی بنا منع کر دیا تو والدین کی اطاعت جو جو واجب میں اطاعت جو جو واجب میں اطاعت جو جو واجب کی اطاعت جو جو واجب کی اطاعت ہو جو واجب ہو جو واجب کی اطاعت ہو جو واجب کی اطاعت ہو جو واجب ہو جو واجب ہو جو واجب ہو جو واجب ہو ہو اس کا اعتبار نہیں ہے۔

#### باب "لايدخل الجنة من في قلبه كبر"

صدیت این مسعود و شار الکبریقال کبرالشی بضم الباء أی عظم صدیث شهورالکبریاء

ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی منهما قصمته رواه مسلم و أبو داو د من حدیث أبی سعید و ابی هریوة بیصدیث بروعظمت بین فرق کرتی جاس لیے یح بی ہے کدونوں ک درمیان فرق ہے متکبرا پنے کو دوسر برفوقیت و برتری دیتا ہے اپنے کی کمال کی بنا پرجس کو وہ کمال ورمیان فرق ہے متکبرا پنے کو دوسر برفوقیت و برتری دیتا ہے اپنے کی کمال کی بنا پرجس کو وہ کمال جانتا ہے، کبرایک طلق ہے بوتین چیزوں سے لکر پیدا ہوتا ہے کمال و خوبی بین اپنے کو دوسر برح بانا اس لیے کہ تکبر بین ایک متکبر ہوتا ہے دوسرا متکبر علیہ جس پر برتری و فوقیت جاتا ہے تیسر برتر و بانا اس لیے کہ تکبر بین ایک متکبر ہوتا ہے دوسرا متکبر علیہ جس پر برتری و فوقیت جاتا ہے تیسر برتری کا اعتقاد کا فی نہیں ہوتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ دوسر بر پر برائی و فوقیت کا بھی اعتقاد ہو، اورا گراپ اندر کا کا عقاد کا فی نہیں ہوتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ دوسر بر پر برائی و فوقیت کا بھی اعتقاد ہو، اورا گراپ اندر کی کا عقاد کون مع غیرہ و ہو یری نفسه فوق ذلك الغیر فی صفات الکمال ، یکون مت کبرا الا أن یکون مع غیرہ و هو یری نفسه فوق ذلك الغیر فی صفات الکمال ، و لایہ کفی أن یستحقر غیرہ فانه مع ذلك لورای نفسه احقر لم نفسه او و مشل نفسه و لا یہ کفی أن یستحقر غیرہ فانه مع ذلك لورای نفسه احقر لم نفسه اوری نفسه اوری نفسه احقر لم نفسه اوری نفسه اوری نفسه احقر لم نفسه اوری نفسه اوری نفسه اوری نفسه اوری نفسه احقر لم نفسه اوری نفسه اوری نفسه اوری نفسه اوری نفسه احقر لم نفسه اوری نفسه اوری نفسه اوری نفسه احقر لم نا

ALL THE PARTY AND ALL PRINCES

یت کبر بل ینبغی أن یری لنفسه مرتبة و لغیره مرتبة ثم یری مرتبة نفسه فوق مرتبة غیره فعند هذه الاعتقادات الثلاثة تحصل فیه خلق الکبر لأن هذه العقیدة تنفخ فیه فیحصل فی قلبه اعتداد و هزة و فرح فتلك الهزة و الركون إلى العقیدة هو خلق الكبر. پیمریک قلبی عزت مختلف المال كصدور کا سبب موتا به جب اعمال صادر مول گوت تکبر کها جائے گا۔

جس قدرا پنے اندر دوسرے کے اعتبار سے فوقیت و برتری کا تصور ہوگا ای قدر دوسرے کو حقیر و زلیل جانے گا، جس میں تکبر ہوگا وہ تواضع پر قادر نہیں ہوگا ہمیشہ سے بولنا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا حسد کرے گا کینہ وبخض رکھے گا غصہ کے دفع پر قدرت نہ ہوگی خیرخواہ نہیں ہوسکتا، دوسروں کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا لوگوں کی غیبت کرے گا لوگوں کو حقیر جانے گا، یہ کبراس کے اور اسلامی اخلاق بے درمیان حجاب بن جائے گا اور یہی اسلامی اخلاق جنت کے دروازہ ہیں۔

قال الغزالى: فإنه لايقدران يحب للمؤمن ما يحب لنفسه ولا يقدر على التواضع ولايقدر على ترك الغضب ولايقدر على ترك الغضب وعلى ترك الغضب وعلى كظم الغيظ وترك الحسد وعلى النصح اللطيف وعلى قبول النصح ولا يسلم من ازدراء الناس ومن اغتيابهم فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ له عزه وما من خلق محمود إلا هوعاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه.

جس پرتکبرکیا جائے گایعنی متکبر علیه اس کی تین سم ہے اللہ پرتکبراس کے رسول پر اللہ کے دیگر بندوں پر، قال الغزالی: لنکبر باعتبار المتکبر علیه ثلاثة اقسام الاول التکبر علی الله ذلك افحش انواع الکبر جیسا کی نمرودوفر عون نے اللہ پرتکبر کیا القسم الشانی التکبر علی الرسل جیسا کی ام سابقہ نے کہاتھا: ہم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کریں۔ ﴿انؤ من لبشرین مثلنا ﴾ ﴿إِن أنت إلا بشر مشلنا ﴾ ﴿لئن اطعتم بشر ا مثلکم إنکم إذا لخاسرون ﴾ ﴿قال الذين لا برجون لقاء نا لولا أنزل علینا الملائکة أو نری ربنا لقد استکبروا فی أنفسهم وعتوا عبواً کبیرا ﴾

القسم الثالث: التكبر على العباد هذا إن كان دون الأول والثاني فهو أيضا عظيم القسم الثالث: التكبر على العباد هذا إن كان دون الأول والثاني فهو أيضا عظيم لوجهين برائي اورعظمت بيكمال خداك ليمخصوص بوه واجب الوجود بالورعظمت بيكمال خداك ليمخصوص بوه واجب الوجود بالورعظمت بيكمال خداك ليمخصوص بوه واجب الوجود بالتحاسي كالممال واقعى اورعيقي الوجهين برائي اورعظمت بيكمال خداك ليمخصوص بوه واجب الوجود بالتحاسي كالممال واقعى اورعيقي المحاسبة المحاس

ہے، انسانوں میں جتنے کمالات وخوبی ہیں سب اس کی عطاکر دہ ہیں بذات خود عاجز ناقص ہے، اگر خدا کے انعام واحسان کونظر انداز کر کے خود اپنے اندر کمال کا احساس رکھتا ہے تو خدائی صفت میں منازعت و کرتا ہے جیسے کوئی غلام بادشاہ کا تاج لے کراپنے سر پررکھ لے اور اس کے تخت سلطنت پر بیٹھ جائے الکیریاء ردائی و العظمة از اری فمن نازعنی و احدًا منهما قذفته رواہ مسلم و أبو داؤ د عن أبی هریرة. و اللفظ الأبی داؤد

ماہ التکبو: وہ چیز جس کواپنے اندرصفت کمال جانتا ہے اور کمال دوشم پر ہے دنیاوی اور دینی، دینی کمال علم وکمل دنیاوی کمال نسب جمال قوت مال کثر ت انتاع ہے۔

کبر پیداہ و نے کے اسباب: اپنی ذات کے بارے میں اپنے علم ومل کے سلسلہ میں عجب ہوتو اس سے رفتہ رونہ دوسرول پرفوقیت اور برتی اوراس کی تحقیر کا احساس شروع ہوجا تا ہے بھی حسد و کینہ تکبر کا سبب بن جاتا ہے اور بھی ریاء کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے تکبر علی اللہ و تکبر علی الرسول بیکفروشرک ہے ان الله لا یغفر أن یشرك به ویغفر مادون ذلك تکبر علی العباد بھی کفر ہوتا ہے بھی کفر نہیں ہوتا ہے بھی کفر نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ معصیت اور ذنوب بہرہ کے قبیل سے ہوتا ہے۔

حديث مذكوركى تاويل: بعض حضرات نے اس سے تكبرعلى الله وعلى الرسول اور تكبرعن الايمان مرادليا ہے جس كى وجہ سے ايساشخص بھى جنت ميں داخل نہيں ہوگا، ذكر النحطابي فيه وجهين أحدهما المراد التكبر عن الايمان فصاحبهٔ لايد خل الجنة اصلاً إذا مات عليه.

اہم نو وی اس تاویل کو بعید کہتے ہیں کہ حدیث کا سیاق کبر معروف کے بارے میں جس میں آدی اپنے تو اپنے کو دوسرے پر برتر ظاہر کرتا ہے اور اس کو حقیر جانتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ذریعہ کوئی حق پنچے تو اس کو قبول نہیں کرتا ہے اس لیے حدیث کا مطلب سے ہے کہ تکبر و کبر کی سے جزاء اور سے بدلہ ہے اگر اس کو بدلہ دیا جائے ، مگر بھی اللہ تعالی بغیر بدلہ کے معاف کرتا ہے اور بھی اس کا بدلہ دیتا ہے پھر ان کو اس سے بدلہ دیا جے جسے صراط پر محبول لوگوں کے بارے میں وارد ہے: حتی إذا هذبوا و نقو ا اذن لھم فی د خول الجنة کبر کے ہوتے ہوئے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق و غمط الناس. رجل كاتين مين علاء كا اختلاف هي بعض

نے مالک بن مرارہ اور بعض نے ابور بھانہ جن کا نام شمعون ہے اور بعض حضرات نے حضرت معاذ کا نام لیا ہے اس کے علاوہ بھی مختلف لوگ ہیں، کپڑے جوتے کا بہتر وخوب ہونااور اس کو چا ہنااور پیند کرنا کبرو تکبر نہیں ہے اس لیے کہوہ اس کا ذوق جمال ونظافت ہے ہاں اگر اس سے غرض دوسر نے پر برتری اور اس کی تحقیر ہوتو یہ تکبر ہوگا، ذوق جمال ونظافت فی نفسہ موجب تکبر نہیں ہے۔

تكبرنام بے بطرالحق و غمط الناس كا بطر كم عنى ابطال وانكار، ترفع غمط ترندى مين غمض ہے دونوں كم عنى ايك بيں دوسر كو تقيروذ ليل جاننا۔ إن الله جميل يحب الجمال الله كي لفظ جميل استعال ہوا الجميل هو المنزه من النقائص.

لله الأسماء الحسنى: جمهورعلاء الله تعالى كاساء كوتوفيقى كهتے بيں، خداكى كتاب اوراس كرسول كى حديث ميں جونام خداكے ليے استعالى ہوئے بيں اس كواستعالى كرنا جائز ہے، ابنى طرف سےكوئى نام تجويز كرنا سيح نہيں ہے، بعض حضرات حديث ميں متواتركى قيدلگاتے بيں كه اگر خبر واحد ك ذريعه وہ نام ثابت ہے تو جائز بہيں ہے گرسيح قول بيہ كہ جائز ہے لأن الدعاء والشناء من باب العمل و ذلك جائز بحبر الواحد قال القاضى و هو الصحيح.

مثقال الشي وزنه يقال هذا على مثقال هذا أي على وزنه.

لایدخیل النار أحد فی قلبه حبة خردل من ایمان. النار میں الف لام عهد موہ وہ نارجو کافرین کے درکات کواس کافرین کے درکات کواس کافرین کے درکات کواس کافرین کے درکات کواس پرحرام کردیا جائے گا،ادروہ دوسرے درکات میں داخل ہوگا پھر بعد میں جنت میں داخل ہوگا،اگرعام نار مرادہ وتو عدم دخول بطریق المخلو دمرادہ وگا۔

# باب "من مات مشركًا دخل النار ومن مات مؤمنًا دخل الجنة وإن كان ارتكب الكبائر"

حدیث عبدالله بن مسعود، وحدیث جابر، وحدیث أبی ذر رضوان الله علیهم أجمعین عبدالله بن مسعود میں دخول فی النار کا حصه مرفوع اور عدم شرک کی صورت میں دخول فی البخة کا حصه مرقوع اور عدم شرک کی صورت میں دخول فی البخة کا جصه موقوف اور ابن مسعود کا استنباط ہے، بخاری ومسلم کے تمام شخوں میں ایسانی ہے، حمیدی وغیرہ کہتے

ہیں کہ مسلم کے بعض نسخوں میں بطریق وکیع اس کے برعکس ہے بعنی دخول فی النار کا جزء موتوف اور دخول فی الجنة كاجز مرفوع ہے اس بنا پرنووی كہتے ہیں كەمسلم كے بعض صحیح نسخوں میں بروایت وكيع اس کے برطس ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابوعوانہ کی روایت میں دخول فی النارموقوف اور دخول فی الجنة کا حصه مرفوع باوريدا بوعوانه كاومم ب- والصواب رواية الجماعة جانب وعيدتو قرآن مين موجود اور احادیث کثیرہ بھی اس باب میں ہیں جانب وعدہ محض ایمان برقر آن میں موجود تہیں ہے اور جو مرویات اس باب میں ہیں ان کوان کے ظاہر برمحمول نہیں کیا جاسکتا ہے، اور حضرت جابر کی روایت کا ابن مسعود کوعلم نہیں تھا جس کی بنا پر انہوں نے اجتہا دکیا نو وی کا فر مانا کہ ابن مسعود نے دونوں جزء آپ سے سنا ایک وقت ایک جزء یا دتھا دوسرا جزء یا دنہیں تھا جس کی وجہ سے استنباط کیا حافظ کہتے ہیں کہ مخرج حدیث ایک ہےاس لیےاس میں تکلف ہے اگر مخرج الگ الگ ہوتا توبیۃ اویل مناسب تھی۔ صديث الوذر: قلت وإن زنا وإن سرق اس كتاكل الوذرين، اورآ كقال وإن زنا وإن سرق کے قائل نی کریم میلانتی کی میں، حضرت ابوذر کا کہنا بطور استبعاد کے تھا، اور کتاب اللباس میں زید بن وہبعن ابی ذرکی روایت میں نبی کریم سِالله الله فی خصرت جرئیل سے کہا وان زنا وان سرق تو جرئیل نے کہا وان زناوان سرق آپ کافرمانا حضرت جرئیل سے وضاحت کے لیے تھااس کے بعدآ پ نے امت کے درمیان بیان فر مایا تو ابوذر نے بطور استبعاد کے کہددیا جس کی وجہ سے آپ نے وإن رغم أنف أبي ذرّ فرماياـ

## باب "تحريم قتل الكافر بعد قوله لاإله إلاالله"

حدیث مقداد، و حدیث اسامة، و حدیث جندب بن عبدالله البجلی رضوان الله علیهم
إن المقداد بن عمر و ابن الأسود: مقداد بن عمر و ینبیت حقیقی ہے الاسود بن عبدیؤدث نے
مقداد کو اپنا بیٹا بنالیا تھا جس کی وجہ سے مقداد بن الاسود سے معروف ہیں، ابن کا ہمز واس کے لکھنے اور
پڑھنے کا ضابطہ یہ ہے کہ جو ابن دوعلم کے درمیان واقع ہواور پہلاعلم موصوف اور ابن اس کی صفت ہواور
وہ ابن مضاف ہودوسر کے علم کی طرف تو ایسے لفظ ابن سے لکھنے اور پڑھنے میں ہمز ہ ساقط کر دیتے ہیں
جسے حسن بن علی اور اگر لفظ ابن دوسم کے درمیان واقع ہے گر پہلاعلم موصوف اور دوسر اصفت نہیں ہے تو

ابن کے ہمزہ کولکھنااور پڑھناضروری ہے۔

یہاں پران المقداد بن عیرو ابن الاسود میں ابن الاسوداگر چرم وعلم کے بعد ہاور ابن کے بعد ہارا بین الاسود اس کے بعد ہے مگر وموصوف اور ابن الاسود اس کی صفت نہیں ہے اس لیے کہ عمر واسود کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ ابن الاسود بیالمقداد کی صفت ہے اس لیے ابن الاسود منصوب ہوگا جیسے المقداد منصوب ہے ابن الاسود مجر ور پڑھنا سے خربیں ہے، مقداد کو الکندی بھی کہاجا تا ہے اور بنی زہرہ کے حلیف ہیں، جس سے زہری کہنا بھی صحیح ہے، مقداد دراصل قبیلہ بہراء کے تھے مقداد یا ان کے والد عمر و بھاگ کر بنوکندہ آگئے اور ان کے حلیف ہو گئے، جس سے کندی کہنا تھے اور اسود بن عبد یغوث زہری ہیں جس سے ان کو زہری کہنا بھی صحیح ہے۔

حدیث مقداداورحدیث اسامہاورحدیث جندب سب میں مشترک طور سے یہ بات ہے کہ جب کوئی کا فرمسلمان ہوجائے کلمہ پڑھ لے تواس سے پہلے اس نے اس مسلمان کے ساتھ خواہ جیسا کچھ معالمہ کیا ہوگر اب اس کے کلمہ پڑھنے کے بعدا سے قل کرنا صحیح نہیں ہے، جب اس کی زبان سے کلمہ اسلام نکلا اس کا اعتبار واحتر ام ضروری ہے خواہ تلوار کے ڈرسے کہا ہویا تھے بچہ دل سے اقرار کیا ہو حضرت اسامہ نے کہایار سول اللہ اندان ما کان متعوذًا مگر آپ نے کوئی عذر نہیں سنا برابر کہتے رہے اقتلته بعد ما قبال لا اللہ الااللہ اور حضرت جندب کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا: کیف تصنع بلا اللہ الااللہ اذا جاء ت یوم القیامة حضرت اسامہ فرماتے ہیں آپ کے حزن وطال واس قدر تا ترکو کھے کہا اس قدر ندامت ہوئی کہ دل نے کہا کہ کاش آج کے دن سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا تھا اور آج مسلمان ہوتا حضرت مقداد کی روایت میں لا تقتلہ فإن قتلته فإنه بمنز لتك قبل أن تقتله وإنك مسلمان ہوتا حضرت مقداد کی روایت میں لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنز لتك قبل أن تقتله وإنك بسمنے نہ کم تو حید کا اقرار کرلیا مسلمان نہ کہ اور قبل اور تو مسلمان کین اگر تونے اس نے کلم تو حید کا اقرار کرلیا کہ کوئی توری جگہ ہوجائے گا، اور تواس کی جگہ۔

ال حدیث كا ظاهر يهی ہے كہ جيسے وہ كا فرمخلد فى النار تھا اب تو كا فرمخلد فى النار ہوجائے گا قرآنى آلى حدیث كا ظاهر يهی ہے كہ جيسے وہ كا فرمخلد فى النار ہوجائے گا قرآنى آيت من يقتل منكم مؤمنا متعمدًا فجزاء ہ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و أعدله عذابًا عظيمًا . سے اور احادیث متواتر و سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے گر ان الله لا يغفر و أعدله عذابًا عظيمًا . سے اور احادیث متواتر و سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے گر ان الله لا يغفر

ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اورشفاعت كاحاديث أحرجوا من كان في قلبة مثقال حبة من خردل من الإيمان اورائ طرح من قال لاإله إلاالله دخل الجنة كى وجديه وهابيا كافرنهيس مواجوملت وندبب سيخارج موكرمخلدني النارمو ومن يقتل منكم مؤمنا متعمدًا والى آيت مي إن جازاه محذوف عجيا كه ابومريه كاقول اوران كى ايك مديث ع، جس كى وجهت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال كو اس كفابر سي بهر كرية اويل كى جائے كه انك مشله في مخالفة الحق و ارتكاب المعصية كما أنه كان في مخالفة الحق وارتكاب المعصية قبل إقرار هذه الكلمة وإن اختلف أنواع المخالفة والإثم فيسمى اثمه كفرًا وإثمك معصية وفسقا لعني حق كم خالفت اوركناه ترنے میں تو بھی اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے ابھی کلمہ کا اقر ارنہیں کیا تھا،اور بچھ سے جنگ کررہا تھا گودونوں کی مخالفت اور گناہ میں فرق ہے، یا جیسے و شخص جوتم سے قال کرر ہاتھا کلمہ کے اقرار سے پہلے غیر معصوم الدم تھا اب تو بھی اپنے اس عمل سے اس کی طرح غیر معصوم الدم ہو گیا گوتمہاری اس تاویل کی وجہ سے کہ میں نے سمجھا کہ جان بچانے کے لیے اقرار کررہاہے جس سے اس کے کلمہ ایمان کا اعتبار نہ ہوگا،تم سے قصاص نہیں لیا جائے گا، مگرتمہارا یمل فی نفسہ موجب قصاص ہے، یاتم نے تاویل کی ہوکہ جیسے غرغرہ کے وقت کا ایمان مقبول نہیں اس طرح بأس الله نظر آنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ، جب وہ میری تلوار کی ز دمیں آگیا تو بیرحالت اس کی مثل غرغرہ اور بائس اللہ کے ہوگئی، جس کی بناء پر میں نے تل کردیااس تاویلی غلطی کی بناء پرتم سے قصاص نہیں لیا جائے گا مگرتمہارا یمل فی نفسہ موجب قصاص ہے اورتم معصوم الدم نہیں رہ گئے۔

جب بیل خطاء بواتو کفاره و دیت کا حکم بوگا ، گر مدیث میں کفاره و دیت کا حکم نہیں دیا گیا ہے ،
اس کا ایک جواب بید یاجاتا ہے کہ آیت قرآنی و من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مومنة و دیة مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحرير رقبة مومنة وإن کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة إلى أهله و تحریر رقبة مؤمنة فحمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله و کان الله علیمًا حکیمًا کا حکم نازل فیمن بواتھا، اور اگرنازل ہواتھا تو آپ نے حکم دیا ہوگا ، گرراوی نے ذکر نہیں کیا ہے۔

حدیث مقداد و خلائد مخذ است و معمروابن جریح و یونس کلهم عن الزهری عن عطاء بن یزید عن عبیدالله عن المعقداد نقل کرتے ہیں، مگرداقطنی وغیرہ نے اس پراعتراض کیا ہے کہ ولید بن مسلم عن الا وزاعی کی روایت میں اضطراب ہولید کی بعض شاگر دعن الولید عن الا وزاعی عن الزہری عن عبیداللہ کے درمیان عطاء بن یزید کا عن الزہری عن عبیداللہ کے درمیان عطاء بن یزید کا واسط نہیں ہے، اور ولید کے بعض شاگر دالولید عن الا وزاعی عن الزہری عن حمید بن عبدالرحلی عن عبیداللہ عن المقداد قل کرتے ہیں جس کا محمید بن عبدالرحلیٰ کا واسط ذکر کرتے ہیں جس کا محمید المقداد قل کرتے ہیں اس میں عطاء بن یزید کی جگہ جمید بن عبدالرحلیٰ کا واسط ذکر کرتے ہیں جس کا محمید ہوا کہ زہری کے خاکر دول میں اوزاعی کی روایت میں اضطراب ہوا کہ زہری کے خاکر دول میں اوزاعی کی روایت میں اضطراب ہوا کہ زہری کے دیگر شاگر دول کی روایت پراعتاد کیا ہے، اور حسب عادت امام مسلم نے سند کی فلطی اور وہم کا بیان صحیح سند کے بعد کیا ہے۔

حدیث اسامہ: فصبحنا الحرقات من جھینة قبیلہ حرقہ جوجبینہ کی ایک شاخ ہے اس کی بستی کا نام الحرقات ہے۔

صلى الله عليه وسلم بعث من آياتوتم لوگول سے نبی كريم مِن نبيكم أن رسول الله عليه وسلم بعث مين آياتوتم لوگول سے نبی كريم مِن الله عليه وسلم بعث مين آياتوتم لوگول سے نبی كريم مِن الله عليه وسلم بعث كرد سے كا زاراده كرر با نبیل تھا بلكه وعظ ونصيحت كرد سے كا خيال تھا مگراب نبی كريم مِن الله الله عليه وسلم الله مين أن رسول الله عليه وسلم سے پہلے عبارت محذوف ہوگى لكن الآن أديد أن أحدثكم أن رسول الله عليه وسلم سے پہلے عبارت محذوف ہوگى لكن الآن أديد أن أحدثكم أن رسول الله عليه وسلم.

باب "قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح فليس منا" حديث ابن عمر، وحديث سلمة بن الأكوع، وحديث أبي موسلى رضي الله عنهم جوجم مسلمانوں پرقال كے ليے بتھيارا ملائے اس كا جم مسلمانوں سے كوئى واسط نہيں ہے، اور مسلمانوں سے ضرركود فع كرنے كے ليے ایسے فض كوئل كردينا جائزہ، ہدايد ميں ہے: من شهر على

المسلمين سيفا فعليهم ان يقتلوه في الجامع الصغير من شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر على وجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غيرمصر فقتله المشهور عليه عمدا فلاشي عليه.

لیس منا منا سے مرادامت ہے یین اس کا امت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں رہاعام معاصی وفسوق سے بڑھ کر کفر سے قریب اور اسلامی زندگی سے بہت بعید حالت ہو، اس کو بیان کرنے کے لیے بیاسلوب اختیار کیا گیا ہے، دیگر دلائل کی بناء پر ایسا شخص خارج اسلام مخلد فی النار نہیں ہے گر کفر سے قریب ترہاں لیے بیاسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ بعض حضرات اسلام مخلد فی النار نہیں ہے گر کفر سے قریب ترہاں لیے بیاسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ بعض حضرات اس کی تاویل لیس عملی سیر تناو ھدینا کرتے ہیں جسے باپ بیٹے کی کسی ناشا کئے ترکت پر ناراضی ہوکر کہتا ہے تو مجھ سے نہیں ہے، گر تاویل کرنے سے وہ زورختم ہوجا تا ہے اس واسطے سلف تاویل کو پند نہیں کرتے تھے کان سفیان ینکر ھذا التفسیر .

باب "قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا" جوجم ملمانون كوفريب ودهوكرد وه جم ملمانون مين منهين م

صدیت ابو ہریرہ: ایک روایت میں فلیس منا دوسری روایت میں فلیس منی ہے فلیس منا میں مرادامت و جماعت مسلمین ہے فلیس منی میں سنت نبوی واسوہ حسنہ مراد ہوتا ہے۔

# باب" تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية "

حديث ابن مسعود، وحديث أبي موسى رضى الله عنهما

المصالقة والسالقة: بالصادوبالسين دونوں ايك بى معنى ميں مصيبت كے وقت رونے چلانے والى ، بعض لوگوں نے الصالقه گال پرطمانچہ مارنے والی۔

الشاقة: بمعنى الخارقة التي تشق ثوبها عند المصيبة مصيبت كونت اينا كيرًا أريبان وغيره يهارْ في والى ـ

مدیث ابن مسعود میں کی بن کی کی سندسے أو دعابد عوی الجاهلیة اُوح فی عطف کے ساتھ ہے، ابو بکر وابن نمیر کی سندسے و د عابد عوی الجاهلیة واؤح فی عطف کے ساتھ ہے، اس میں بھی و د عابد عوی الجاهلیة حرف عطف واو کے ساتھ ہے نہ کہ حرف عطف اُوکے ساتھ ہے نہ کہ حرف عطف اُوکے ساتھ ہے نہ کہ حرف عطف اُوکے ساتھ ہے۔

دعوی جساهلیة: کفرکے زمانہ کی باتیں کرے اور کا فرانہ سمیں انجام دے یعنی نوحہ کرنا مرثیہ پڑھنا اپنے لیے وہل وہلا کت کی بدد عاکرنا۔

#### باب "بيان تحريم النميمة"

حدیث حذیفہ: نمام و قتات چغل خور چغلی کرنے والا افساد واضرار کے لیے ادھر کی بات دوسری طرف کہنالگائی بجھائی کرنا۔

لايدخل الجنة دخولا أوليا كما يدخل السابقون والمقربون.

# باب "من لا يكلمه الله يوم القيامة ولاينظر إليه"

حديث أبي ذر،حديث أبي هريرة رضي الله عنهما

صربیث الی فرر شخان تنافز الله تا الایک اسمهم الله یوم القیامة و الاینظر الیهم و الایز کیهم فلاثة کاعدداین مافوق کی نفی نهیس کرتا ہے آپ نے مختلف اوقات میں مختلف لوگول کے متعلق فرمایا ہے، یہال الطف و محبت سے کلام کرنے کی نفی ہے ناراضی وغضب کے ساتھ کلام کرے گا الایسنظر الیهم اعراض فرمائے گا۔ الایز کیهم من هذه الذنوب معاف نہیں کرے گا بلکه عذا ب وے گا۔

السمسبل إزارة: ازاركوائكان والا، اسبال ازاركساته فاصبي ب، ابن عمر كى صديث الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جرّمنها شيئًا خيلاء لا ينظر إليه يوم القيامة رواه أبوداو دوائد والنسائي.

اسبال کی حد: مردوں کے لیے حدجواز کخنه تک اور حداستجاب نصف ساق تک ہے، عسن أبسي سعید الدحددی مرفوعًا ازرة المؤمن إلى انصاف ساقیه لاجناح علیه فیما بینهٔ وبین

ال کعبین و ما اسفل من ذلك ففی النار رواہ ابو داؤ دوابن ماجة. عورتوں کے لیے اسبال کی صحبین و ما اسفل من ذلك ففی النار رواہ ابو داؤ دوابند ماجة. عورتوں کے لیے اسبال کی صدبی ایک بالشت زائداور حدجواز ایک ہاتھ زائد ہے۔

صديث امسلم رضى الله عنها: قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخى شبرا فقالت إذا تنكشف منها قال فذراعًا لاتزيد عليه رواه مالك و أبو داو د والنسائى والترمذى .

اسبال ازار میں روایت دوطرح کی ہیں ایک خیلاء کی قید کے ساتھ دوسری بلا خیلاء کے ،امام نووی اس مطلق کومقید پرمحمول کرتے ہیں کہ اگر جر ازار خیلاء کے ساتھ ہوتو حرام ہے اگر بغیر خیلاء کے ہوتو مکروہ تنزیبی ہے، بعض حضرات ازار تحت الکعبین کومطلقا ممنوع کہتے ہیں خیلاء کے قصد سے ہویا بغیر خیلاء و تکبر کو، للہذا کی شخص کا قول خیلاء و تکبر کو، للہذا کی شخص کا قول خیلاء و تکبر کے ہو، اس لیے کہ اسبال جر ثیاب کومتلزم ہے اور جر ثیاب خیلاء و تکبر وعجب کی بنیاد پرنہیں کیا ہے مسموع نہ ہوگا، الا یہ کہ چلنے پھر نے میں غفلت سے ایسا ہوگیا ہو، پھر تنبیہ کے بعد درست کر لے۔ اس لیے کہ حدیث جابر بن سلیم میں ایسان و اسبال الإزار فیانھا من المحیلة.

المسنان احمان کر کے جہلانے والا، احمان جہلانا صدقہ کے تواب کو باطل کرنے والا ہے، اس تواب کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ احمان نہ جہلائے یسائیہ المذیب آمنو الا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی ای طرح المذیب ینفقون أموالهم فی سبیل الله ثم لایتبعون ما أنفقوا منا ولا أذی لهم أجوهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولاهم یحزنون اس لیے کہ اگر احمان جہلائے گایا حمان کے بعد جس کے ساتھ احمان کیا ہے، اس کے ساتھ تکلیف وہ ممل کرے گاتو اور اب بھی باطل اور خوف و ترن بھی ہوگا اور اس کی ایک شکل اس حدیث میں بھی بیان کی گئی کہ لطف و محبت سے کلام نہیں فرمائے گا اور ان کوصاف یاک نہ کرے گا۔

حدیث الی ہر رہے و بنگاللہ عَنہٰ: نشیخ زان، بوڑھے کا زنا کرنا، ملك كذاب بادشاہ کا جھوٹ بولنا۔
عائل متكبر فقیر کا تکبر کرنا، ان کے لیے اس عمل بدكا کوئی عذر نہیں بوڑھے کی شہوت کم ہوجاتی ہے عقل
کامل ہوجاتی ہے، بادشاہ ہونے کی وجہ سے کسی کا خوف نہیں ہے، فقیر ومحتاج پھر تکبر و گھمنڈ، عام طور پر
آدمی میں غرور و تکبر مال و دولت طاقت وقوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور فقیر میں بیسب مفقود ہیں، اس

(PTP)

طرح آدمی جوان ہوشہوت و جماع کے اسباب قوی ہوں تو زنا کاار تکاب ہوسکتا ہے، گر بوڑ ھے میں بیہ سب اسباب نابید ہیں، ایسے ہی ڈروخوف یا نفع کی طلب میں عام آدمی بھی جھوٹ بولٹا ہے، اور جب بادشاہ ہے تو اس کو کیاڈراور کسی سے نفع کی کیا طلب پس ہے گناہ کرنا گویا عمداً خدا کی نافر مانی کرنا ہے خدا کے احکام کو بے وقعت حاننا ہے۔

صدیت الی ہر ریرہ عن الی صالے: علی فضل ماء فی القلاق القلاق جنگل، جنگل میں عام طور پر پانی نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسری جگہ جاکراپی بیاس بھائے اور اس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد پانی ہے بھر بھی نہیں دے رہا ہے۔

رجل بایع رجلاً بسلعة بعدالعصر ما قبل روایت میں جموئی سم کے ذریعہ اپنے مال کی نکاسی کرنے والے کا ذکر ہے، اوراس حدیث میں بعدالعصر کی قید ہے، زمان و وقت کی بنیاد پر بھی اجروگناہ میں تفاوت ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بعدالعصر زیادہ گناہ ہوگا اس لیے بی قید بڑھائی گئی، نماز تو فحشاء و منکر سے روکتی ہے إن الصلواۃ تنهای عن الفحشاء و المنکر اورجس کی نماز فحشاء و منکر سے نہ دورکی بیداکرتی ہے ابن مسعود کی حدیث من لم تنه صلاته الفحشاء و المنکو لم یز دد من الله إلا بعدًا اس کوعصر کی نماز بھی برائی سے نہ روک سکی، جوصلو ہ وسطی ہے۔

رجل بایع إمامًا بیعت ایک دین ممل ہے عبادات کے بیل سے ہے جس میں اخلاص ضروری ہے جب وہ بیعت اللہ کے لیے نہیں کررہا ہے دنیا کے لیے کررہا ہے تو یہ منافق ہوا عام مسلمانوں اور امام کے ساتھ خیانت کرنے والا ہوا اپنی غرض پوری ہورہی ہے تو بیعت باقی رکھتا ہے نہیں تو بیعت تو ژدیتا ہے جس سے طرح طرح کے فتنہ وفساد پیدا ہوں گے۔

#### باب"من قتل نفسه بشئ عذب به"

حديث أبي هريرة، وحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنهما من قتل نفسه بحديدة يتوجا يطعن في نارجهنم خالدًا مخلدًا أبدًا.

آدی نے جس چیز سے جس طرح خودکشی کی ہے اسی طرح کا عذاب اس کوجہنم میں ہوگا، بیجدیث ابو ہریرہ اور حدیث ضحاک بن ثابت میں مذکور ہے،البتہ ابو ہریرہ کی حدیث میں خالداً مخلداً ابداً کا اضافه جرّندى كتاب الطب باب من قتل نفسه بسم أوغيره ك تحت الوصالح عن الى مريه كى روایت میں بیاضافہ ہے جس کے بعد تر مذی کہتے ہیں کہ محمد بن عجلا ن عن سعید المقبری عن أبی ہر رہوہ اور ابوالزنادعن الأعرج عن ابي ہريرہ ان دونوں كى روايت ميں خالداً مخلداً ابداً كا اضافہ بيس ہے لہذا يہي اسے ہے بنسبت زیادتی والی روایت کے کہوہ شاذہے،اس لیے کہ ایک راوی نقل کررہا ہے اور دوراوی تقل نہیں کرتے ہیں، پھران کی روایت ان روایتوں کے مطابق ہے جن میں اہل تو حید کے جہنم میں عذاب پانے کے بعداس سے نکلنے کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیشہ رہنے کا کوئی تذکرہ ہیں ہے اس طرح اس کے بعد حدیث ابی ہریرہ ہے اور حدیث مہل بن سعد ان دونوں میں خودکشی کرنے والے کوصرف اہل النار کہا گیا ہے،اور طفیل بن عمر والدوسی کی حدیث میں ان کے ساتھی نے خود کشی کی طفیل نے خواب میں ویکھاجس میں اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ کومعاف کردیا ہاتھ کا زخم باقی ہے اس خواب کو طفیل نے نبی كريم مِالنَّيْكَيْمُ سے ذكركيا آپ مِالنَّيْكَيْمُ نے انكاربيس كيا بلكهاس كے ہاتھ كے ليے دعاء كى اللّهم وليديه فاغفو ان سب دلائل کی بناء پرحدیث ابو ہر برہ بطریق ابوصالح شاذ ہوگی اور اگراس کو پیچ کہا جائے تو ان تمام دلائل کی بنیاد پر جوقطعی ومشہور ہیں جس کا ذکر پہلے آچکا ہے تاویل کی جائے گی۔(۱) خیلو د کا لفظ مكث طويل كے ليے بولا جاتا ہے خلد الله ملكه لا أكلمك أبدًا لأبدين (٢) خلود اس عذاب سے متصف ہونے کی صفت ہے دخول جہنم کی صفت نہیں ہے لیعنی جب تک جہنم میں رہے اس عداب سے متصف رہےگا۔ (٣) شرط محذوف ہو إن جازاهٔ اس شرط کے حذف يرخودعبارت ميں دلیل نہیں ہے مگرعبارت سے باہر دلیل ہے وہ آیات قر آنی واحادیث متواترہ ہیں للہذایہ جملہ شرطیہ کے تھم میں ہوالینی اس عذاب کا وہ مستحق ہے استحقاق سے فعل کا وقوع لازم نہیں ہے شفاعت کی احادیث اور دیگراجادیث مشہورہ جوایمان والوں کے جہنم سے نکلنے کے متعلق موجود ہیں ان ہے معلوم ہوا کہ وقوع نہیں ہوگا۔

حدیث ثابت بن الضحاک: من حلف علی یمین بملة غیر الإسلام فهو کما قال:
غیرالله کاشم بذریعه حرف شم یااشم واحلف کے لغة یمین ہے جس میں لاالله الاالله کہنے کا حکم دیا
گیاہے، یعنی اگراس شم سے واقعی کا فرہوگیا ہے تو یہ تجدیدایمان کے لیے ہے، اگر واقعی کا فرنہیں ہوا بلکه
معصیت ہے تولا إلله الله کہنا یہ نیکی ہے جواس معصیت کا کفارہ ہوگا اگریمین بطور تعلیق یعنی کسی امر

محبوب یا مروہ پر معلق کیا ہوجیسے آنا یھو دی او نصر انی إن فعلت کذا تو امام ابوضیفہ رحمہ اللہ اور امام الوضیفہ امام الحرکے یہاں یہ بیمین نہیں ہے پھر امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں یہ بیمین نہیں ہے پھر امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں اس میں تفصیل ہے اگر اس کا تعلق ستقبل سے ہے تو بیمین منعقدہ ہے جانث ہونے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ معنی ابن قدامہ میں ہے: علیه الکفارة إذا حنث یروی هذا عن عصورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ معنی ابن قدامہ میں ہے: علیه الکفارة إذا حنث یروی هذا عن عصورت میں کفارہ والمعبی والمثوری وأصحاب الرای ویروی ذلك عن خس عطاء وطاووس والحسن والمشعبی والمثوری وأصحاب الرای ویروی ذلك عن زید بن ثابت ، اورزید بن ثابت سے مرفوعانقل کیا کہ نی کریم طابق الم کا کام دیا ، اوراگراس کا تعلق ماضی سے ہے تو بیمین غموں ہے ، جس میں کفارہ نہیں ہے۔

من حلف بسملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا أس كا ظاہر يمين عموں ہاں كے ليے شم كھانے كے وقت ميں جھوٹا ہويہ يمين عموں ميں ہوتا ہے يمين منعقدہ ميں تو زمانه آئندہ ميں اس كا جھوٹ معلوم ہوگا الابيكه كہاجائے كه كاذبًا حال مقدر ہے فھو كما قال كا ظاہر بيہ ہے كہ ايب شخص كا فرہوگيا اگر اس ملت كى تعظيم كے مقصد سے شم كھايا تو بالا تفاق كا فرہوگيا اور اگر اس سے دورى مقصود ہے تو يوشم مكر وہ تحريمي ہوگی۔

لیس علی رجل نذر فی شئ لایملکه نذر جوچزیها سے واجب نہیں ہے اس کواپ خومہ واجب کہ ذمہ واجب کرنا، نذر کی وقتم: (۱) نذر مطلق۔ (۲) نذر مطلق میں منذ ورب میں شرط ہے کہ ناذراس کا فی الحال مالک ہواگر فی الحال کسی غلام کوآزاد کرنے یا کسی مال کے صدقہ کرنے کی نذر کر رکھی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مالک ہو کسی دوسرے کے غلام کوآزاد کرنے کی نذریا کسی دوسرے کے مال کو صدقہ کرنے کی نذر مانی تو باطل ہے آگر نذر معلق ہوتو منذ ورب اس کا فی الحال مالک ہویا اس کو سبب ملک مدقہ کرنے کی نذر مانی تو باطل ہے آگر نذر پورا کر ناضروری ہوگا آیت قرآنی و منہ من عاهد پر معلق کیا ہوتو نذر ہے جوگی اور مالک ہونے پر نذر پورا کر ناضروری ہوگا آیت قرآنی و منہ من عاهد من عامد کے بیان فی الحال مالک ہونا صروری ہوگا ۔

العن المؤمن تحقتله نفس حرمت میں برابر ہیں گوتل میں حرمت شدید ہے، لعنت خداکی رحمت المؤمن تحقیله نفس حرمت میں برابر ہیں گوتل میں حرمت شدید ہے، لعنت خداکی رحمت سے دور ہونے کی بدعا، قرآن میں لعنت وغضب کفار و منافقین کے لیے استعال کیا ہے، یا قتل عدمیں غصب الله و لعنه فرمایا، کسی شخص پرلعنت کرنا ہے جہیں ہے، اس لیے کہ اس کے خاتمہ کے بارے میں عصب الله و لعنه فرمایا، کسی شخص پرلعنت کرنا ہے جہیں ہے، اس لیے کہ اس کے خاتمہ کے بارے میں

کوئی علم نہیں ہے اوصاف پر لعنت کرنا سیج ہے۔

من ادعی دعوی کاذبہ لیتکثر بھالم یزدہ اللہ إلا قلة دعوی ندکرومؤنث دونوں سے ہے، من ادعی دعوی کاذبہ ایتکثر بھالم یزدہ اللہ الا قلہ دعوی کاذبہ ، دعوی کاذبہ عام ہے سی بھی طرح کے کمال کا مظاہرہ اور دعوی کرے چاہوہ علمی کمال ہو یاعملی یا مال وغیرہ تو اس کا مقصده اصل نہ ہوگا بلکہ النے اس کے خلاف کا ظہور ہوگا۔

من حلف على يمين صبر فأجرة مضاف مضاف اليه ياموصوف صفت دونول صحيح بملم من حلف على يمين صبر فأجرة مضاف اليه ياموصوف صفت دونول صحيح بملم كم تمام سنول مين جزاء مذكور نهيل به ماقبل برعطف كى وجهس جزاء مفهوم هوتى بال ليسكوت افتياركيا من حلف على يمين صبر فأجرة فكذلك يعني لم يزده الله إلا قلةً يا غضب الله عليه محذوف هوجيها كه دومرى حديث مين لقى الله وهو عليه غضبان ب-

یمین صبر بالاضافۃ ، یمین ذات صبر وقیل یمین صبر بالتنوین موصوف صفت ہے پھراس کو مضاف اللہ بنادیا گیا تھے ہے ہاں کو مضاف اللہ بنادیا گیا تھم حاکم کی بناپراس کوشم کھانا ضروری ہوتا ہے اس تفییر کی وجہ سے بغیر تھم حاکم جوشم ہے وہ یمین صبر نہیں ہے۔

### باب" لايغتر بفعل عامل حتى ينظر بما يختم عليه"

حدیث أبي هریرة ، و حدیث سهل بن سعد الساعدي ، و حدیث جندب و حدیث عمر ، و حدیث أبي هریرة رضي الله عنهم .

حدیث ابو ہر رہے : ایک مدی اسلام کا قصہ ہے کہ لڑائی میں بڑا ہے جگری سے لڑا آگا دُگا جس کا فرکو

پاتاقل کردیا کرتا تھا،صحابہ اس کی بڑی تعریف کررہے سے کہ اتنی بہادری سے ہم میں سے کوئی نہیں لڑا،

آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے،صحابہ کو یہ جملہ شاق گزرا کہ اس طرح ہے جگری سے لڑنے والا جہاد کرنے والا جہنمی ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا بعض صحابہ نے سوچا اس میں ضرور پچھ بات ہے وہ اس شخص کے پیچھے ہولئے ویکھا کہ جب وہ زخموں سے چور چور ہوگیا تو تلوار کی انی سینہ میں لگا کر اپنا ہو جھاو پرسے ڈال دیا اورخود کشی کرلیا اس صحابی نے آ کر حضور شائے گئے کے وہ تلایا آپ نے فرمایا کہ آدی بہ ظاہر جنتیوں کا کام کرتا اورخود کشی کرلیا اس صحابی نے آ کر حضور شائے گئے کو بتلایا آپ نے فرمایا کہ آدی بہ ظاہر جنتیوں کا کام کرتا ہے مگر وہ جہنمی ہوتا ہے کہ آخر میں جہنمیوں کے کام پر خاتمہ ہوتا ہے،حدیث ابو ہر رہ میں یہ قصہ غزوہ حنین کا مذکور ہے گر بخاری وغیرہ میں غزوہ خیبر کا ہے اور یہی صحیح ہے۔

صدیث جندب: اللی امت کے کسی شخص کا واقعہ ہے کہ اس کو پھوڑ انگل آیا تھا۔ تکلیف سے تریش

سے تیرنکال کراس کوچھیل دیا ہے مل بطورعلاج نہیں بلکہ خود کشی کے لیے کیا خون بند نہ ہوااس میں مرگیا اللہ نے فرمایا حومت علیه المجنة جنت کاحرام ہونا ہمیشہ کے لیے تھایا اول وہلہ میں ،کوئی تفصیل نہیں ہے ،اس کے مذہب میں اس کا کیا تھم تھا،معلوم نہیں ،ممکن ہے کہائر کا مرتکب کا فرہوجا تا ہو ورنداس کی تاویل کی جائے کہ اول وہلہ میں جنت میں داخل نہ ہوگا۔

صدیت عمر: غزوہ خیبر میں مجاہدین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں بعض صحابہ کا ادھرگذر ہوا تو کہنے لگے۔ کہ بیشہید وہ شہیدیہاں تک کہ ایک لاش پر گذر ہوا تو کہنے لگے بیشہید آپ نے کہا ہرگز نہیں لیعن شہید فی الآخرہ نہیں اس لیے کہاس نے غنیمت کی جا در چرالیا تھاوہ اسی جا در کی وجہ سے آگ میں ہے۔

صدیث ابو ہر رہ میں ہے جب آپ وادی القری آئے تو آپ کا ایک غلام جس کور فاعہ بن زید نے ہہدکیا تھا، وہ غلام آپ کا کجاوہ کھو لنے لگا تنے میں ایک تیر جس کے چلانے والے کا کچھ پتہ ہمیں تھا، آئر اس غلام کولگ گیا جس میں اس کی وفات ہوگئ تو صحابہ نے کہا اس کوشہا دت مبارک، آپ نے فر مایا ہر گز نہیں، خیبر کی غنیمت سے ایک جا دراس نے جرالی تھی وہی جا درآگ بن کر اس پر جل رہی ہے۔

هو من غل في (الغنيمة) أو قتل مدبرًا.

## باب " قتل الإنسان نفسه ليس بكفريخرج عن الملة "

صدیت جابر و خالد و خال

مشاقص: مشقص کی جمع ہے چھری جا قوبراجم انگلیوں کے جوڑ۔

خواب میں ان کا کہنا کہ اللہ نے مجھ کومعاف کر دیا ہے مگر ہاتھ کومعاف نہیں کیا ہے حضرت طفیل کا اس خواب کو آپ سے بیان کرنا پھر آپ کا ان کا ہاتھ کے لیے دعاء کرنا بید دلیل ہے کہ وہ کا فرنہیں ہو گئے اور ہمیشہ کا عذاب ان کونہیں ہوگا۔

اور ہمیشہ کا عذاب ان کونہیں ہوگا۔

# باب "الرياح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شئ من الإيمان"

حدیث ابو ہر رہ و خلافہ نے ایں روایت میں ریاحامن الیمن ہوا تا اللہ ہن عمر و بن العاص کی مدیث ملم ۱۳۰۲ میں ہے اس میں اسلم دوسل ریاحا باردہ من قبل الشام ہے، شارح رحماللہ لکھتے ہیں کرممکن ہے کہ دونول طرف سے ہوا جا اور یہ بھی اختال ہے کہ ایک ملک سے چل کر دوسرے ملک فیل المان ہے کہ ایک ملک سے چل کر دوسرے ملک فیل میں جا کہ ایک ملک سے جل کر دوسرے ملک فیل اس میں کہا ہے کہ ایک ملک فیل میں کہا کہ میں جا کہ میں جا کہ میں جا کہ میں ہونے یہ میں جا کہ میں ہونے کہ واللہ اعلم اس نوع کی افر ہوں گئے اور بین جن معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت سب کے سب کا فر ہوں گئے اصاد یک موجود ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت سب کے سب کا فر ہوں گئے اصاد یک موجود ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت سب کے سب کا فر ہوں گئے اور دیات موجود ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت سب کے سب کا فر ہوں گئے اور دیات موجود ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت سب کے سب کا فر ہوں گئے اور دیات موجود ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت سب کے سب کا فر ہوں گئے اور دیات موجود ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت سب کے سب کا فر ہوں گئے اور دیات موجود ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت سب کے سب کا فر ہوں گئے اور دیات موجود ہیں جن موجود ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت سب کے سب کا فر ہوں گئے کہ دونے کہ دونے کے دونا میں موجود ہیں جن میں موجود ہیں جن موجود ہیں جن موجود ہیں جن میں موجود ہیں جن میں موجود ہیں جن میں موجود ہیں جن موجود ہیں جن موجود ہیں جن موجود ہیں جن میں موجود ہیں جن میں موجود ہیں جن مو

لاتقوم الساعة على أحد يقول الله الله لا تقوم الساعة إلا على شوارالناس. اوردوسرى طديث بين لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الخلق إلى يوم القيامة ب،ال مين يوم القيامة سےال ہوا کے جلنے کا وقت مراد ہے ای کو يوم القيامة سے تعبير کرديا ہے اس ليے کراس کے بعد قيامت بالکل قريب ہوگی، قربشی کوشی کا حکم دے ديا ہے، ہواکی صفت ألين من الحديد باور وسری حدیث ميں ديحا باردة ہے إشارة إلى الرفق بهم والإ کرام.

## باب "الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن"

حدیث ابو ہر برہ و خلالہ انہ انہ انہ انہ انہ انہ انہ انہ انہ اور اس کے مقتضیات میں بالکل تغیر و تبدل ہوجائے گا، عام لوگوں پر بہیمیت کا غلبہ ہوگا انقلاب احوال اتنا بڑا ہوگا کہ ایک آ دمی دن میں مومن ہو رات میں کا فر ہوجائے گا، ایسے وقت میں صراط متنقیم پر رہنا اور نیک اعمال کرنا بہت مشکل ہوگا اس لیے آپکا ارشاد ہے: المعبادة فی الهرج کھجرة التی لہذا موجودہ وقت کوغیمت جانو اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کروکہ معلوم نہیں طبیعت میں کب تبدیلی بیدا ہوجائے۔

### باب "مخافة المؤمن أن يحبط عمله"

صدیث الس بخالد المدین آمنوا لا ترفعوا اصوات مفوق صوت النبی ولات جهروا زه بالقول کجهربعضکم لبعض آن تحبط اعتمالکم و أنتم لا تشعرون. (سود ف حجوات) المسنت والجماعت کے یہال صرف تفرموجب جطمل ہے معتزلہ کے یہال گناه کبائر بھی موجب جطمل بین، رسول کو ایزاء پہنچانے کا قصد کرنا اوراس کا استخفاف کرنا یہ بالاتفاق کفر ہے۔ نبی کے سر منے ترکھنا اوراس کی آواز پراپی آواز کو بلند کرنا جب کے طبعت میں انبساط نہ بوموجب تاذی ہوا تاذی ہے کی شخص کا اس طرح بلند آواز سے بولنا اوران کی آواز پراپی آواز کو بلند کرنا یہ موجب تاذی ہوا یا نہیں بعض اوقات معلوم نہیں ہوسکتا ہے اس لیے مطلقا اس طرح بولنا سدا للدرید عد منع کردیا گیا، مکن ہے کہ ایزاء و تکلیف ہوجائے اور تم کو یہ خیال ہو کہ تاذی نہیں ہوئی اور تمہارے اعمال حبط ہوجا کیس اورتم کو خبر نہ ہو و أنت م لا تشعرون قال ابن المنیر المواد فی الآیة النهی عن د فع

الصوت على الإطلاق ومعلوم ان حكم النهى الحذر مما يتوقع فى ذلك إيذاء النبى صلى الله عليه وسلم والقاعدة المحتارة أن إيذاء النبى عليه الصلوة والسلام يبلغ مبلغ الكفر بالاتفاق فورد النهى عما هومظنة لأذى النبى صلى الله عليه وسلم سواء وجد هذا المعنى أو لا حماية للذريعة حسما للمادة ثم لما كان هذا المنهى عنه منقسما إلى ما يبلغ مبلغ الكفر وهو الموذى له عليه الصلوة والسلام و إلى مالا يبلغ ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر لزم المكلف ان يكف عن ذلك مطلقاً وقال هذا يدور على مقدمتين كلتاهما صحيحة احداهما ان رفع الصوت من جنس ما يحصل به الاذى وهذا يشهد به النقل والمشاهدة و ثانيهما ان ايذاء النبى كفر وهذا ثابت قد نص عليه أثمتنا. (روح المعاني)

حضرت تھانوی قدس سرؤنے بیان القرآن میں ایک اورتقریز کی ہے کہا گر گستاخی وایذاء بالقصد صرف گناہ ہی ہوتو بھی رسول کی ایذاء خدا کے یہاں اس قدرمبغوض ہے کہ وہ عدم تو قیق خداوندی کا سبب ہوجا تاہے اور پیر خذلان و عدم تو فیق سبب ہوجائے گا کفراختیاری کا، آپ کو تکلیف پہنچے اور تم مخذول ہوجا وَاوراسی کے سببتم قصداً کفر کے اعمال کرنے لگواور تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ اس کفراختیاری کا سبب تمہارا حد سے ترکھنا تھا اور تمہارے لا اُبالی بن نے بیدن دیکھایا ایباز ور سے بولنا جس سے مقصود نبی کی ایذاء ہو وہ تو ممنوع تھا مگر مطلقاً زور ہے بولنے کی ابھی ممانعت نہیں آئی تھی ، اسی طرح جن کی آ واز فطری طور پر بلند ہے وہ اس میں داخل نہیں مگر وہ لوگ سن کر بہت ڈرے نہایت تکلف کر کے اپنی آ واز کو بست کیاانہیں میں حضرت ثابت بن قیس تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت ڈرے اور گھریڑے رہے، اورلوگوں سے کہنے لگے کہ میں تو ہر باد ہو گیا جہنمی ہو گیا جب آپ کی مجلس سے غیر حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے بارے میں سوال کیا خاص طور سے سعد بن معاذر شخالہ تھے: سے ، اس کیے کہ وہ ان کے بیڑ وسی تتھے انہوں نے کہا کہ وہ بیار تو نہیں ہیں میرے بیڑ وسی ہیں ،اگراییا ہوتا تو مجھ کوضر ور علم ہوتا پھر حضرت سعدان کے گھر آئے اور آنحضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بات نقل کی حضرت ثابت نے کہا میرے نہ جانے کی وجہ بیہ ہے کہ بیآیت نازل ہوئی اور آپ حضرات کومعلوم ہے کہ میں سب میں آپ کے سامنے زیادہ زور سے بولنے والاتھا، میں جہنمی ہوگیا حضرت سعدنے آ کرحضور سے ذکر کیا،مگر چوں کہاولاتو تھم نازل نہیں ہواتھا پھران کی آواز فطری طور پر بلند تھی اوران کا مقصد ایذ اءرسانی نہیں تھی اس لیے آپ نے فرمایا ایسانہیں ہے بلکہ وہ جنتی ہیں۔

فا كدہ: حضرت سعد بن معاذ كا انقال غزوة خندق كے بعد ہوگيا تھا اور يہ قصہ سنة الوفودكا ہے اس كا جواب ديا جاسكتا ہے كہ سنة الوفود ميں اقرع بن حابس كے قصہ ميں ابتدائى آيت لا تقدموا بين يدى اللّٰه و دسوله والى آيت اترى ہواور يہ حضرت ثابت كے قصہ ميں ، جس طرح اس كے بعدكى آيت ان طبانه فتيان من الممومنين اقتتلوا عبدالله بن أبى راس المنافقين كے ايمان لانے سے پہلے جو مسلمانوں ميں جھڑا ہوگيا تھا اس سلسلہ ميں نازل ہوئى اور يہ واقعہ غزوة بدر كے پہلے كا ہے ، مگر ابن المنذر نے تفير ميں سعد بن معاذ كے بجائے سعد بن عبادہ بھی خزر جی اس ليے وہی ثابت كے پڑوى ہو سكتے ہيں بخلاف ليے كہ ثابت تخزر جی ہیں اور سعد بن عبادہ بھی خزر جی اس ليے وہی ثابت كے پڑوى ہو سكتے ہيں بخلاف سعد بن معاذ كے وہ اوى ہيں ان كا پڑوى ہونا مستبعد ہے ، مگر حقیقت ہے ہے كہ جس متن ميں حضرت سعد بن معاذ كے وہ اوى ہيں ان كا پڑوى ہونا مستبعد ہے ، مگر حقیقت ہے ہے كہ جس متن ميں حضرت سعد بن معاذ كاذكر ہے وہ معلل ہے ، اور امام مسلم نے اپنے وعدہ كے مطابق پہلے اس معلل كوذكر كرنے كے بغداس متن نوقل كيا جس ميں يہ لفظ نہيں ہے۔

قطن بن نسیر: بفتح القاف و نسیر بنون مضمومة ، قطن بن نسیر کی روایت کی تخ تی پر ابوزر عدر ازی کو اعتراض تھا کہ مسلم نے صحح نام رکھتے ہوئے اس شخص کی روایت کو کینے قل کردیا ، مقدمہ میں امام نووی رحمہ اللہ نے سعید بن عمرو سے قل کیا ہے کہ أنسه حضر أب ازرعة و ذکر صحیح مسلم و انسکار ابی زرعة علیه روایته فیه عن اسباط بن نصر وقطن بن نسیر واحمد بن عیسلی قال سعید بن عمرو فلما رجعت الی نیشابور ذکرت لمسلم انکار ابی زرعة فقال لی مسلم انما ادخلت من حدیث اسباط وقطن و أحمد ما قد رواه الثقات عن شیوخهم الا أنسه ربما وقع عنهم بارتفاع ویکون عندی من روایة اوثق منهم بنزول فاقتصر علی ذلك و اصل الحدیث معروف من روایة الثقات. لینی وه صدیث بالکل صحح ہوتی ہے مگراس کی ذلك و اصل الحدیث معروف من روایة الثقات. لینی وه صدیث بالکل صحح ہوتی ہے مگراس کی مندن ال ہوجاتی ہے مض سندکو عالی کرنے کے لیے میں نے ان کی روایت نقل کردی ہے۔

# باب "هل يواخذ باعمال الجاهلية إذا أسلم"

عديث ابن سعود طِناللَّهَ فَيْهُ: أحسن منكم في الإسلام كاتشر تح مين اختلاف مو لياب، چنانچه امام احمہ کے یہاں اسلام مثل توبہ کے ہے جس طرح توبہ میں جس گناہ سے توبہ کیا وہی معاف ہوگا اسی طرح اسلام کفرسے توبہ ہے جس کی وجہ سے اسلام سے کفر معاف ہوگا، زمانہ جاہلیت میں کفر کے سوا دیگر جو گناہ کرتا تھا اگر اس سے توبہ ہیں کیا اور زمانہ اسلام میں بھی اس کو کرر ہا ہے تو کفر کے زمانہ کے معاصى كابهى اس كوكناه موكا اورامام احمر من أساء أخذ بعمله في الجاهلية مين أساء في حالة الإسلام بالأعمال السيئة مراد ليخ بين اسى طرح من أحسن منكم في الإسلام من من أحسن في حالة الإسلام بالأعمال الصالحة مراولية بين نقل الميموني عن أحمد أنه قال بلغني أن أبا حنيفة يقول أن من أسلم لا يواخذ بما كان في الجاهلية ثم رد عليه بحديث ابن مسعود وفيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في الجاهلية إذا اصر عليها في الإسلام فإنه يؤخذ بها لأنه بإصراره لا يكون تائبا منها وإنما تاب من الكفر. جمهورعلماءامام مالك وشافعي اورابوحنيفه رحمهم الله أحسن منكم في الإسلام كي تشريح كرتے بي إذا أحسن في نفس فعل الإسلام بان اسلم كما ينبغي وهو أن يكون إسلامه على وفاق القلب وكذا أساء في نفس فعل الإسلام بأن كان إسلامه على خلاف ما في القلب قال النووى والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا بأن يكون منقادًا في الظاهر مظهر اللشهادة غير معتقد للإسلام بقلبه فهذا منافق باق على كفره ول الامكوتبول بين كياتوزمانه كفركمعاصى يرمواخذه بوكا أحسن في نفس الإسلام ول وزبان سے اسلام قبول کرلیا تو زمانہ کفر کے معاصی برموا خذہ بیں ہوگا۔

ابو ہریرہ وابوسعید خدری کی حدیث جس میں إذا أحسن أحد کے اسلامه فکل حسنة یک ملها تکتب له بعشر أمثالها ألی آخرہ میں عام طور سے شراح نے احسان کی تفسیریہ کی ہے کہ اسلام میں اخلاص ہودل وزبان میں مطابقت ہونفاق نہ ہوتو زمانہ اسلام کی ہرایک نیکی پروس گناسے سات سوگنا تواب دیا جائے گا، الآداب الشرعیہ کے مصنف نے کہا کہ احسان سے اسلام ظاہر او باطنا

مرادب، المراد ههنا الإسلام ظاهرًا و باطنًا بأن لايكون منافقا للمذايهال يربحي احمان في الاسلام كايبي مفهوم مونا چاہيے اسى وجہ سے اس مسله ميں امام احمه كا دوسرا قول ائمه ثلاث كے مطابق ہے الآداب الشرعيه مين دونون قول نقل كيام: قال الشيخ تقى الدين أحدهما يغفرله الجميع لقوله تعالى: ﴿قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنتَهُوا يَغْفُرِلُهُمْ مَا قَدْ سَلْفَ﴾ اسلام توبر مطلقه ب،اس لیے مغفرت مطلقہ حاصل ہوگی جس طرح ایمان مطلق کافی ہے طرح طرح کے کفر سے تبری لازم نہیں ہے اس طرح قتم بقسم کے گناہوں سے الگ الگ توبہ بھی لازم نہیں ہونی جا ہیے۔

### باب "أن الإسلام يهدم ماكان قبله وكذلك الحج والهجرة"

حديث عمروبن العاص، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما

حديث عمروبن العاص ضِي اللهُ عَنْهُ: وهو في سياقة الموت أي حال حضور الموت على اطباق ثلاث اطباق، طبق کی جمع ہے حالت کے معنی میں حالۃ کے معنی کالحاظ کرتے ہوئے ثلاث مذکراستعال کیاہے۔

حضرت عمرو بن العاص کی تین حالت (۱) استخضرت مَلاَئْتِیَا اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال (۲) سب سے زیادہ آپ سے محبت و تعظیم کی حالت کہ آپ کو بھی نظر بھر کرنہیں دیکھا۔ (۳) آپ کی وفات کے بعد طرح طرح کی ذمہ داری لیناجس کا انجام نامعلوم۔

تشترط بماذا ما ذا استفهام کے معنی پرشمل ہے جس سے وہ صدارت کلام کو جا ہتا ہے، اور یہاں برفعل کے بعد آرہاہے، ابن مالک کہتے ہیں کہ ماجب تنہا ہوتو صدارت کو جا ہتا ہے یہاں پر ماذا ہے لہذا مرکب ہے تو صدارت کوہیں جا ہے گا،اور ماقبل کامعمول ہوگا لہذا بہ تشتیر ط سے متعلق ہوگیا، جمہور نحاۃ کے یہاں ماذابھی صدارت کوچا ہتاہے،اس لیے وہ تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیااصل میں ما ذا تشتوط نھا ماذا کو حذف کردیا گیا پھرتشتوط کے بعد بماذا کولائے، بیرماذا محذوف کی تفسیر کے لیے ہے۔

أن الإسلام يهدم ما كان قبله: عمروبن العاص في كنابول كاسوال كيا تقااس كے جواب میں آپ کا بدار شاد ہے جس میں ما کالغظ استعال ہواہ، ما این عموم کی بناء پر ہرطرح کے گناہ کو

اله جرة تهدم ما کان قبلها والحج بهدم ما کان قبله جمرت و آج کے سلسلہ میں زیادہ تر علاء کہتے ہیں کہ صغائر معاف ہوتے ہیں اور کبائر کے سلسلہ میں دیگر احادیث کی وجہ سے اس کو تو بہ پر موقوف رکھتے ہیں بعض حضرات صغائر و کبائر دونوں کی معافی کی بات کہتے ہیں حدیث من حج فلم موقوف رکھتے ہیں بعض حضرات صغائر و کبائر دونوں کی معافی کی بات کہتے ہیں حدیث من حج فلم میں دعا کیا تو مظالم کے سوی سب کی مغفرت کا وعدہ ہوگیا اور مزدلفہ کی تسیم مظالم کی بھی معافی کا بھی وعدہ ہوا گراس کی سندضعیف ہے گرابن جمر نے ایک رسالہ قوۃ الحجاج فی عموم المغفوۃ للحجاج میں کثرت شواہد کی بنیاد پراس کو قابل استدلال قرار دیا ہے ، یہتی نے بھی کہا کہ لہ شو اهد کثیر ہ جس میں کثرت شواہد کی بنیاد پراس کو قابل استدلال قرار دیا ہے ، یہتی نے بھی کہا کہ لہ شو اهد کثیر ہ جس میں کثرت شواہد کی بنیاد پراس کو قابل استدلال قرار دیا ہے ، یہتی نے بھی کہا کہ لہ شو اهد کثیر ہ جس سے جج کے ذریعہ مغفرت کے عام کہنے کا رجمان پیدا ہوتا ہے لیکن تنفیر مظالم و تکفیر صلاق وصوم کا مطلب سے جے کہ مطل و تا خیر کا گناہ معاف ہوگانش دین کی ادائیگی اور صافی قضاء بیری اللہ و تی العبد و تو العبد کو تو العبد کی ادائیگی اور صافی قضاء بیری اللہ و تا خیر کا گناہ معاف ہوگانش دین کی ادائیگی اور صافی ق صوم کی قضاء بیری اللہ و تا العبد و تو العبد کی مطل و تا خیر کا گناہ معاف ہوگانش دین کی ادائیگی اور صافی ق صوم کی قضاء بیری العبد کی مطل و تا خیر کا گناہ معاف ہوگانش دین کی ادائیگی اور صافی قرور کی کی قضاء بیری اللہ و تا کو کسید کی المال کو تا کو کیا کہ کا کو کا کا کا کہ کا کا کی کی کی کی کا کا کی کر کا کناہ معاف ہوگانے کو کا کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کر کو کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کیا کی کر کی کی کر کی کی کر کی کو کر کی کی کر کی کر کر کی کر کر گناہ کی کر کر گناہ کی کر کر گناہ کی کر کر کر گناہ کی کر کر کر گناہ کی کر کر گناہ کی کر کر کر گناہ کر کر گناہ کر کر گناہ کر کر گناہ کی کر کر گناہ کی کر کر گناہ کر کر گنا کر کر کر گناہ کر کر گنا کر کر گنا کر کر گنا کر کر گنا کر کر کر گنا کر کر کر گنا کر کر کر

بين جوساقط نه بول على بلكه مطل وتاخير جوذب بوه معاف بول على علامه شامى كهتم بين فسحق كو بين جوساقط كها جاسكا الله على المحال ال

صدیت این عباس و کان الله عفوراً رحیماً توبه سال کتمام گناه کفروش کاورویگرمعاصی سیاته محسنات و کان الله عفوراً رحیماً توبه سال کتمام گناه کفروش کاورویگرمعاصی کبائر وصغائر سب معاف به وجائیس گے جس سے یہ ان الإسلام یهدم ما کان قبله کے معنی میں بوا پھر نیک اعمال کرنے پراس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بی نیکیاں بول گی اول ننگ یبدل الله سیاتهم حسنات کی ایک تغییر سعید بن جیر کرتے ہیں ابدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن و ابدلهم بقتال المسلمین قتال الکفار حسن بعری کہتے ہیں ابدلهم الله بالعمل السبئ العمل الصالح ا ورعطاء فرماتے ہیں: یکون الرجل علی صفة قبیحة ثم یبدله الله بها خیراً. اس کی دوسری تغییر ہے کہ توبنصوح سے صرف گذشتہ برائیاں بی ختم نہیں ہوئیں بلکہ ہر گناہ پرندامت اور استغفار سے اس کے تمام گناه نیکی بن جا ئیں گے جیسا کہ بہت می احادیث میں بی مضمون آباہوا ہے۔

قاتل مسلم کی تو بہ ابن عباس رہی لئے نے کی طرف منسوب ہے کہ وہ قاتل مسلم کی تو بہ کے منکر ہیں الا من قاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کا فرلوگ زمانہ کفر میں قتل مسلم اور دیگر گناہ کے مرتکب ہوئے پھر اسلام لائے اور تو بہ کیا تو ان کی تو بہ قبول ہوگی ،اور مسلمان ہوکر جب سی مسلمان کوتل کیا تو اس کی تو بہ نہیں ہے اس آیت سے خاص کر لیا گیا اس شخصیص پر نہیں ہے اس آیت سے خاص کر لیا گیا اس شخصیص پر کہی نخ کا اطلاق کر دیا جا تا ہے۔

جمہورعلاء کہتے ہیں کہ ل عمد کی آیت میں فقط اس جرم کی سز اکو بیان کیا گیا ہے اورا گرکوئی اس جرم کے بعد تو بہ کرتا ہے تو اس آیت سے تو بہ کی نفی پراستدلال سے جہنے کفروشرک کی سز اکو بیان کیا گیا گرسب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی تو بہ کرتا ہے توائی کی تو بہ ہو کتی ہے اور مقتول کا قیامت کے دن قاتل کو پر کر کرش کے پاس لا نا اور اس کا کہنا یار ب سل عبد ک فیم قتلنی اس سے عدم قبول تو بہ پر استدلال صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو حقوق العباد میں سے ایک حق ہے جو تو بہ سے ساقط نہیں ہوگا مقتول کا حق ہو مسروق منہ کا ہو مضعوب منہ کا سب کا حال یہی ہے کہ تو بہ سے ساقط نہیں ہوگا صاحب حق مطالبہ کرے گا مرمطالبہ کی وجہ سے سزا بھی ضروری ہوا ہا نہیں ہے ، اس لیے کہ بھی اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے گرمطالبہ کی وجہ سے سزا بھی ضروری ہوا ہا نہیں ہے ، اس لیے کہ بھی اس کے پاس نیک اعمال ہوں گا اس سے مطالبہ پورا ہوگا بھی اللہ تعالی اپنے نصل سے اپی طرف سے اس کا عوض ادا کرد ہے گا، بہت ی آیات واحاد بیث اپنے مطالبہ پورا ہوگا بھی اللہ تعالی اس جرم سے تو بہ کو بھی شامل ہیں اِن اللہ یقبل تو بہ العبد مالم یغرد ۔ من تاب قبل طلوع الشمس من مغربہا تاب اللہ علیہ .

اوراحادیث متواتره جن میں أدنى مثقال ذرة من إيمان پرجمنم سے خروج كاذكر ب،اورآيت قرآني ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُولَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴾ توقل وغيره كسوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے، عمرو بن عبیدایک مرتبہ کہنے لگا کہ اگر خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ تم كيول كہتے تھے كەقاتل بميشہ جہنم ميں رہے گاتوميں كہوں گااے الله آپ نے خود كہا ہے من يقتل مؤمنًا متعمدًا قريش بن انس كت بي مين موجودلوكون مين سب سے چھوٹا تھا مين نے كہا ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ بتلا الله كي كريج معلوم مواكمين اس کی مغفرت کوئیں جا ہوں گا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا، ابن عباس کی روایت نسائی وغیرہ میں ہے قال ابن عباس تكلته امه وأنى له التوبة والهدى كمالله الياوكون كوتوبكي توفيق نهيس ويت سی اور یمی مطلب ہوگاان احادیث کا جن میں رحمت سے یاس وناامیدی کا تذکرہ ہے، ابن عباس نے ایک مرتبہتو یہ کے سوال کے جواب میں فرمایالا، إلاّ النّاز سائل کے جانے کے بعد حاضرین نے دریافت كياكرآب توتوبه كافتوى دية تصآج ال كخلاف كيول فتوى ديافرمايا إنسى أظنه رجلا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنا لوكول ني تحقيق كى تواليابى ثابت بوا قال سفيان كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له فإذا ابتلى الرجل قالوا له تب بن اسرائيل كة ومى، جس في سوآ ومى كو فنل کررکھا تھااس کے لیے توبہ ہے تو امت محمریہ مِنان مِنائی کے لیے کیوں ہیں توبہ ہوگی۔

سورة فرقان كي آيت: هذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية

(من يقتل) على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله الى دليل والله أعلم.

### باب "حكم عمل الكافر إذا أسلم بعدة"

ای طرح صدیث عائش صدیقه رضی الله عنها میں ابن جدعان کا اطعام طعام ودیگرنیک کام اس وقت مفید ہوتا جب وہ ایمان لائے ہوتے ، ان تمام احادیث ہے ای بات کی تائید ہورہی ہے کہ قبل الا ممان طاعات وحسنات کو الله تعالی موقوف رکھتا ہے بندہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کا ثو اب عطا کرتا ہے اگر ایمان نہیں لائے گاتو لانقیم له یوم القیامة و زنا کامصداق ہوگا، بعض حفرات نے علی کو باء سبیہ کے معنی میں لیا ہے ببر کہ ما سبق منك من خیر هداك الله ان حفرات کو اشكال ہوا کہ کافرکی نیت کا اعتبار نہیں اور عبادت کے لیے نیت ضروری ہے لہذا اس کی عبادت کا وجود ہی نہیں ہوا تو اس کا ثو اب کیوں کر ملے گا، قبال الممازری ظاہرہ خلاف ما تقتضیه الأصول لأن الكافر لایصح منه التقرب فلایشاب علی طاعته ابن بطال وغیرہ کہتے ہیں کہ فقہاء کی مرادیہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کافرکی عبادت صحیح نہیں ہے آخرت میں ثو اب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے آگر کوئی جرات کر کے آخرت کی عبادت کے تو یہ حدیث خود اس کی تردید کر رہی ہے۔

اس حدیث میں فضل خدا کی بات مذکور ہے فقہاء کا قول قانون کے اعتبار سے ہے پھر بہت سے احکام کفر کی حالت میں صحیح ہوتے ہیں اور اسلام کے بعد اس کے اعادہ کا حکم نہیں دیاجا تا ہے۔

### باب"أن الأمن بالإيمان الخالص"

حديث ابن معووض للم إلى المانزلت"الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولنك

لهم الأمن وهم مهتدون" شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بي آیت سوروانعام میں حضرت ابراہیم تفییم کے تصدیق واردے فیای الفریقین أحق بالأمن کے جواب میں بداللہ کی طرف سے یا حضرت ابراہیم تفیقی کی طرف سے جواب ہے، اس جواب میں امن كوان لوگوں كے ساتھ خاص كرديا كيا ہے جولى بلسوا إيمانهم بظلم كى كيفيت مصف ہول، اور سی صیص خبر کے مقدم کرنے اور مبتدا وخبر کے معرف ہونے ہے منبوم ہوتی ہے ،نگر ہ نفی کے تحت ہوتو عام طورے عموم کے لیے آتا ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہاں ظلم نکرو ہے، اور ٹن کے تحت میں ہے اس لیے ہرطرح کاظلم جوصغیرہ و کبیرہ اور کفروشرک سب کوشامل ہے اس سے احتر از ضروری ہوگا اورابیا بہت دشوار ہے جس کی وجہ ہے اکثر لوگوں کے لیے امن ونجات مشکل ہے۔ المنحضور مَلِاللَّهُ مَا جواب اس كى مشهورتقريركا حاصل بدے كه كرو تحت ميں نفي كے عموم كا فاكده دیے میں ظاہر سے نصنبیں ہے، اگر عموم کی تاکید کے لیے من وغیر د ہوتو عموم میں نص ہوجا تا ہے قال المحققون إن دخل على النكرة تحت سياق النفي ما، يوكد العموم ويقويه نحو من في قوله ما جاء ني من رجل أفاد تنصيص العموم وإلافالعموم مستفاد بحسب الظاهر جب يبال يرعموم بحسب الظاهر مي قرينه كى بنياديراس مين تخصيص بوسكتى بيبال ير له يسلسوا إيمانهم بظلم مي لم يلبسوا قرينه عالبس من باب ضرب خلطه عليه اورايمان كماته ظلم كا خلط ملط اس وقت ہوگا جب دونوں كاكل ايك ہو چونكہ ايمان كاكل قلب ہے لہذااس طرح كے ظلم سے خلط ملط ہوگا،جس کامحل قلب ہواورابیاظلم کفروشرک ہے بعنی ظلم میں تنوین تعظیم کے لیے ہے اورظلم ے ظلم کافردکامل شرک مراد ہے المطلق إذا أطلق يواد به الفود الكامل پھرآ گے ارشاد ہے كہ اگرتم کوشرک برظلم کے اطلاق میں تر در ہور ہاہے تو دیکھوحضرت لقمان نے ای معنی میں استعمال کیا ہے، اورآب بالنبيائية في ابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، تلاوت كى ،اس تاويل ير ايمان \_ ايمان شرعى جميع ماجاء به النبى صلى الله عليه وسلم كى تصديق مرادموكى اس تاویل برایک اعتراض ہوگا کہ اس صورت میں خلط ملط کے لیے دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونالازم ہے کہ وہ بیک وقت مومن بھی ہو کا فربھی ہو حالاں کہ ایمان شرعی کے ساتھ کفر کا جمع ہوناممکن نہیں ہے، اس کا رجواب بید یا جا، تا ہے کہ خلط ملط سے ایمان کا کفر کے ذریعہ ڈھک جانا کمزور ہوکرختم ہوجا نامراد ہے اس طرح سے جمع ہونا کہ مومن و کا فر دونوں بیک وقت صادق ہوں مرادنہیں ہے گویا ایک حالت سے بدل كردوسرى حالت باين طوركه ايمان كى جگه يركفرر كه دياس كو لبس و خلط ي تعبير كرديا ہے۔ اس آبیت کی دوسری تفسیر: اکثر حضرات یہی تفسیر کرتے ہیں کہ ایمان سے ایمان شرعی نہیں بلکہ ايمان لغوى مرادب يعنى الله يرايمان ركھتے ہيں مگر توحيد ك قائل ہيں ﴿ ما يؤ من أكثر هم بالله إلا وهم مشر کون کم مشرکین کااین بارے میں یہی گمان تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور دیگر دیوی ويوتاؤل كى بوجانواسى ايمان بالله كي تحميل ہے ﴿ ومانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ اس صورت میں آیت کا مطلب میہ ہوگا کہ جنہوں نے اپنی اس تصدیق و ایمان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی ہے اگران کے اس ایمان وتصدیق میں ذرا بھی کمی تقفیر ہوگی تو ان کوامن ونجات و ہدایت حاصل نہیں ہوگی اس صورت میں ظلم سے مراد شرک ہوا، اور شرک جس طرح کا ہوآ دمی کو کا فرومشرک بنادے گا ال تقرير يرضحابه كے اشكال كامنشاء ايمان سے ايمان شرعي سمجھنا اور اسي طرح لبس ہے مطلق اتصال مراد لینا ہوا اور آپ کے جواب کا حاصل میہ وکہ ایمان سے ایمان شرعی نہیں مراد ہے بلکہ ایمان لغوی مراد ہے اوراس کا قرینہ لبسس ہے کہ وہ خلط ملط کے لیے آتا ہے مطلق اتصال تو بطور مجاز ہوتا ہے ایمان لغوی کے ساتھ خلط ملط تو شرک و کفر کا ہوتا ہے اس ضورت میں ظلم عام ہوا نکرہ تحت میں نفی کے عموم کا فائدہ دیتا ہے، بیقاعدہ اپنی جگہ باقی رہااور لبس کے قرینہ سے ظلم سے شرک مراد ہوگالغت میں ظلم کا اطلاق نقص وكي وتقير يربوتا ب، قرطبي كهتم بين: الطلم وضع الشيئ في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه.

# باب "بيان أن الله سبحانه لم يكلف نفسا إلاما يطاق به"

#### حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما

ان تبدوا ما فی أنفسكم أو تحفوه ما كالفظ عام ہے، جس كی وجہ سے نفوس انسانی كے جملہ خواطر جن كے دفع كرنے پرقدرت ہو يا نہ ہو، سب كوشامل ہے، صحابہ كرام نے اس كوعام ہی سمجھا جس كی وجہ سے بی محم ان پرشاق اور بھاری معلوم ہوا، اور آپ كے پاس فرياد لے كرآئے آپ نے ان كے فہم پر تنبيہ ہیں فرمائی بلكہ ان بح فہم كو برقر ار رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا بكہ اہل كی طرح تم بھی

سمعنا وعصينا كاطريقهمت اختياركرو بلكهادب واطاعت دانقيا دكوظا بركرو،اورسمعنا وأطعناكهو، صحابہ کرام کے ذہن میں عموم تھا جس کی وجہ ہے تھم کی تعمیل میں زبان لڑ کھڑ اسکتی تھی مگر صحابہ کے ادب و اطاعت وانقیاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لطف وتو فیق کی ارزانی کی اوران کے دل میں ایمان داخل کر دیا اورزبان دل کےمطابق ہوگئی، پھراللہ نے ان لوگوں کی تعریف میں آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمومنون كل آمن. يجر لايكلف الله نفسًا ك ذريداس كموم كو منسوخ کردیااور بتلا دیا کهانہیں خواطر پرمؤاخذہ ہوگا جودل میں جگہ پکڑلیں اورنفس اس سے متصف ہو نیزاس کے ازالہ پرانسان کوقدرت حاصل ہو، مگراس پراعتراض وارد ہوتا ہے کہ اخبار میں کشخ نہیں ہوتا ہاور سے جملہ خبر سے ہاس کا جواب سے دیا جاسکتا ہے کہ یہاں خبر معنی میں انتاء کے ہے أجيب بان النسخ لم يتوجه إلى مدلول الخبر نفسه بل إلى المعنى المفهوم منه كما يدل عليه قول المصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق وقد أنزل الله تعالى هذه الآية ولا نطيقها اور تكليف مالايطاق عقلاً ممتنع نهيس بضدا قادر مطلق بجوجاب تھم دے سکتا ہے اوراس پر بیاعتراض کرنا کہ جب اس پیمل کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو تھم دینے کا کوئی فی کدہ نہیں ہے میاعتراض غلط ہاس لیے کہ م دینے ہے بھی عمل کرانام تصود ہوتا ہے اور بھی امتحان اوراین علم وضل وقدرت کا اظہار متصود ہوتا ہے۔

بعض دیرعلاء فرماتے ہیں کہ یہ نے اصطلاحی نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کو ما کے عموم کی وجہ سے غلطی فنہی تھی اسی کا بعد میں از الدکیا گیا ہے، آیت کی مراد اِن تبدوا ما استقر فی نفو سکم اُو تخفوہ ہے، لبندا یہ خصیص ہے نہ کہ نئے، اس لیے کہ نئے میں ابتداءً چیز داخل ہوتی ہے پھر بعد میں اس کو خارج کیا جاتا ہے، اور خصیص میں شروع ہی سے وہ چیز مشکلم کی مراد نہیں ہوتی ہے، گر اس پر ایک قو کی اعتراض وار دہوگا کہ صحابہ نے عموم سمجھا اسی بناء پر آپ کے پاس فریاد لے کر آ نے اور آپ نے ان کی غلط نبی کو وار دہوگا کہ صحابہ نے عموم سمجھا اسی بناء پر آپ کے پاس فریاد لے کر آ نے اور آپ نے ان کی غلط نبی کو زائل نہیں فرمایا، اس کا وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہر غلط نبی کا دور کرنا کوئی ضرور کی نہیں تھا جسے حضرت ابو بکر صد بی میں بنا نے خواب کی تعیر سنائی تو آپ نے فرمایا: اصب ست و انحسات حضرت ابو بکر صد بی میں بنا کہ میں نے کیا منطق کی تو آپ نے نہیں بتلایا اسی ضرح یہاں پر آپ نے حضرات صحابہ میں جذبہ اطاعت وانقیاد وادب پیدا کرنے کے لیے اور غلبہ خوف وخشیت کی وجہ سے اس کے صحابہ میں جذبہ اطاعت وانقیاد وادب پیدا کرنے کے لیے اور غلبہ خوف وخشیت کی وجہ سے اس کے صحابہ میں جذبہ اطاعت وانقیاد وادب پیدا کرنے کے لیے اور غلبہ خوف وخشیت کی وجہ سے اس کے صحابہ میں جذبہ اطاعت وانقیاد وادب پیدا کرنے کے لیے اور غلبہ خوف وخشیت کی وجہ سے اس کے صحابہ میں جذبہ اطاعت وانقیاد وادب پیدا کرنے کے لیے اور غلبہ خوف وخشیت کی وجہ سے اس کے

عموم ظاہری پرنظرر کھتے ہوئے ازخود آیت کی تغییر نہیں فرمائی، بلکہ وجی کا انتظار کیا اور صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین کوادب اور اطاعت وانقیاد کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قبولو اسمعنا و أطعنا، جس طرح منافق کے جنازہ کی نماز پڑھانے میں آپ نے غلبہ رحمت کی وجہ سے استخف و لھم أو الا تستغفر لھم کونیر پرمحمول فرمایا۔

لایک کلف الله نفساً پہلی آیت میں نفوں میں جو پوشیدہ باتیں ہیں اس میں سے اختیاری لیمی مافی أنفسکم سے مراد ما استقرفی نفوسکم ہے ہم نے ای کا مکلف بنایا ہے، ای طرح جو بالا رادہ ہوائی پر تواب دیتا ہے اور عما بھی ای پر مرتب کرتا ہے، اور اس کو دعاء کے پیرایہ میں ذکر کیا (اس لیے کہ زمانہ نبوت میں ہر دم ننخ کا احمال رہتا ہے) کہ خدایا جیسے اب تک آپ نے اس کا مکلف نہیں بنایا ہے آئندہ بھی اس کا نہ بنا ہے گا اور زمانہ نبوت کے بعداس کا پڑھنا تذکیر نعمت کے طور پر ہے۔

# باب "بيان تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر التي لم تستقر في القلوب"

حدیث ابو ہر رہے ہو توان اللہ تجاوز عن امتی عما حدثت به انفسها مالم تعمل او تتکلم به . انفسها مرفوع وضوب دونوں سے ہم ما حدثت به انفسها سے غیرافتیاری وسرمراد ہے ، نعلم ما توسوس به نفسه ، دلی خیالات جس پڑل کانفس نے اراد ہیں کیا ہے وہ معاف ہے جب تک اس کو خارج میں موجود نہ کرے ، ادراگراس کا تعلق زبان سے ہہ معاف ہے جب تک اس کو خارج میں موجود نہ کرے ، ادراگراس کا تعلق زبان سے ہہ مدون اوراگرا عضاء وجوار ک سے شروع نہ کردے اس وقت تک موافذ ہیں ہوگا ، دلی وساوس و خطرات و خیالات کے باب میں احادیث باہم متعارض نظر آتی ہیں بعض موافذ ہیں ہوگا ، دلی وساوس و خطرات و خیالات کے باب میں احادیث باہم متعارض نظر آتی ہیں بعض احدیث باہم متعارض نظر آتی ہیں بعض احدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دلی خیالات پر موافذہ ہے اور بعض سے عدم موافذہ خابت ہوتا ہے۔ کہ دلی خیالات کی نہیں افسا حشق کی جس کے پاس مال و دولت ہیں کہ سبت قلو بکم کی آبات واحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دلی خرج کرتا ہے ، تو اس کواس پر گناہ ہوتا ہے کہ دلی خرج کرتا ہے ، تو اس کواس پر گناہ ہوتا ہے کہ دلی

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا الله فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هَمٌّ فعزم كلها رفعت المحدوقا الأخير ففيه الاخذقد وقعا جس عمل وفعل پرضمیم عزم ہے اس کی دوشم ہے خالص قلبی عمل ہے جوارح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے،خارج میں اس کی کوئی صورت وشکل نہیں ہے، دوسرااییا قلبی عمل جس کا جوارح سے تعلق ہے، اوراس کی خارج میں شکل ہے، جیسے زنااور شراب بینا، خالص قلبی عمل کی دوشم: (۱) اس کا تعلق اعتقادیات سے ہوجیسے توحید، نبوت، بعث وغیرہ میں شک(۲) اس کا تعلق اخلاق و ملکات و کیفیات نفسانیہ ہے ہے جیسے کبر،عجب،سوءظن،حسد،بغض تحسر علی المعاصی یا غیظ علی البر،قلبیعمل کی ان دونو ں قسموں میں علماء کا ا تفاق ہے کہ اس برموًا خذہ ہوگا،اور جس قلبی عمل کا تعلق جوارح ہے ہے اور قلبی عمل محض واسطہ و ذریعہ ہے اصل مقصوداعضاء وجوارح کاعمل ہے جیسے زنا،شراب قتل وغیرہ اس طرح کے عمل میں عزم قطعی وحتمی پر مؤاخذہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، قاضی ابو بکر با قلانی کی رائے رہے کہ اس پرمؤاخذہ ہوگا، اورقاضى عياض في اس كوجمهور علماء كاند ببتلاياب، عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضى أبوبكر ال كمقابله مين مازرى كمتے بين كه بهت سے فقہاءاورمحدثین جن میں سرفہرست امام شافعی ہیں ان کا مذہب سے ہے کہ اس پرمؤاخذہ نہیں ہوگا، اس حدیث ابو ہر ریا گی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ اس میں عمل قلبی عزم واسطہ و ذریعہ ہے مقصود بالذات نہیں ہے، جب مقصود بالذات حاصل نہیں ہوا، تو وسیلہ کا اعتبار نہیں ہوگا، نیز حدیث ابو ہریرہ جس میں ہے بالسيئة كے بارے ميں ارشاد ہے: فيلا تيكتبوها فإن عملها فاكتبوها المضمون كوخريم بن فاتك كى حديث مين جس كوابن حبان وحاكم في تقل كيا جاس مين هم بالحسنة مين الشعوبها

﴿نعمة المنعمِ

قبلبه وحرض علیها کی قید ہے گرھم بالسیئة میں کوئی قیز ہیں ہے بلکہ بلاتفصیل لم تکتب ہے، اورموقع فضل کے بیان کا ہے،جس سے معلوم ہوا کہ ہے بالسیئة میں حرص ہونہ ہواس پرمو اخذہ بیل موكا، حافظ ابن حجر كه بي كه:قد و جدت عن الشافعي ما يوافق ظاهر الخبر وان المؤاخذة انسما تقع لمن همّ على الشئ فشرع فيه لا من همّ له ولم يتصل به العمل فقال: في صلواة الخوف لما ذكر العمل الذي يبطلها ما حاصله ان من احرم بالصلواة وقصد القتال فشرع فيه بطلت صلوته ومن احرم وقصد إلى العدو لدفعه بالقتال لم تبطل. صاحب روح المعالى. تصميم العزم على ايقاع المعصية في الأعيان كوكيفيات نفسانيه كيبيل سيقرار وكراس يرمواخذه كقائل بين، تصميم العزم على ايقاع المعصية في الأعيان من الكيفيات النفسانية التي تلحق بالملكات. ابن تيميد كي تحقيل بيب كه جبعزم تام بوكاتو لازمى طوريراس مصغل يامقدمات فعلى كى ابتداء موكى، قيصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ماقصده هل يمكن أن لا يوجد شئ مما قصده وعزم عليه فيه قولأن أصحهما أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود المقدور و حيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد جازم وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات المقدور. اسباب كناموافن موني كي وجہ سے فی الحال انجام نہیں دے رہاہے گراس کامضم ارادہ ہے اور اس کے اسباب کی فکر اور منصوبہ ہے تو یہ کیفیات نفسانیہ سے ہوگیا،اور فی الحال انجام دینے کااراوہ ہے مگر پھرانجام نہیں دیا تو یہ ہنتہ ہے،عزم ت قبیل سے نہیں ہے۔

#### باب"مايهم به العبد من الحسنة والسيئة"

حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما

حدیث ابو ہر برہ وضالہ عنی اللہ عنی الل

ترتیب سے احادیث نہیں نقل کرتے ہیں اس لیے و هذا ما حدث نا أبو هویو ق کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ اس صحیفہ کی احادیث کی طرف اشارہ ہوجائے، امام بخاری اعرج عن الی ہریرہ کی احادیث کونقل کرتے ہیں تو چوں کہ اس صحیفہ کی ابتداء میں حدیث نحن الآخرون السابقون ہے اس لیے امام بخاری پہلے اس کلڑے کو یعن نحن الآخرون السابقون کونقل کرنے کے بعددوسری حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ اس ننج کی احادیث کی طرف اشارہ ہوجائے۔

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال: الله عزوجل: اليي مديث جس ميس آپ نے صراحتا اس کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی اس کو اصطلاح میں حدیث قدی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی و غیر قدسی میں فرق: بعض علاء کہتے ہیں کہ حدیث قدس کے الفاظ بھی من جانب الله ہوتے ہیں اور حدیث غیر ندسی میں صرف معنی من جانب الله ہوتے ہیں ، کلام والفاظ کی ترتیب حضرت محمد رسول الله میلانیکیکیم کی طرف سے ہوتی ہے،ان لوگوں کوحدیث قدسی وقر آن میں فرق كرنابيرے گا، كيوں كەالفاظ قرآن بھى من جانب الله ہوتے ہيں، تو وہ حضرات دونوں ميں اس طرح فرق كرتے بين كه القرآن الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر. اورحديث قدى معجز اورمتعبد بتلاوته نهيل بمرزياده تر علماءاس بات کے قائل ہیں کہ حدیث قدی کے الفاظ بھی خود آنخضور مِلاَیْتَایِم کے تر تیب دیے ہوئے ہوتے ہیں، البتہ غیرقدسی میں اللہ کی طرف نسبت کی صراحت نہیں ہوتی ہے، کلیات ابوالبقاء میں ہے: ان القرآن ما كان لفظه ومعناه من عندالله من وحي جلى وان الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عندالرسول ومعناه من عندالله بالالهام او المنام وكذلك قال الطيبي القرآن هو اللفظ المنزل به جبرئيل على النبي صلى الله عليه وسلم والقدسي اخبار اللُّه معناه بالالهام او المنام وكذلك في الابريز نقل السيد احمد مبارك عن سيدى عبدالعزيز الدباغ فقال الفرق بين هذه الثلاثة وان كانت كلها خرجت من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم وكلها معها انوار من انواره صلى الله عليه وسلم ان النور في القرآن قيديم من ذات الله لان كلامه قديم والنور الذي في الحديث القدسي من روحه صلى الله عليه وسلم وليس هو مثل نور القرآن فان نورالقرآن قديم ونور هذا

ليس بقديم والنور الذى فى الحديث الذى ليس بقدسى من ذاته صلى الله عليه وسلم يُمر نوررو آونور ذاتى على فرق كى وضاحت كرتي بوك كها فكان نور الروح متعلقًا بالجق فلذا ترى الاحاديث القدسية متعلقة بالحق سبحانه بتبيين عظمته أو بإظهار رحمته أو بالتنبيه على سعة ملكه و كثرة عطاء ٥.و وجه أضافة الكلام إلى الرب سبحانه أنه كان مع هذه المشاهدة التي اختلطت فيها الامور حتى رجع الغيب شهادة والباطن ظاهرًا فأضيف إلى الرب سبحانه و وجه الضمائر ان كلامه عليه الصلوة والسلام خرج على حكاية لسان الحال التي شاهدها من ربه. (قواعد التحديث)

حدیث ابن عباس و خالد و الله کتب الحسنات و السیئات ثم بین ذلک یافرشتوں کوبتلادیا ہے کہ الله تعالی نے تمام حسنات وسیئات ثم بین ذلک یافرشتوں کوبتلادیا ہے کہ حسنات و سیئات کیا ہیں تا کہ ان کو کھنے میں کوئی زحمت نہ ہو، البتہ ارادہ سیئات پر لکھنے کا حکم ان کوئیس دیا گیا تھا، بلکہ حدیث ابو ہر رہ میں ہے: ذاک عبد یسرید أن یعمل سیئة تو الله تعالی فرما کیں گے کہ ارقبوہ انظار کروا گمل کر لیتا ہے تو لکھو، اس حدیث سے یہی معلوم ہوا کہ فرشتوں کودل کا حال معلوم ہوا تا ہے، ان کے معلوم کرنے کی جو بھی صورت ہو إذا هم عبدی بحسنة و لم یعملها معلوم ہوجاتا ہے، ان کے معلوم کرنے کی جو بھی صورت ہو إذا هم عبدی بحسنة و لم یعملها کتبھا له حسنة.

ابن عباس کی روایت کتب الله عنده حسنه کاملة میں عنده کی زیادتی اہتمام کے لیہے اور کاملة کی قید سے اشاره ہے کہ کوئی یہ نہ جھے کی گمل نہیں ہوا تو اس کے تواب میں نمی ہوگی یہ اس کے فضل کا بیان ہے اس نیے سیئہ میں ہم محض هم پر کوئی نتیجہ بیس مرتب ہوتا ہے جب عمل کرتا ہے تو هم سیئه اور عمل سیئه دونوں پرایک ہی گناه لکھا جاتا ہے کتبھا الله سیئة واحدة یہ اس کا عدل ہے کہ هم پر الگ سے مواخذہ نہیں کرتا ہے حالانکہ اس هے کہ وفع پرآدمی کوقدرت تھی یہ عدل سے برو صرکر بنده

پروری ہے۔ فیان عملها فانحتبوها عشرا: اگرنیکی کے ارادہ کے بعداس کوعملاً وجود میں لاتا ہے تو دس نیکی لکھتا ہے بیمام ضابطہ وقاعدہ ہے من جماء بالحسنة فله عشر اُمثهالها. هم حسنہ اور عمل حسنہ دونوں کے مجموعہ پردس گنا تو اب دیتا ہے بیمطلب نہیں ہے کہ هم حسنہ پرالگ ایک نیکی کا تو اب اور عمل براس كا دس گنااس طرح گياره گنا ثواب ملے، ابن عباس وابو بريره دونوں كى صديث ميں ہے:
إلى سبع مائة ضعف ہے، ضعف كے معنى مثل كآتے ہيں، ضعف مصدر ہاورضعف بكر الفاداسم مصدر قال الراغب فالمضعف مصدر والضعف اسم كالشئ والشئ فضعف الشماد مصدر قال الراغب فالمضعف مصدر والضعف اسم كالشئ ومثله . نحوأن يقال الشمن هو المذى يشنيه ومتى أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله . نحوأن يقال ضعف العشرة فذلك عشرون. هذا إذا كان مضافًا .

اور حدیث ابن عبال میں إلی سبع مائة ضعف إلی أضعاف كثیرة بھی آیا ہے، سات سوگنا انفاق فی سبیل اللہ كے بارے میں نص قر آنی ہے، اور حدیث خریم بن فاتك بھی من أنفق نفقة فی سبیل الله كے بارے میں وارد ہے مگراس میں ماعدا كي في ہے۔

حفرت ابو ہریرہ وُٹانٹون کی حدیث صیام کے بارے میں اس کالفظ کے عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر اُمثالها إلی سبع مائة ضعف عام ہے، مگریداضا فہ کوئی ضابطہ وقاعدہ کے طور پرنہیں ہے اور حفرت ابوذر کی روایت میں صیغہ منظم و اُزید آیا ہے، دس گنے سے زائد ہونا آدمی کے اخلاص یا نفع عام ہونے کی بنیاد پرممکن ہے۔

مدیث ابن عباس میں فیان هم بسیئة فلم یعملها کتبها الله عنده حسنة کاملة اور مدیث ابو بریه میں فیاکتبوها له حسنة انما ترکها من جرّای ہونائی کیائی کہ ابن عباس کی مطلق مدیث کوابو بریره کی مقید مدیث پرمجمول کرنا چاہے، اور بی تو اب اس وقت ہوگا جب خدا کے لیے ترک کیا بوء حافظ ابن مجر کہتے ہیں کہ دونوں پر کمل کیا جائے گا، اگر بیرتک خدا کے لیے ہو حسنکا ملہ ہوگی، اور اگر اس کا باعث دوسرا ہوتو مطلق حسنہ ہوگی اس لیے کہ کف عن المشریبی تو عمل خیر کے اطلاق اس وقت ہوگا جب آ دمی اس کے کرنے پر قاور تھا، پھر ہے، مگر اتنی بات پیش نظر رہے کہ ترک کا اطلاق اس وقت ہوگا جب آ دمی اس کے کرنے پر قاور تھا، پھر چھوڑ ااگر قاور نہیں تھا مثلاً تل کا ارادہ کیا مگر کوئی مانع پیش آگیا تو بیاس میں داخل نہیں ہے قال الحطابی محل کتابة المحسنة عملی الترك أن یکون التارك قد قدر علی الفعل ٹم تر که لأن محسن تار کا إلامع القدر ق

آذا حسن أحد كم إسلامه ول سے اسلام قبول كيا اس ميں نفاق نہيں ہے، بعض لوگوں نے كامل مومن ترجمه كيا ہے، مگر بيضا بطرتمام مسلمانوں كے ليے ہے، بشرطيكہ وہ منافق ندہو۔

باب"بيان الوسوسة في الإيمان ومايقول من وجدها استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان والأمر بالاستعاذة عند وقوعها"

حديث أبي هريرة، وحديث عبدالله بن مسعود، وحديث أنس رضي الله عنهم حديث الومرمية وضي للونة : ذلك صريح الإيمان ذلك كامثار اليداس كووسوسه جاننا اور پهرزبان پرلانے کو گناہ اور اس کو بھاری بات جاننا بیان ہی کے سبب ہے اس کیے سبب بول کرمسبب مراد ليا ب، ابن معود كى روايت مين استعظام كاذكر نهين ب، اور تلك محض الإيمان آيا ب شارح كمت ہیں وہاں پر بھی حدیث ابو ہر رہے کی وجہ سے استعظام مراد ہے اور اسی استعظام کی وجہ سے ایمان خالص بتایا گیاہے اور امام مسلم کا اس حدیث کوحدیث ابو ہر رہ کے بعد ذکر کرنا حدیث کی تفسیر کے لیے ہے۔ دوسرا مطلب ہے بھی بیان کیا گیاہے کہنفس وسوسہ کا آنا اور اس کا وسوسہ سے تجاوز نہ کرنا ہے بھی ایمان کی دلیل ہے، شیطان جب اغواء سے مایوس ہوجا تا ہے تو وسوسہ پراکتفاء کرتا ہے، لہذا سبب الموسوسة محض الإيمان موا، شاه ولى الله ججة الله مين تحريركت بين كهوسوسة قبول كرنے والوں کے استعداد کے مختلف ہونے سے شیطان کے وسوسہ کی تا ٹیرمختلف ہوتی ہے، شیطانی وسوسہ کی سب سے بری تا تیر بیے ہے کہ انسان کا فر ہوجائے اور دین اسلام تے منحرف ہوجائے ،کیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو قوت ایمان کی وجہ سے اس بلا سے محفوظ رکھتا ہے تو اس کے وسوسہ کی تا نیر دوسری صورت میں بدل جاتی ہے جھی یا ہمی لڑائی کی شکل میں بھی امور خانہ داری کے نظام کے درہم برہم کرنے کی صورت میں پھر جب الله تعالیٰ اس ہے بھی محفوظ رکھتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے پھرنگل جاتا ہے اور اسٰ کی تا ثیراس کواس وسوسہ کے مطابق عمل پر برا گیختہ ہیں کر پاتی ہے اور وہ وسوسہ اس کونقصان دہ ہیں ہوتا ہے بلکہ جب وہ اس وسوسہ کو براسمجھتا ہے تو بیراس کے خلوص ایمان کی دلیل ہوتی ہے لیکن اصحاب نفوس

قدسیہ پر شیطان کے وسوسہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں اس طرح کا بالکل خیال نہیں آتا ہے آپ نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے شیطان پر میری اعانت فرمائی اور وہ تا بعدار بن گیا الا ان الله اعاننی علیه فاسلم.

ظدیث ابو ہر بری وصدیث انس اللہ تعالی نے ملائکہ وشیطان میں انسان کے قلب میں تا ثیر کی قلب میں تا ثیر کی قوت رکھی ہے، ملائکہ کی تا ثیر سے قلوب کے اندرانس اللی اور نیک کا مول کی رغبت پیدا ہوتی ہے اس شیطان کی تا ثیر سے وحشت اضطراب برے افعال کے کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے جب اس قتم کے وسوسے قلوب میں پیدا ہوں تو اس کو چا ہے کہ اس کے شرسے اللہ سے پناہ ما نگے اور اس کی طرف التجاء کرے اور اس کے تصور سے باز آجائے اور کے کہ مجھے خدا اور رسول پر یقین ہے اس لیے خدا کی طرف التجاء التجا اور تو جہ سے اور خدا اور رسول پر یقین کے تصور سے اور شیطان کی تقیح سے دل شیطان کی طرف سے مثل جاتا ہے، اور ان کے اثر کے قبول کرنے سے رک جاتا ہے جان السذید ن اتسقو ا إذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون کی جوہم سے ڈرتے ہیں جب ان کوشیطانی خیال چھوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پس وہ فوراً خردار ہوجاتے ہیں چو اما ینز غنگ من الشیطان نوغ فاستعذ باللہ انہ ھو السمیع العلیم کی

یہ وساوی جوآتے جاتے ہیں اوران کا دل میں استقر ارنہیں ہوتا ہے ان کے لیے بیعلاج تجویز ہوا ہے، اس علاج سے ان کا دل محفوظ وصحح سالم ہوجائے گا مگر جن قلوب میں ان وساوی کا استقر ار ہوجائے اور جڑ پکڑ لیس تو ان کوصرف اس علاج سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک صورت میں دلیل کے ساتھ ان شہبات کا از الہ بھی ضروری ہے خود نبی کریم شاہ تھا گئے نے اس اعرابی کوجس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحح و تندرست اونٹوں میں کوئی فارش اوئٹ آجاتا ہے تو ان سب کو بھی فارش بناویتا ہے اس موقع پرآپ شاہ تھا کہ دلیل سے اس موقع پرآپ شاہ تھا ہے نے اس کو تعوذ اور ایمان باللہ والرسول کو یاد کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ دلیل سے آپ نے اس کے اعتراض کو دفع کرتے ہوئے فربایا ف من اعدی الأوّل اس لیے علاء کرام نے وہادی و شہبات کو دوجہ میں ہوں تو وہادی و شہبات کو دوجہ میں ہوں تو اس فیصور سے کہاں کے تصور وہوں وار شہبات کے از الہ کی صورت حدیث ابو ہریرہ وانس میں ندکور ہے کہاں کے تصور اور غور روفکر سے باز رہے اور خداکی طرف التجاکرے، اور اللہ پریقین کا تصور کرے اس طرح شکوک و

(كتاب الإيمان)

شبہات اور دساوی دفع ہوجا کیں گے۔(۲) کیکن بید دساوی وشبہات اس سے آگے بڑھ کریفین سے مزاحمت کرنے گئیں یا درجہ کنڈیب تک پہنچ جا کیں اور دل میں پیوست ہوجا کیں تو اس صورت میں اس کو دلیل کے ذریعہ دفع کرنا ضروری ہوجا تا ہے جبیبا کہ آپ نے خود دلیل سے اعرابی کے اس شبہ کو زائل فر مایا۔

شیطانی عمل تو وسوسہ کی حدتک ہے،البتہ اس کے وسوسہ کی کوئی انتہا نہیں ایک شکل وصورت متعین نہیں ہے اگرتم اس کے جواب کی فکر کرو گے تو دوسر ہے طرح کے وساوس سے دل کو پریشان کرے گا،
آخر کارتم حیرانی میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہوجاؤ گے،اس لئے آپ نے خدا کی طرف التجاء اور اس وسوسے کے تصور دفکر سے بازر ہے کا تھم دیا، بخلاف اس کے کہا گرانسانوں کی طرف سے ایسے وساوس جو جڑ پکڑ بھے ہیں بیش نکئے گئے ہوں تو اس کا دائرہ محدود ہوگا جس سے اس کے اعتراض کے جواب سے تشفی حاصل کی جاسکتی ہے ہاں اگر اس کے شہات وساوس کے درجہ میں ہوں تو اس سے بحث کے بحاث اس کو بھی التجاء الی اللہ اور ان باتوں میں تفکر سے منع کرنے پراکتفاء کیا جائے گا۔اگر بحث کرنے براکتفاء کیا جائے گا۔اگر بحث کرنے والمثل شیطان کے مناظرہ و جدال کے قاعدہ وطریقہ پرقائم ندر ہے تو ایسے تخص سے اعراض کرنا چا ہے والامثل شیطان کے مناظرہ و جدال کے قاعدہ وطریقہ پرقائم ندر ہے تو ایسے تخص سے اعراض کرنا چا ہے۔

سب کا نئات کواللہ نے پیدا کیا تو اس کوکس نے پیدا کیا بیسوال صدر درجانعومہمل ہے اس لیے کہ جب اس کوخالق سلیم کرلیا تو خالق کے لوازم بھی ما ننا ضروری ہوگا اوراس کے لوازم سے قدیم اور واجب الوجود ہونا ہے، خدا کا وجود ذاتی ہے اور ذاتی وصف اس کی ذات ہے بھی جدانہیں ہوتا ہے، عطائے غیر نہیں ہے کہ سوال پیدا ہو کہ اس کوکس نے پیدا کیا، موصوف بالذات پربیسوال ختم ہوجاتا ہے۔

فاکدہ: ان احادیث اور ان کے علاوہ دیگر احادیث میں بلاوجہسوال وجواب کی فدمت وارد ہے بلا ضرورت کثر سوال شکوک وشہمات پیدا کرتے ہیں اطمینان قلبی وسکون ذہنی کوختم کرتے ہیں، اور اس نظر ورت کثر سوال شکوک وشہمات پیدا کرتے ہیں اطمینان قلبی وسکون ذہنی کوختم کرتے ہیں، اور اس سے طرح طرح کی گرامیاں پیدا ہوتی ہیں، خاص طور سے خدا کی ذات کے بارے میں قلر سے منع کیا گیا ہے، چنا نچ مختلف الفاظ اور مختلف سندوں سے ابن عباس وابوذر سے مروی ہے: تفکروا فی ، کل شہری و لا تفکر و افی خلق اللّٰہ و لا تفکر و افی خلق اللّٰہ و لا تفکر و افی خلق اللّٰہ و الا تفکر و افی خلق اللّٰہ و الاستعافة و الاستعافة و الاستعافة و الاستعاف اللّٰہ عبال الطیبی إنها آمز بالاستعافة و الاستعاف اللّٰہ و الاستعاف اللّٰہ و الاستعافة و الاستعاف اللّٰہ و اللّٰہ عبالہ می اللّٰہ قال الطیبی إنها آمز بالاستعافة و الاستعاف اللّٰہ و اللّٰہ عبالہ و اللّٰہ و اللّٰہ و اللّٰہ عبالہ و اللّٰہ و الاستعاف اللّٰہ و اللّٰہ

بأمر آخر ولم يامر بالتأمل والإحتجاج لأن العلم باستغناء الله عزوجل من الموحد أمر ضرورى لايقبل المناظرة ولأن الاسترسال في الفكرفي ذلك لايزيد الموء إلا حيرة ومن هذا حاله فلا علاج له.

### باب "وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار"

حديث أبي أمامة الحارثي، وحديث ابن مسعود، وحديث أشعث بن قيس،

وحدیث وائل بن حجر رضی الله عنهم

صدیث البوا ما مر وابن سعور : اقتطع یفت طع ماخو ذ من القطع المراد هنا الاخذ لان من أخذ شیئا بنفسه فقد قطعه عن مالكه. وان قضیب . بهت سے نخوں میں قضیباً منصوب به جوقاعده کے مطابق ہے ، کیول کہ اِن کے بعد کان اوراس کے اسم کا حذف کرنا کلام عرب میں کثرت سے واقع ہے ، چنا نچہ بولا جاتا ہے : قد قیل ماقیل اِن صدقا و اِن کذبا للم المناس عبارت و اِن کان الشی قضیبا ہوگی ، یا نعل محذوف کا مفعول بہ ہے و اِن اقتطع قضیباً ، اور جن نخوں میں مرفوع ہو وہ بھی سے جو گرضعف کے ساتھ اس لیے کہ اس میں کیان اور اس کی خرمحذوف مانی ہوگی یا کہ ان تامہ مانو جس کا استعمال تا ہوا کتا ہوا کیا ہوا کہ ان کان تامہ مانو جس کا استعمال تا ہوا کہ اور محذوف کیر الاستعمال ہوا کرتا ہے اصل عبارت اِن کیان قضیب قطعه ہوگی۔

آبو أمامة الحارثی جن كانام ایاس بن تغلبه یا عبدالله بن تغلبه جان سے عبدالله بن كعب نے سنا ہے جبیا كمسلم میں ہے عبدالله بن كعب يحدث أن أبا أمامة حدثه اس ليے ابوامامه كى وفات كو غزوة احد سے واپسى كے وقت كهنا تيج نہيں ہے۔

يمين صبر هو باضافة يمين إلى صبر يمين مصبورة عليها كمعنى مين بير عاعليه كمعنى مين بير عاعليه كي صفت تقى مجازأ يمين كامضاف اليد بناديا كياء حاكم كحم سعتم كهانا، وأصل المصبر الحبس والإمساك.

 ہے، پھر بیا خبار شرا لکا کے وجود اور موانع کے ارتفاع کے ساتھ مقید ہیں جس کودیگر آیات واحادیث میں بیان کیا گیا ہے جس میں مشیت خداوندی بھی ہے ﴿إِن اللّٰه لایغفر أن یشرك ویغفر مادون ذلك لمن بیشاء ﴾ اس طرح شفارش کی احادیث بھی اور ﴿إِن الْحسنات یذھبن السینات ﴾ اور توبه وغیرہ ہے اس لیے اگر وہ جہنم میں نہ جائیں اور جنت میں داخل ہوجائیں تو تبدیل قول اور خلاف وعدہ اور کذب لازم نہیں آئے گا، اور یہی مطلب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اس میں استحقاق کو بیان کیا گیا ہے، کہ اس می بیخاصیت ہے مگر خاصیت کے ظاہر ہونے کے لئے اس کی جملہ شرائط کا وجود اور موانع کا ارتفاع بھی ضروری ہے، اوّل وہلہ میں دخول جنت حرام ہوگی سزا کے بعد داخل ہوگا یعنی دخول اولی کی خاصیت ۔

حدیث ابن سعود و حدیث اشعث بن قبیس و حدیث وائل: ابن مسعود کی حدیث کا شان نزول اشعث بن قیس کا واقعہ ہے کہ ان کی زمین اور دوسری روایت میں کنوئیں پر ایک شخص قابض ہو گیا تھا، دونوں کے جمع کی صورت حافظ نے یہ بیان کی ہے کہ کنواں اور اس سے ملحق زمین کا قصہ ہے ان کی ساری زمین پر قابض نہیں تھا، اور واکل کی حدیث میں دوسرا قصہ ہے، وہ امراً لقیس بن عابس اورر بیعہ بن عبدان (عین کے کسرہ یافتہ کے ساتھ اس کے بعد باء ہے اور ایک روایت میں ربیعہ عیدان عين كفته اورياء كساته ) اشعث اين روايت مين ﴿إن الله ين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنًا قلیلا ﴾ کاشان نزول این واقعہ کو بیان کررہے ہیں مگرایک دوسری روایت میں اس کاشان نزول یہ بتلا یا گیا ہے کہ جوشخص عصر کے بعد جھوٹی قتم کھا کرا بناسامان فروخت کرے ممکن ہے کہ دونوں واقعہ کے بعد بیرآیت نازل ہوئی ہےاس لیے دونوں اس کا شان نزول ہوں ،اور آیت کے مصداق پر بھی بھی بھی شان نزول کا اطلاق کردیاجا تاہے،اشعث کی روایت میں آپ نے ان سے سوال کیا ہل لك بینة دوسری روایت شاهداك أو یمینه ہے واكل كی روایت میں محض بینہ ہے جس سے معلوم ہوا كه سلے مدعی سے بینه کا سوال ہوگا اور بینه سے مراد دوگواہ ہیں اور شاھلداك أو يمينه نے دوہی صورت میں منحصر کر دیاہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدعی سے تتم ہیں لی جائے گی، البینة علی المدعی واليسميين على من أنكر الف لام جنس كا ب كل البينة على السمدعي وكل اليمين على المنكر قال ابن قدامة في المغنى فجعل جنس اليمين في جنبة المدعى عليه كما جعل جنس البينة في جنبة المدعى. نيزآب في الشيركة. اذن المسلمة تنافى الشركة. اذن يحلف بالرفع والنصب من جملة نواصب المضارع اذن، ولاينصب بها الا بشروط احدها أن يكون مستقبلاً فلو كان الفعل بعدُ حالاً لم ينصب.

یمین غموس: گذری ہوئی بات پرجان ہو جھ کرغلط تم کھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، جمہور کے یہاں اس گناہ کی تلافی کے لیے صرف تو بہ ہے اور اس کے ذریعہ کسی کاحق لیا ہے تو اس کو واپس کرنا ہے کفارہ واجب نہیں ہے۔

بجین سے فیصلہ کا حکم: یمین خود تھم کا کلام ہے پہلے سے وہ چیز اس کے قبضہ میں ہے تسم اس کو برقر ارر کھنے کے لیے ہات ملک کے لیے ہیں ہے، یمین سے فی لحال خصومت ختم ہوگئ اگراس کے برقر ارر کھنے کے لیے ہاتات ملک کے لیے ہیں ہے، یمین سے فی لحال خصومت ختم ہوگئ اگراس کے بعد مدعی بینے پیش کردے گاتو قبول کیا جائے گا۔الیمین الفاجرة أحق أن ترد البینة العادلة.

للمذاشارح كاقول فى هذا الحديث دلالة لسمذهب مالك والشافعى وأحمد والسجسماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له خلافا لأبى حنيفة بكل و السجسماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له خلافا لأبى حنيفة بواور بموقع به اس ليه كدامام ابوحنيفه كقول كامحل عقود وفسوخ بين جبكم مين انشاء كى قابليت بهواور قاضى كافيصله شهادت كى بنياد پر بهواوراس كانزكيه بهى بهو چكا بهوتو ظاهراً و باطناً قضانا فذ بهوگى ، يمين كى بنياد ير فيصله كايم منهين به و في الموقو غلام أو باطناً قضانا فذ بهوگى ، يمين كى بنياد ير فيصله كايم منهين به منهين به منه يك

باب "من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم، ومن قتل دون ماله فهوشهيد"

حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما صديث الومريرة: يريد أخذ مالى الله عليه التله وكثير به وقال جائز ب، استقبله اللصوص ومعه منال لايساوى عشرة حل له ان يقاتلهم لقوله عليه الصلوة والسلام قاتل دون مالك والمال يقع على الكثير والقليل. (بح الرائق)

ا پنفس یا مال یا اہل سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے قال جائز ہے خواہ ظالم جان لینے کا ارادہ رکھتا مویا مال یا ،اورکوئی ظلم کرنا چا ہتا ہے بشرطیکہ تل کے سوااس کے ظلم کو دفع کرنے کی کوئی دوسری شکل نہ ہو۔ رای رجلایسرق ماله فصاح ولم یهرب او رای رجلاینقب حائطه او حائط غیره وهو معروف بالسرقة فصاح ولم یهرب، حل له قتله، و لاقصاص علیه. قابوس بن مخارق این بالله! آت اتانی بارق این بارت این بارت این بارت این بارت این بالله! آت اتانی برید آن یبزنی (یسلبنی) فی ما اصنع به قال تناشد الله قال ارایت آن ناشدته فابی آن یمنتهی قال تستعین بالمسلمین قال یا نبی الله آر ایت إن لم یکن احد من المسلمین استعینه علیه قال استعن بالسلطان قال یا نبی الله ارایت ان لم یکن عندی سلطان استعینه علیه قال: فقاتله فإن قتلك كنت فی شهداء الآخرة اخرجه البیهقی.

ال معنوم ہوا كه ظالم كے ظلم كو دفع كرنے كى اوركوئى صورت نه ہوتو جائز ہے اگرلوگ موجود ہوكر مدونه كريں جيسا كه فى زمانه ديكھا جاتا ہے تو شامى نے لكھا ہے كه بلا استمداد كے بھى قال جائز ہے: إذا له يقدر المسلمون و القاضى كما هو مشاهد فى زماننا و الظاهر أنه يجوز له قتله لعموم الحديث.

حدیث عبداللہ بن عمر و: دون مالہ دون ظرف مکان تحت کے معنی میں مجاز أسب کے لیے استعال ہوتا ہے، مال کے لیے قال کرنے والاعمو مانیج بیچھے مال کر کے قال کرتا ہے۔
شہید کی وجہ تسمیہ: شہید بمعنی شاہد ہے شہید زندہ ہوتا ہے، چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، زع کے وقت ملائکہ کا مشاہدہ کرتا ہے جواس کو بشارت دیے ہیں، اور اللہ نے جواس کے لیے جنت اور دیگر چیزی تیار کررکھی ہیں اس کا مشاہدہ کرتا ہے ای طرح انبیا علیم الصلاۃ والسلاء کے سلط کرنے کی شہادت دےگا، یا شہید بمعنی مشہود ہے کہ اس کو اللہ اور فرشتے بشارت دیے ہیں اس کے اخلاص اور حسن خاتمہ کی شہادت دی جاتی ہوا ہو، یا جس سے قصاص واجب نہ ہوتا ہو، یا جس سے قصاص واجب نہ ہوتا ہو، میں جاتی ہے، اصلی شہید، جو جنگ میں کفار کے ہاتھوں قتل ہوا ہو، یا جس سے قصاص واجب نہ ہوتا ہو، شہید آخر سے جن کو اللہ تعالی شہید وں کا ثو اب دے گا، اور زمر ہ شہداء میں معوث ہوں گے، دنیا میں ان پر ہیں۔
شہید آخر سے جن کو اللہ تعالی شہید وں کا ثو اب دے گا، اور زمر ہ شہداء میں معوث ہوں گے، دنیا میں ان پر ہیں۔
شہادت کے احکام جاری نہ ہوں گے، ایسوں کی تعداد بہت ہے بعض لوگوں نے شار کیا تو ساٹھ سے او پر ہیں۔

## باب "استحقاق الولي الغاش لرعيته النار"

معقل بن بیار: إنسی محدثك بحدیث لولاأنی فی الموت لم أحدثك حضرت معقل بن بیار: إنسی محدثك بحدیث لولاأنی فی الموت لم أحدثك حضرت معقل نے اس سے بہلے ان كونصيحت كى تقى مگراس نے كوئى اثر قبول نہیں كیا بلكه الشے تلم وزیادتی كا

اندیشہ ہو گیا تھا گر حضرت معقل نے کتمان علم کے خوف سے آخروفت میں بیان کردیا، یسترعی جعلہ راعیًا گرانی سپر دہو، رعیۃ عوام جن کی نگرانی کی جاتی ہے۔

ما من عبد عام ہے جیسے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ، اور ما من امیر خاص ہے، رعیتہ علامی راع و کلکم مسئول عن رعیته ، اور ما من امیر خاص ہے، رعیانت کرنا اور ان کے حقوق کی جہدا شت کرنا ، اس کے مقابل خیانت وغش ہے۔

حرم الله عليه البحنة الى تاويل ماسبق ميس گذر چكى بـدوسرى روايت ميس لم يدخل معهم البحنة ين موجاتا به كدخول الولى كوحرام كيا كياب نه كمطلق دخول كو، لايدخل البحنة في وقت ثم يدخل بعد ذلك.

باب "رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن عليها" مديث مذيفه: (۱) عن زيد بن وهب عن حذيفة (۲) وعن ربعى بن حراش عن حذيفة. حديث زيد بن وهب عن حذيفة ان الامانة نزلت في قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة.

الأمانة: الأمانة والأمان في الأصل مصدر، والأمانة قد تطلق على المفعول ما التمن عليه من الحقوق العباد.

وقد تبطلق على المحالة التي تكون الإنسان عليها وهي مقتضية أداء كل حق إلى صاحبه وضده الخيانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعنى ان الله جبل القلوب على القيام بحق الأمانة في حفظها أو احترامها و أدائها لمستحقها وعلى النفرة من الخيانة فيها.

حدیث کی جہلی تو جبیہ: امانت کا بیج ہرایک کے قلوب میں بودیا گیا ہے اور انسان اس پر مفطور ہے قرآن وحدیث اسی قطری امور کی تفصیل اور تائید ہیں۔

الله تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ ہے انسان میں دوقو تیں رکھی ہیں ایک قوت ملکیہ دوسرے قوت بہتری ہوجاتی ہے، قوت ملکیہ اور بہیمیہ درحقیقت قوت عملیہ ہے، انسان بسا اوقات اقتضاء نفسانی کی وجہ سے خدا کے احکام کی ملکیہ اور بہیمیہ درحقیقت قوت عملیہ ہے، انسان بسا اوقات اقتضاء نفسانی کی وجہ سے خدا کے احکام کی

مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی نے کمالات علمی و کملی کی اعانت و مدد کے لیے امانت کا ملکہ اورصفت جوعلم سی کی متابعت کا نام ہے، اس کو بھی تمام انسانوں میں ودیعت فر مایا ہے اسی جو ہر علم و عمل و امانت پر تکلیف کا مدار ہے، جس طرح دیگر فطری صلاحیتوں کو ترقی دینے کے اسباب ہیں، اسی طرح ان کوضعیف و کمزور کرنے کے بھی اسباب ہیں، اسی طرح اس ملکہ کے بھی ترقی و تنزلی کے اسباب ہیں، و جی الہی قرآن و حدیث میں اس صفت کی خوبی کو اور اس کو مسکم کرنے کا طریقہ بھی بتلایا جس کو فعلموا من القرآن و علموا من السنة سے بیان کیا گیا ہے۔ إن الأمانة لھم بحسب الفطرة ثم بطریق الکسب من الشریعة

ا ما نت کی چند قسمیں ہیں:(۱)امانت جس کا تعلق خود آ دمی کی اپنی ذات ہے ہو، خاندان ہے ہو عام لوگوں سے ہو۔

#### (۲) امانت جس كاتعلق خدااورانبياءوغيره سے ہو۔

اس توجید کی بناء پرنزلت فی جذر قلوب الرجال میں الرجال سے مرادتمام انسان ہیں۔ دوسری توجید: الرجال سے مرادآب کے زمانہ کے خصوص افراد ہیں۔

ججة الشالبالغة ملى عن أقول لما أراد الله ظهور ملة الإسلام اختار قوما و مرنهم للانقياد والإذعان وجمع الهمة على موافقة حكم الله ثم كانت الأحكام المفصلة فى الكتاب والسنة تفصيلا لذلك الاذعان الاجمالي، ثم انها تخرج من صدورهم على غفلة منها و ذهول شيئًا فشيئًا فيرى الانسان اظرف ما يكون واعقله وليس فى قلبه مقدار شئ من الامانة لا بالنسبة الى دين الله ولا بالنسبة إلى معاملات الناس.

جس کوشاہ اساعیل شہید نے منصب امامت میں اس طرح بیان کیا ہے کہ انبیاء سے ہدایت کا ظہور طرح طرح سے ہوتا ہے، ایک تم ہدایت اس کونزول برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انبیاء کیہم السلام کی بعثت کے ساتھ ایک نور نازل کیا جاتا ہے جس سے ہر سعادت مند کے دل میں حق کی طلب جوش مار نے گئی ہو ای ہو جاتی ہوئے مفاسد پر آگا ہی ہو جاتی ہو اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگتا ہے جیسے موسم برسات آتے ہی نباتات پر ہر طرح سے قوت نمو میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر باران رحمت نازل ہوتو طرح سے بھول کھل جاتے ہیں، اس طرح طرح سے بھول کھل جاتے ہیں، اس طرح نبی کی تعلیمات سے وہ سعادت مند بہر ور ہوتے ہیں۔

قال التوريستي: يويد أن الامانة نزلت في قلوب الرجال و استولت عليها فكانت هي الباعثة على الامحذ من الكتاب و السنة و هذا هو الذي شاهد حذيفة في الصحابة رضي الله عنهم ببركة صحبته المهاركة.

ر ان دونوں نو جیہ کی بناء پرامانت ایمان سے مختلف چیز ہوئی پہلی تو جیہ پرامانت کی ضد خیانت جو ایمانیات وعملیات میں معین و مدرگار ہوتی ہے بلکہ اس کے بغیر ایمان وعمل کو بروئے کارلا ناممکن نہیں اور دوسری نو جیہ کی بناء پرصفت امانت فطری ہونے کے بنائے نبی کے وجود پر رحمت کے قبیل سے ایک چیز ہے جس کی بدولت ایمان وعمل آسان ہوجا تا ہے۔

جذر القلوب منتج الجيم وكسر با الأصل (جر)

الوكت (نثان) بفتح الواو واسكان الكاف: هو الأثر اليسير قيل سواد يسير قيل هو لوكت (نثان) بفتح الون كان قبله. المجل (آبله) بفتح الميم واسكان الجيم وفتحها. نفط بابر مع سے نفط آبله يرنا۔

رفع امانت کے دو در ہے کو بیان کیا پہلے درجہ میں رفع امانت میں خیانت کے آٹار معمولی درجہ میں معلی میں خیانت کے ورد میں کام کرنے سے کوئی نشان پڑگیا اس درجہ کا حضرت حذیفہ نے مشاہدہ کیا دوسرے درجہ میں رفع امانت لیعنی خیانت کا اثر نمایاں ہوگا جیسا کہ آبلہ میں ہوتا ہے کہ اندر کچھ نبیں سوائے خراب درجہ میں رفع امانت کیا نشان کا اثر نمایاں ہوگا جیسا کہ آبلہ میں ہوتا ہے کہ اندر کچھ نبیں سوائے خراب

مادہ کے ای طرح اندرامانت کا بچھاٹر نہ ہوگا فیطل اثر ھا میں ھاضمیر کا مرجع رفع امانت سے جو خیانت مفہوم ہوتی ہے ھاضمیر کا مرجع امانت نہیں ہوسکتا ہے، اس لیے کہ و کت شی سیر ہے اور مجل شی اثر محکم ہے جس سے لازم آئے گا کہ امانت کے اٹھنے سے امانت کا اثر پہلے درجہ میں قلیل ہواور دوسرے درجہ میں زیادہ ہو۔

ما أجلده ما اقواه. ما أظرفه ما أحسنه. مأخوذ من الطوف كأنه جعل وعاء للآداب، لا أبالي أيكم بايعت مأخوذ من البيع لامن المبايعة لأن اليهودي والنصراني لا يبايع بيعة الإسلام ليني لولول بين امانت بإنَ جاتي تني الله يعتم واليك كلا يبايع بيعة الإسلام ليني لولول بين امانت بإنَ جاتي تني الله يا المنت وارى خيانت سه المتحربيد وفروخت كا معامله كيا كرتا تها كه الرمسلمان هوگا تو اس كا و بن اس كي امانت وارى خيانت سه روك دے كي اگر غير مسلم هوگا تو والي جوتوم كي امانت كا ذمه دار به وه اپني امانت اداكر كے ميراحق دلادے كا ، مكر ميں اب لوگول سے امانت كو المحتا هوا ديكھا موں اس ليے تحقيق وتفيش كركے كس سے معامله كرتا موں۔

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثين قد رأيت أحدهما وأنا انتظرالآخر

اوّل چیز جس کاانہوں نے مشاہدہ کیاوہ امانت کا نزول ہے،اور دوسرا جس کا ان کو انتظار ہے امانت کا ختم ہوجانا اور شاذ و نادرامانت دار ہونا اور جس رفع امانت کا انہوں نے مشاہدہ کیا وہ تو اس کی ابتداء ہے جسے انہوں نے اپنے عصراول کے اعتبار سے عصرا خیر میں کمی محسوں کی۔

ینام الر جل النومة: اگرنوم سے نوم حقیقی مراد ہوتو رفع امانت اضطراری ہوگا اور بیر فع امانت گناہوں کے کرنے کی سزا کے طور پر ہوگا، اوراگر نوم کا حقیقی معنی ندلے کر مجازی معنی خفلت لیا جائے جو گناہوں کا سبب ہے جس سے امانت اورا بیان میں کمی ہوگی، تور فع امانت اختیاری ہوگا۔ حدیث حذیفہ ثانی: آیکم سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یذکو الفتن فتنہ کے معنی امتحان و ابتلاء کے آتے ہیں، پھراچھی حالت سے بری حالت میں تبدیلی پرفتنہ کا اطلاق ہونے لگا جس میں اچھی بات بری اور بری بات اچھی معلوم ہوتی ہے۔
میں اچھی بات بری اور بری بات اچھی معلوم ہوتی ہے۔

فتنة الرجل في أهله و جاره فتنه جس سے لوگوں كے اخلاق ميں تبديلي ہو جائے جيے آدمى كا دل سخت ہوجا تا ہے جس سے نہ طاعت كا ذوق رہتا ہے اور نہ لذت ، يا كذب كاشيوع يا لوگوں كے درمیان سے امن وامان کا فقدان جس ہے قل و غارت گری شروع ہوجائے ،حکومت پر اشرار کا مسلط ہوجانا ،محر مات شرعیہ کا استحصال ،سلف پرسب وشتم ۔

فتنة الرجل فی اهله و جاره. إنها امو الکم و أو لاد کم فتنة ابل و جارکا فتنا فراط و تفریط کی بناء پر ہوتا ہے جس کی وجہ ہے آدمی ایک کے حقوق میں غلو سے دوسرے کے حقوق کو نظر انداز کرنے لگتا ہے یا اُن کے حقوق میں کی کرنے لگتا ہے۔ یہ سب فتنے ہیں جس کا محاسبہ ہوگا اور اس میں زیادہ تر الیے ذنو بہوتے ہیں جس کے بارے میں توقع کی جاستی ہے کہ وہ حسنات سے معاف ہو جا کیں۔ شاہ ولی اللہ فتنة الرجل فی اُهله کی تفییر میں ذکر کرتے ہیں هی فساد تد بیر المنزل مثل وقوع الشقاق بین الرجل و امر أته جس سے انظام خانداری بگر جاتے ہیں۔

التي تموج موج البحر المسراد به شدة المخاصمة و كثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المساتمة و المقابلة. ثاه ولى الدّعليه الرحمة فرمات بي كه وه فتنه جوسمندركي موج كي طرح موجزن بوگاس سے مراد ملكي انظام كابر باد بونا اور بغير استحقاق كے برايك كا خلافت كي طمع كرنا ہو، حرب كو دوسرى حديث ميں بيان كيا كيا ہے۔ إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكن في التحويش بينهم.

فاسکت القوم سکت و اسکت جمعنی صمت، گراضمعی نے مجردو إفعال میں فرق کرتے ہوئے کہا سکت جمعنی صمت اور اسکت جمعنی اطرق ہے لوگوں کو خاندانی فتنوں کے بارے میں معلوم تھا ملکی فتنوں کے بارے میں فتنوں کے بارے میں معلوم تھا ملکی فتنوں کے بارے میں خرنہیں تھی 'اس لیے خاموش رہے سرجھ کا لیا۔

فقلت انا قال انت لله أبوك بيث كي خوبي كوظا مركر في كي له أبوك كمت بين قال الرضى انما نسب الى الله قصدًا للتعجب منه لأن الله منشئ العجائب فكل شئ عظيم يريدون التعجب منه ينسبونه إلى الله تعالى ويضيفونه إليه نحو قولهم لله أنت ولله أبوك. قال الشارح قال صاحب التحرير فإذا وجد في الولد ما يحمد قيل لله أبوك. تيرا بابي بهت الجها تقاكم تير عبيااس كابينا موار

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا: عودًا مين تين احمّال مين (١) عين كي ضمه كي ساته زياده مشهور ب، اسم غير مشتق اگرتر تيب پر دلالت كرية اس كا حال واقع مونا تيج

موتام، فتنے دلوں پرپیش کے جا بیں گے اور وہ اس میں پیوست ہوتے چلے جا کیں گے جیے چٹائی کی ایک تیلی دوسری تیلی میں پیوست ہوتی جاتہ حل الفتن فی القلوب واحدہ بعد واحدہ کہما ید حل العود فی الحصیر کلما نسج کے مما ید حل العود فی الحصیر کلما نسج عودًا اخد عودًا آخر و نسجہ عودًا عودًا (۲) بفتح العین مصدروہ فتنے بار بار پیش ہول گے۔ (۳) عودًا مصدر عاذیعو ذعوذا و معاذا اس صورت میں یہ جملہ معترضہ ہوگا نعوذ باللّٰہ کے معنی میں نسألك ان تعیدنا .

رنعمة المنعم)

عسرض فتن اس سےمراد دلوں میں خطرات نفسانیہ خیالات شیطانیہ کا پیدا ہونا اور اعمال فاسدہ کا ول پرمسلط ہونا ہے جس ہے اس کا احساس مردہ بوجائے اور وہ اس کو برانہ سمجھے اس بری حالت کے سرایت کرنے کی وجہ سے حق کا کوئی ارادہ باقی نہیں رہ جاتا ہے جوحق پر آمادہ اور برا میخنة کرے اس کے برخلاف وہ مخص جس کے ول میں فتنوں کے خلاف ہیئت و کیفیت پیدا ہوگئی ہوتو وہ ان فتنوں کو براسمجھے گا۔ مرباد احمارے وزن یر، بربناء حال منصوب ہے، ابوخالدنے اپنے استاذ سلیمان سے جن کی کنیت ابوما لک ہے مربادا کی تفییر دریافت کی توانہوں نے فرمایا: شدة البیاض فی السواد ہے اور قاضی عیاض نے اپنے بعضے شیوخ سے قتل کیا ہے کہ مینسیر سے جہ ہیں ہے اس میں تقحیف ہوگئ ہے اصل شبه البياض في السواد جراهي رتك، اورشدة بياض في سواد بوتوال كوبلق كهتم بين، مجخيا میم کے بعدجیم اس کے بعد خاء ہے باب تفعیل سے اسم فاعل اس کی تفسیر منکوس اوندھے سے کی ہے، اورلفت میں اس کے معنی جھکنے کے آتے ہیں أبيض مثل الصفا الحجر الاملس الذي لا يعلق به شی کے پھر سے تثبیہ دینے کی غرض اعتقاد میں پختگی ومضبوطی کو بتلا نا ہے کہ اس میں کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوسکتا قیامت تک وہ ہر فتنہ ہے محفوظ ہوجائے گا، دوسر اشخص وہ ہے کہ اس کے دل میں خواہشات نفسانی کی اتباع اورمعاصی کے ارتکاب کی وجہ سے ظلمت و تاریکی پیدا ہوگی اور فتنوں میں یر تا چلا جائے گا یہاں تک کہاں کے دل میں جوامیان ہے وہ بھی نکل جائے گا جیسے اوند ھے الٹے گھڑے ہے یانی نکل جاتا ہے پھراس میں پانی نہیں داخل ہوسکتا ہے اس طرح اس میں ایمان نہیں آسکتا ہے یا یوں کہا جائے کہ نور ایمان اس سے نکل جائے گا اور پھرنورایمان داخل نہیں ہوگا، مگراصل ایمان رہے گا، اس پر ابتاع ہوی کا غلبہ ہاں لیے مربادا راکھی رنگ سے تبید دیا کہ گھڑے کے ادند تھے ہوجانے کے بعد بھی مسامات کے ذریعہ جو پانی بھس گیا ہے، باتی رہے گاری توجیداس لیے کی جاتی ہے کہ گفتگومومن کے بارے میں ہے۔

قال حذیفۃ إن بینك و بینھا بابا مغلقاً فتنه کومکان سے تثبیہ دیااور عمر رضی لَیْءَنَهُ کی حیات کو بنر دروازہ سے تثبیہ دیا اور ان کی وفات اور شہادت کو دروازہ کے ٹوٹے اور کھلنے سے ، آپ کی زندگی تک کوئی فتنہ بیں آئے گا آپ کی وفات یا شہادت کے بعد فتنہ آئے گا اس لیے آپ پریثان نہ ہوں۔

قال الكرمانى كيف يفسر الباب بعد ذلك أنه عمر الجواب أن فى الأول تجوزا والممراد بين الفتنة وبين حياة عمر قال عمر أكسر لا أبالك أى تكسر كسرا مفعول مطلق فلو أنه فتح لعله كان يعاد بخارى مين ب: قال يفتح الباب ام يكسر قال لا بل يكسر قال ذلك أحرى أن لا يغلق اگردروازه محيح سالم بتوزورلگا كربندكر نے كى توقع كى جاسمتى يكسر قال ذلك أحرى أن لا يغلق اگردروازه محيح سالم بتوزورلگا كربندكر نے كى توقع كى جاسمتى به مكر جب توث جائے تو بندكر ناوشوار موگا كيم حضرت عمركود يكرا حاديث سے معلوم تھا كه قيامت تك يه امت فتنه ميں مبتلا موتى رہے گى۔

لا أبالك تيرابا بنيس به لا تربد العرب بهذا نفى الأبوة حقيقةً بل هى كلمة تذكوللحث على فعل شى خوب كوشش كركا بنابجاء كرد، باب به وتا تو تمهارى مدوكرتا، اب تمهارى مددكر نے والاكوئى نيس بے حد فى هذا لأمر و تاهب تاهب من ليس له معاون (شرح) حدثته ان ذلك الباب رجل يقتل أو يمون حضرت مذيفه كوه وروازه معلوم تها بلكه حضرت عركي معلوم تها جيارى شريف ميں ہے: قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما يعلم ان دون غدليلة. جيئ آئنده كل سے بهلے رات كاعلم بد بهى وضرورى ب، اى طرح سے كما يعلم ان دون غدليلة. جيئ آئنده كل سے بهلے رات كاعلم بد بهى وضرورى ب، اى طرح سے بد بهى وظعى طور سے جانتے تھے۔ شايد حضرت مذيفه نے حضرت عركواس باب ميں غور وقار كرنے سے بد بهى وظعى طور سے جانتے تھے۔ شايد حضرت مذيفه نے حضرت عركواس باب ميں غور وقار كرنے سے روكنے كے ليے بى بجائے فتنہ كرئ كے فتنہ مغرئ كو چيئرا تها، اور حضرت عمر كے اصرار پر كها آپ كوں اس چكر ميں پڑتے ہيں ان بينك و بينها بابًا مغلقًا بينيس كها كہ أنت الباب يقتل أو يموت اس ميں اختال ہے كہ حضرت مذيفه كو متعين طور سے حضرت عمر كافل ہونا معلوم تها مگر تصرت كے گريز كيا يا تعین كے ساتھ علوم بی نہيں تھا اس ليم بهم بيان كيا حضرت ابوذر نے حضرت عمركو يا قفل الفتنة فرمايا البر حضرت عمركي طرف اثراره كرتے ہوئے لوگوں شے كها لايد صنيد كم فتنة ما دام فيكم. حضرت اور حضرت عمركي طرف اثراره كرتے ہوئے لوگوں شے كها لايد صنيد كم فتنة ما دام فيكم. حضرت

عثان بن مظعون کی حدیث مرفوع میں حضرت عمر کے بارے میں آپ میلائیلیم کا ارشاد ہے: ہلدا غلق الفتئة لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش. حديثا ليس بالاغاليط دوسرى روایت میں ہے قال حاذیفة حدثته حدیثًا لیس بالاغالیط یعنی انه عن رسول الله صلی اللُّه عليه وسلم. اغاليط اغلوطة كى جمع ب مايغالط به يعني نبي مِاللهُ الله كل عديث ب إنا اجتهادوگان ہیں اس طرح اسرائیلیات سے ہیں ہے، ان امیسر السمؤمنین امس لماجلست إليه سال أصبحابه حضرت حذیفه کوفه سے مدینہ گئے تھے اور مدینہ سے واپس آ کرکوفہ والوں ہے بیان کر رہے ہیں اس کیے امس سے مراد گذشتہ کل نہیں ہے بلکہ مطلقاز مانہ ماضی ہے۔

## باب "أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا"

حدیث الی ہر ریوہ وابن عمر : بدأ باله مزة متعدی ہے گرفعل لازم کے معنی کی تضمین سے لازم ہوگیا ہے، ابتداء میں ایمان لانے والے تھوڑی تعداد میں تھے، بعد میں اسلام کا شیوع ہوا وید خلون فى ديس الله أفواجًا كامنظرسامنة يا، غريبًا جواية وطن مدور مو، جيسے و و اكيلااس كے تعلقين غريب الوطني مين نهيس موتة اس طرح ايمان واسلام كاحال تها، الإسلام نشيا في أوّل أمره في آحادٍ من الناس وقلة ثم انتشر وظهر، وسيعود كما بدأ يمرلوگون كااسلام يعلق كم بوتا جائكًا، سيلحقه نقص واختلال حتى لايبقى إلافي آحاد الناس كابتدائه فطوبي للغرباء طوبسی لك و طوبهاك مجمعنی فرحت وخوشی خیروبركت،غرباء سے مرادوہ لوگ ہیں جوایسے مشكل تمضن وقت میں بھی اسلام کے دامن کوتھا مے رہیں گے جیسا کہ تر مذی میں ہے: هم اللذین يصلحون ما افسد الناس من بعدى من سنتى اور لا يـزال طائفة من امتى على الحق كاين زمانه بس مصداق ہوں گے،اورلوگوں کوسنت کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔

نَوْ صَبِح احاد بيث: إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية في جحرها أو يارز بين المسجديين اس مديث ميں دجال كے خروج كے وقت كى كيفيت كابيان ہے، ترمذى ميں ابن عمروبن عوف عرفوعًا مروى م: ان الدين ليارز إلى الحجاز كما تارِز الحية إلى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز معقل إلا روية من رأس الجبل مكهومدينه المحالم نكل كرسار عالم ميس پھیلا گراس وقت سمٹ کر مکہ و مدینہ میں آجائے گا اور ان دونوں مسجدوں میں دجال کارعب وخوف نہیں رہے گا، آپ کے زمانہ میں خلفاء راشدین کے ابتدائی زمانہ میں بھی مکہ و مدینہ کا یہی حال تھا، پھر دیگر مبالک میں ایمان واسلام بھیلا گر پھر قرب قیامت میں اس کا حال پہلے جیسا ہوجائے گا۔ کے ماتد ز السحیة إلی جُحرها سانپ اپنی بل وسوراخ سے اپنی معاش کے لیے إدھراُ دھر جاتا ہے، گرخوف کے وقت پھراسی سوراخ میں لوٹ آتا ہے۔

#### باب "ذهاب الإيمان في آخرالزمان"

عديث الس: لا تقوم الساعة حتى لايقال في الأرض الله الله. لا تقوم الساعة على أحب يقول الله الله الله عنى جب قيامت قائم ہوگى اس وفت كوئى مومن ومسلم ہيں رہے گا اور اشرار خلق رہ جائیں گے، حدیث ابو ہریرہ گذر چکی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یمن سے ایک ہوا چلے گی اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ شام سے ایک ہوا چلے گی اور جتنے مومن ہوں گے سب کے سب وفات یاجائیں گے،اس کے بعدسب کافررہ جائیں گےاس کے بعد قیامت آئے گی اور حدیث لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتى الأمر عديظا برمعلوم بوتاب كرقيامت تك مومن باقی رہیں گے مگر حدیث ابو ہریرہ کی وجہ سے امر الله سے اس ہوا کا چلنا مرادلیا جائے تا کہ تعارض ندر ، الله الله تمام روایات میں مکررآیا ہوا ہے بیم فوع ہے قال النووی هو برفع اسم الله وقد يغلط فيه بعض الناس و لاير فعه، الله الله كهدر ذكر كرنااس صديث عيثابت موتاب، تیمیہ اور ان کے متبعین اس طرح ذکر کو ناجائز کہتے ہیں مگر بیرحدیث اس کے جواز پرصری ہے بے شک زیادہ تر اذ کار جملہ اور کلام کی صورت میں آئے ہیں لفظ اللہ مفرد نہیں آیا ہے مگر اس حدیث میں تو مفرد ہی ندكور ب بهرآيت قرآني ﴿واذكراسم ربك بكرة وأصيلا﴾ العطرح ﴿اذكر ربك في نفسك تصرعا وخيفة و دون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين كي روسے ذکر جس طرح ہومفرد ہو جملہ ہواسم ذات کے ذریعیہ ہواسم صفت کے ذریعیہ ہوآیت کے عموم میں سب داخل ہے، اور جملہ و کلام وغیرہ کی قیدلگانا اس کے وسیع مفہوم کو تنگ کرنا ہے، خاص طورے واذ كرربك في نفسك ميں ذكر قبى ہے جوجملہ اور تركيبات لفظيہ سے بنياز ہوتا ہے

اور ولا تسكن من الغافلين سے تو واضح ہوگيا كەمقصدىيە بكانيان ذكرالى سے غافل نەہوسىم الرياض شرح شفاء ميں شہاب الدين خفاجي نے اس بحث كوذكركيا ہے: قيل إن ذكر الله بتكرير الجلالة بدعة لا ثواب فيها سئل العزيزبن عبدالسلام عمن يقول الله مقتصرًا على ذلك هل مثل سبحان الله والله أكبر ونحوه فأجاب بأنه بدعة لم ينقل مثله عن أحد من السلف وإنما يفعله الجهلة والذكرالمشروع لا بدفيه أن يكون جملة مفيدة والاتباع خير من الابتداع پراس كاجواب دية بوئ كها شم قال بعد ذلك ذكر الله تعالى فقد ورد الامربه و وعد ذاكره بالثواب في آيات كثيرة واحاديث لا تحصى. ولم يقيد بقيد على ان الذاكر مقصده التعظيم والتوحيد فهو اذا قال الله ملاحظًا لمعناه فكأنه قال معبودي واجب الوجود مستحق لجميع المحامد ولم يزل أهل الله من العلماء والصلحاء يفعلونه من غير نكير وكان الاستاذ البكري يفعله وفي مجلسه أجلة العلماء والمشائخ وهذا هوالحق وقد صنف في رد مقالة ابن عبدالسلام هذه عدة رسائل رأيناها وممن صنف فيها القطب القسطلاني والعارف بالله المرصفي والشيخ عبدالكريم وبه أفتى من عاصرناه حضرت تفانوى عليه الرحمه نے لكھا ہے كه اگر لا تقوم الساعة حتى لايقال في الأرض الله الله كُوْقُل جزئي نه مانا جائة تونْقُل كلي يا استنباط كرعوى كى ضرور گنجائش ہے کے ما نقل عن کثیر من الا کابر اوراس دعوی میں اختلاف مضربیں ہے کشان سائر المجتهدات اوراسنباط بھی شوت نص ہی کا ایک فرد ہے گواس صورت میں اس طریق ذکر کو طريق منقول صريح يدمفضول كها جاوے گاليكن عارض نفع خاص اور وہ دفع وساوس وجمع خواطر ہے بعض کے لیے عملاً ترجیح دی جاسکتی ہے اگر اس کومستنبط بھی نہ کہا جاوے تو بھی وہ نہی عنہ ہیں ہے، پس دیگر تد ابیرامورمطلوبہ شرعیہ کے بیجی مطلوب ہوگا۔

### باب "جواز الاستسرار بالإيمان للخائف"

 رسول الله اتبخاف علينا؟ بيحديث شأيد غزوة احد كے موقع كى باور بعض حضرات نے غزوة خندق كموقع كى بتلاياب، ونحن ما بين الست مائة إلى السبع مائة عددمضاف ومضاف اليد ہوتو معرف باللام بنانے کے لیےمضاف الیہ پرالف لام داخل کرتے ہیں ،اور کو فیوں کے یہاں دونوں یرداخل کرنا سی ہے، صرف مضاف پرالف لام داخل کرنا ہرایک کے یہاں خلاف ضابطہ ہے، إذا أريد تبعريف العدد بأل فإذاكان العدد مضافًا فالاحسن ادخال أل على المضاف إليه وحده نحو عندي ثلاثة الاقلام والكوفيون يجيزون ادخال أل عليهمامعًا نحوعندي الثلاثة الاقلام ويحتجون بشواهد متعددة والحق ان حجة الكوفيين اقوى لاعتمادهم على السماع الثابت غيران مذهب البصرى أكثر شهرة و أوسع شيوعًا وادخال أل على المضاف دون المضاف إليه نحو الألف قريش كما في الحديث الست مائة والسبع مائة يدورالبحث قديما وحديثا حول صحة هذا الاستعمال وخطأه قال ابن عصفور هو جائز على قبحه قال الراضى في توجيه الثلاثة الاثواب هذا هو الوجه لمن قال الشلائة اثواب وان كان اقبح من الأول لاضافة المعرفة الى النكرة كأنهم لما عرفوا الأول استغنوا عن تعريف الثاني جس معلوم موتاب كه بياستعال فصيح نهيس بمرمتقدمين کے یہاں اس کا استعال کثرت سے ہے جس کی وجہ سے جائز کہا جائے گا، لیکن ورد مشلبہ فی أحاديث الرسول عليه السلام وكذا وردفي استعمال كثيرممن يستأنس لكلامهم فينبغى قوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن وان الخير في تركه والذين يرفضون يتاولون بتكلف ظاهر لاداعي له قال النووي هو مشكل في جهة العربية وله وجه وهو أن يكون مائة في الموضعين منصوبا على التميز على قول بعض العربية وقيل إن مائة في الموضعين مجرورة على ان الألف واللام زائدتين فلا اعتداد .

یمی روایت بخاری میں بطریق البحزة عن الاعمش ب،اس میں حسس مائة ب اور بخاری فی روایت بخاری میں اللہ البحر قال البحر قائد اللہ منبع مائة، تواس میں نحوی اعتبار سے کوئی اشکال نہیں ہے۔

تعداد میں اختلاف: اعمش کے شاگردسفیان نے بندرہ سوفل کیا اور ابو حمزہ نے پانچ سواور یکی بن

(كتاب الإيمان)

حتی جعل السوجل منا لا یصلی الاسوا حضرت حذیفه کے زمانه میں بیرواقعہ کب پیش آیا ممکن ہے کہ حضرت عثمان وظائلی کی خلافت میں ولید بن عقبہ تا خیر کر کے نماز پڑھایا کرتا تھا تو بعض مختاط فتم کے لوگ تنہائی میں الگ نماز پڑھ کراس کے ساتھ جماعت میں فتنہ کے خوف سے شریک ہوجاتے رہے ہوں اور جس زمانہ میں حضرت عثمان غنی وظائلی شہید ہوئے ،اس وقت حضرت حذیفه مدینه میں نہیں تھے اس لیے بلوائیوں نے جونماز پڑھائی اس کومراد لینا صحیح نہیں ہوگا ،حضرت حذیفه کی وفات کے بعد حجاج وغیرہ کے زمانہ میں تو اس سے بھی زیادہ برا حال تھا۔

باب "تاليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع"

صدیت سعد بن الی وقاص رضی نیز : حدثنا ابن أبی عسم قال حدثنا سفیان عن الزهری امام سلم کی جن احادیث پرتفید کی گئ ہان میں سے بیصدیث بھی ہے کہ امام سلم یاان کے استاذ ابن ابی عمر کواس میں وہم ہوگیا ہے اور انہول نے معمر کے واسطہ کے بغیر نقل کیا ہے، جب کہ سفیان بن عیدنہ کا کثر شاگر دول نے سفیان عن معمو عن الزهری معمر کے واسطہ سے قال کیا ہے قال الحافظ أبو مسعود الدمشقی هذا الحدیث انما یرویه سفیان النووی قال أبو علی قال الحافظ أبو مسعود الدمشقی هذا الحدیث انما یرویه سفیان

بن عيينة عن معمر عن الزهرى قال الحميدى وسعيد بن عبدالرحمن ومحمد بن الصباح الحرجانى كلهم عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهرى وهذا هو المحفوظ عن سفيان وكذلك قال أبوالحسن المدار قطنى فى كتابه الاستدراكات عافظ المن جمر كم يهم إلى وقع فى إسناده وهم من مسلم أو من شيخه لأن معظم الروايات فى الحوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهرى بزيادة معمر بينهما وكذا الحوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهرى بزيادة معمر بينهما وكذا حدث به ابن ابى عمر شيخ مسلم فى مسنده عن ابن عيينة وكذا اخرجه أبونعيم فى مستحرجه من طريقه الم أووى نے جواب ديت ہوككام كه وكذا اخرجه أبونعيم فى عام وكذا الحرجة بن كدال جواب من تكف عن ابن عيينة وكذا الحرجة بن ابن عينة عن ابن عينة بن كدال جواب من تكف عن ابن عينة بن كدال جواب من تكف عن ابن عينة بنائو، پر به مسلم بلا اسقاط كما قدمناه ولم يوجد باسقاطه الا عند مسلم الم أبوى كسم بن كروابط نهو نے عمن مديث على كون فهذا الكلام فى الإسناد لايوثر فى المتن فإنه صحيح على كل تقدير متصل والله أعلم.

اعطی رهطا رهط اسم جمع ہے جماعت کے معنی میں عدد من الرجال من ثلاثة إلی عشرة اسم علی میں فلا ثقابی عشرة اسم علی دوایت میں فاعطاهم و ترك رجلاً ہے، جن كوآب نے ہیں دیاان كانام معیل بن سراقہ الضمری ہے۔

اعط فلانا فإنه مؤمن فقال النبى صلى الله عليه وسلم أو مسلم فإنه مؤمن كاجمله حضرت معد في كها اور أو مسلم كاكلمه حضور باك صَلِحْ الله عليه وسلم كالمه حضور باك صَلِحْ الله عليه وسلم كالمه حضور باك صَلِحْ الله عليه على الله عليه المعلم كالمه حضور الراجيم العَلَيْ كامقوله وارزق أهله من المثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اس مين الله في أما يا قال ومن كفر. آب في تلقين كيا كه ومن ياملم كهور

او مسلم: أو تنویع کے لیے آتا ہے تشریک کے لیے آتا ہے بھی او معنی میں بلک آتا ہے اور مسلم: اور مسلم کی ایک جانب ارسلناہ إلی مائة الف اویزیدون او تشریک کے لیے ہوتو مطلب ہوگا کہ مؤمن یا مسلم کی ایک جانب کی تعیین نہرواورا گربیل کے معنی میں ہوتو مطلب ہوگا کہ صرف مسلم کہو،ایک روایت میں او مسلم کی

جگہ بل مسلم آیا ہواہے۔

ایمان و اسلام کے درمیان فرق: احادیث میں جہاں کہیں ایمان و اہلام اے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے وہاں اسلام کا تعلق ظاہرے بتلایا گیا ہے اور ایمان کا تعلق باطن اور قلب سے جدیث جبر کیل میں ایمان کا تعارف تصدیق قلبی سے اور اسلام کا تعارف اعمال ظاہری اور اظہار اطاعت سے کیا جبر کیل میں ایمان کا تعارف تصدیق قلبی رواه احمال گیا ہے ، حضرت انس مختلف کی حدیث الإسلام علانیة و الإیسمان فی القلب رواه احمال و أبو یعملی و رجاله رجال الصحیح ماحلا علی بن مسعیدة و بثقة (ابلن تحیان و البطیالسی و أبو حاتم و ابن معین وضعفه آخرون

الهذا حديث كا مطلب ميه وگاكه ايمان كاتعلق باطن عصاب اين كي تم كوكيا خبر للهذا مومن كالفظ منت استعال کرواور چوں کہتم اس کے ظاہر کا مشاہدہ کرتے ہواس لیے سلم کہوت نی رہتے ہیں میں اور ؟ إنسى لا راه مومنا لاراه فعل مجهول موتوظن غالب كمعنى مين موگااورا گرفتل عروف موتوعلم و يقين كامعنى موتا ہام نو وى فعل معروف كور جيج ديتے ہيں اس ليے كه آسكروانيت ميں ہے خوا غيليني ما أعلم منه علم كمعنى يقين كے ہيں مگر جا فظ كہتے ہيں كلم كا اطلاق طن غالب يربھي ہوتا ہے ايس ليے مجہول يزھ سكتے ہيں، بلكہ بخاري كى روايت ميں فعل مجہول ہى اے آگر مجہول پڑھا جائے تواس ہے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ امرمظنون پرتشم کھائی جاسکتی ہے جبیبا کہ حضرت سعد نے تشم کھائی ہے، اور آپ نے انکارنہیں کیا مگر حافظ کہتے ہیں گہائن سے استقرال تا مہیں کی آئی کیائے کہ انھوں نے امرمظنون پر قسم نہیں کھائی تھی بلکہ وجدان ظن پرنسم کھائی اور وجڈ ان طن یقینی ہے جیہ بمین لغورائے قبیل جسے اے جس میں اً نذرى مونى بايت لراسيخ طن تَعَالِب يَا يَقِين كَي بنياد بِيتِهم كَمَا تاج، مكروا قع بين اليمانبين موتات في ال سوال: جب آپ نے حضرت سعد کومنع کر دیا کہ موہن نہ کہو بلکہ سلیم کہو پھرجھنرت سنعد حکم کی تعمیل کیوں حدث إنه شاء الله عبامالله بي معدد ان أالله له و عليه الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله جواب : جان بوجھ کروہ خلاف ورزی نہیں کڑنے ہے 'ایل بلکہ جس کی سفارش کرراہے ہیں اس کا مسکلہ النا ك فرمن براس قدرام بلط تقاركه اين كي وجدس آبياني تنبيه برتوجه بي درام المال الماس المال المال مَ مِن مِالِك عِنْ فَلَانَ يَعْنِي مِالِكِ تعرض عِنْ فَلَان إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى إِنْ آيَة مِن  **777** 

میں قرار دیا۔

إنى الأعطى الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار يكبه مجروت متعدى إورافعال على النار مهوجاتا مهاوركلام عرب مين چندافعال اليه بين كه مجروس متعدى اور افعال مين جاورافعال على النارم مهوجات بين مثلًا اقشع وقشع ، نشق و أنشق ، نسل و أنسل ننزف وأنزف، وغيره.

آپ حضرت بعیل کونہ دینے اور دوسرے کو دینے کی وجہ بتلاتے ہیں کہ تمہارا بعیل کے بارے میں بیتا ترضیح ہے گرمیرے دینے کی بنیاد تالیف قلب ہے تا کہ اس کے ذریعہ ان کے قلوب میں ایمان راسخ ہوجائے اگر ایسانہیں ہوگا تو ان کے اسلام سے پھر جانے اور جہنم میں داخل ہونے کا اندیشہ ہاور جن کا ایمان پہلے سے ہی پختہ وقوی ہے ان کے تالیف قلب کی ضرورت نہیں ہے، حضرت بعیل کے بارے میں صدیث ابوذر میں ہے کہ آپ نے حضرت ابوذر سے بعیل کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ایک عام آدی ہے کہ آپ نے حضرت ابوذر سے بعیل کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ایک عام آدی ہے کہ آپ نے دوسرے آدی کے بارے میں سوال کیا تو کہا کہ بردار ہے آپ نے فرمایا کہ فجعیل خیر من مل الارض میں فلان قال قلت ففلان ھکذا و أنت تصنع ما تصنع قال إنه راس قوم فانا أتالفهم

#### باب "زيادة طمانينة القلب بتظاهر الأدلة"

حدیث ابو ہر مردہ وخی لڑئے نے: زہری کے شاگر دیونس زہری کا استاذ ابوسلمہ اور سعید بن المسیب کو بتلاتے ہیں اور امام مالک سعید بن مسیب اور ابوعبید کو، زہری کے ایک شاگر دابواویس امام مالک کے مطابق نقل کرتے ہیں اور امام مالک کے متابع ہیں۔

حدثني إن شاء الله عبدالله بن محمد ان شاء الله عبدالله عبدالله بن محمد ان شاء الله عبدالله بن محمد المسلم في الطورمتابعت كذكركيا م اس ليام مسلم يراعتراض بين موكا ـ

نحن أحق بالشك من ابراهيم اذ قال رب أرنى كيف تحي الموتى قال أو لم تومن قال بلى كيف تحي الموتى قال أو لم تومن قال بلى كيف كاستعال اگر چهزياده تراستفهام كے ليے ہوتا ہے مگر بھی بھی ہوتا ہے جسے كوئى كى بھارى دزنى بچركوا شانے كامدى ہواورتم كويقين ہوكہ اٹھانېيں سكتا ہے،اس موقع پر

تم کہو اُرنسی کیف تحمل هذا اس استعال کی وجہ سے کسی کوشبہ ہوسکتا تھا کہ حضرت ابراہیم النظیفی کیف استعال کرنا تعجیز کے لیے ہواور اللہ کو معلوم تھا لہ حضرت ابراہیم کا بدارہ نہیں تھا حضرت ابراہیم اللہ کے یہاں وجیبہ ہیں ایسے لوگوں کی بابت اگر کسی طرح کے شبہات ہو سکتے ہوں تو اللہ تعالیٰ خودان کی برات ظاہر کرتے ہیں فبر اُ اللہ موسنی و کان عنداللہ و جبھا جس کی وجہ سے اللہ نے سوال کر برات ظاہر کرتے ہیں فبر اُ اللہ موسنی و کان عنداللہ و جبھا جس کی وجہ سے اللہ نے سوال کر برا اُو لم تؤمن تو حضرت ابراہیم نے جواب دیابلی ولکن لیطمئن قلبی نفس ایمان کے لیے کیفیت کا جانتا ضروری نہیں ہے، ان کو یقین کا مل تھا خدا کی قدرت پر گرقدرت خداوندی مختلف طریقہ سے زندہ کر کے تقی کی مراح طرح کا نقشہ آتا ہے گر جب آدی و کھ لیتا ہو تو سارے احتمال ذبن سے ختم ہوجاتے ہیں، اور اس کو ذبنی سکون حاصل ہوجاتا ہے، ای طرح حضرت ابراہیم الی اُستی کے بی خوان اختیار کیا۔

ابراہیم النظیفی کو سکون حاصل ہوجائے گا جس کو انھوں نے لکن لیطمئن قلبی سے بیان کیا قرآن کی افتد او میں نبی کریم طری تی تو کے بی حضرت ابراہیم کی برات ظاہر کرتے ہوئے بی عنوان اختیار کیا۔

نحن أحق بالشك: نحن مين دواخال بين: (۱) نحن سمراد جماعت انبياء بور يعنى اگر بالفرض حفرت ابراجيم التينيين و فداكى قدرت احياء مين شك بوتا تو بم تمام انبياء كوزياده شك بونا چاہي مرمعلوم ب كه بم كوشك نبين ب تو حضرت ابرا بيم كو بدرجه اولى شك نبين تعا، شك بونے كى وجہ يہ كہ حضرت ابرا بيم التينين كي بارے مين ارشاد بارى ب ك خدلك نوى إبر اهيم ملكوت يہ كہ حضرت ابرا بيم التينين كي بارے مين ارشاد بارى ب كذلك نوى إبر اهيم ملكوت السموات و الأرض اى طرح ارشاد بارى ب لقد آتينا ابر اهيم دشده اگروه ايتاء دشد اور اس مشاہده كى بعد بھى شك كر كے بين تو جن كواس طرح كا مشاہده نبين بوا بتو وه بدرجه اولى شك كريں گے۔

حضرت ابراہیم النظیم النظیم النظیم النظیم النظیم النظیم النظیم النمائی ہے۔ مراس طرح کی کمی وزیادتی میں علاء کا کسی معلوم ہوا کہ یقین کی کیفیت میں تفاوت کمی زیادتی ہوتی ہے۔ مراس طرح کی کمی وزیادتی میں علاء کا کسی فشم کا اختلاف نہیں ہے بلکہ سب ہی حضرات کیفیت کے اعتبار سے کمی وزیادتی کے قائل ہیں۔
یقین کے تین درجے ہیں۔ (۱) علم البقین ۔ (۲) عین البقین ۔ (۳) حق البقین ۔ علم البقین : ایسا عقاد جوواقع کے مطابق ہواوراس میں اس قرر جزم ہو کہ ذہن میں اس کے خلاف کا حمّال نہ آتا ہو الاعتقاد المصطابق المجازم الثابت یعنی وہ تھم واقع کے مطابق ہواوراس میں کا احمّال نہ آتا ہو الاعتقاد المصطابق المجازم الثابت یعنی وہ تھم واقع کے مطابق ہواوراس میں

اس قدر جزم وقطع ہو کہ جانب مخالف کا احتمال ذہن میں نہ گذرتا ہوا دراس قدر ثبات واستقر ارہو کہ شک وشبہ پیدا کرنے ہے اس میں شک نہ ہوتا ہو۔

عبن اليقين : خودا بني آنكھول سے اس كامشاہده كرے عن ابن عدم مرفوعًا ليس الخبر كالمعاينة أخرجه احمد والطبراني و رجاله رجال الصحيح وكذا عن انس أخرجه مرفوعًا الطبراني ورجاله ثقات مجمع الزوائد كى خرك سنخاور جان يوه کیفیت نہیں طاری ہوتی ہے جو آنکھول سے مشاہدہ کے بعد ہوتی ہے، آپ نے بیارشاد حضرت موسیٰ التَكَيْنِينَ كُمْ بِارے میں فرمایا جب وہ كوہ طور پر تھے اللہ نے ان كی قوم کے گوسالہ پرستی میں مبتلا ہونے كی خبردی اورکوه طور سے واپس آگر جب این آنکھوں سے دیکھا تو الواح تختیوں کو پھینک دیا۔ حق الیقین : جس کااپنے اوپر تجربہ کرے، جیسے آگ کے جلانے کا خودا پنے اوپر تجربہ کرلیا۔ حضرت ابراہیم العَلیّ کا کھی حاصل تھا اورا بمان میں علم الیقین کا فی ہے،مگروہ جا ہتے تھے کہ اں کا ان کوعین الیقین ہوجائے ،علم الیقین سے عین الیقین کی ترقی چاہتے تھے۔

(٢) دوسرى توجيه: نحن سے حضرت عَلَيْنَا أَيْمَ اور آپ كى امت مراد ہوآپ كو حضرت ابرا ہيم العَلَيْنِا لا کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیاہے،اگرمتبوع کوشک ہوسکتا ہےتو تابع کو بدرجهٔ اولی شک ہوگا۔

اگر چەاس مدىث كاسياق حضرت ابراجيم التَلْفِيْلاً كى برأت كوظا ہركرنا ہے، مگراس ميں اپنی خو بی و کمال کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ جس ضرورت سے حضرت ابراہیم التکینے کی سوال کرنے کی جاجت ہوئی وہ ضرورت ہم میں زیادہ پائی جاتی تھی پھر بھی ہماری طرف سے کسی موہم سوال کی نوبت نہیں آئی كه خداكو برأت ظام ركرنے كى بارى آئے۔ قال ابن الجوزى إنما صار أحق من ابواهيم لما عانى من تكذيب قومه و ردهم عليه وتعجبهم من امرالبعث فقال أنا أحق أن اسأل ما سأل ابراهيم لعظيم ماجري لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتي ولمعرفتي لتفضيل الله لى لكن لا أسأل في ذلك.

لولبثت في السجن حفرت يوسف التَلْيِّلا كصبرو بمت كي دادوثناء مقصود ہے مگراس ميں بھي این فضیلت کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ میں تو عبدیت کے درجہ کمال پر ہوں اور رضاء وسلیم کے اعلی مقام پر ہوں جہاں سوال و جواب کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنے کو قضاء وقد رکے حوالہ کر دیتا جب قضاء کا فیصلہ قید خانہ میں جانے کا ہوتا تو بلا چوں چرااس کو قبول کرلیتا اس طرح قید خانہ سے نکلنے کو بھی بلا چوں چراقبول کرلیتا اس طرح قید خانہ سے نکلنے کو بھی بلا چوں چراقبول کرلیتا، الغرض اس حدیث میں اپنے کمال عبدیت کا اظہار ہے، مگر دیگر انبیاء کا ادب بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔

يرحم الله لوطا لقد كان ياوى إلى ركن شديد قوم لوط في حضرت لوط كمهمانول كو پریثان کیا حضرت لوط نے ہر چنداینی قوم کو مجھایا یہاں تک فرمایا: هلؤ لاء بناتی إن كنتم فاعلین مگر انھوں نے مان کرنہیں دیااس موقع پرمہمانوں کی عزت بچانے اورمہمانوں کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار كرتے ہوئے فرمایا: لو ان لى بكم قوة أو آوى الى ركن شدید كما گرذاتی طور سے مير اندر طاقت وتوت ہوتی یا خاندانی طور پر ،تو میں تم لوگوں کو بتلا دیتا رکن شدید سے خاندان مراد ہے،حدیث میں رکن شدید سےمراداللہ ہے کہ مہمانوں کی عزت بچانے کا حضرت لوط پراس قدرغلبہ تھا اوراس وقت اس قدرضیق میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے اپنی ذاتی طاقت اور خاندانی قوت کا تصور آیا، مگر شاید خدا كاتصور جوسب ميں طاقتوراورسب سے زيادہ دفاع كرنے والا ہے اس كو بھول گئے، حالانكه خداكى حمايت ونصرت ان کے شامل حال تھی جبیبا کہ حضرت سلیمان ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔ یسو حم الله لوطًا سے حضرت مِتَالْتُهَا إِنْ كَاعِذْرِلِعِنَى ان كَضِيقَ كوبيان فرمارے ہيں، عام طور سے علماء نے ركن شديد سے الله كي ذات مرادليا جمر ابن حزم نے الملل والنحل ميں اس كے ظلف ركن شديد سے الله كي مدد جوفرشته کی شکل میں تھی اس کومرادلیا ہے، ابن حزم کہتے ہیں کہ حضرت لوط کا قوم کوفواحش سے بازر کھنے کے لیے خاندانی قوت کا سہارالینا بیاعتادعلی اللہ کے منافی نہیں ہے نبی کریم طِلاَیْمَایِیم نے انصار ومہاجرین ے مدد طلب کی اس لیے اس بنیاد پر حضرت لوط التلین پرانکار سی جم نہیں ہوگا، جس طرح حضور میل التی کیا کے انصار ومہا جرین سے مدوطلب کرنا خداہے ہٹ کر دوسری طاقت وقوت پراعتماد نہیں کہا جائے گا ای طرح حضرت لوط التَكِينَ لا عَبِي الرع مين كما جائكًا إنها أراد لوط منعة عادية يمنع بها قومه ما هم عليه من الفواحش من قرابة أو عشيرة أو اتباع مؤمنين والاجناح على لوط عليه السلام في طلبه قو-ة من الناس وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين فكيف ينكر على لوط تالله ما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم بلکہ حضرت التکنیلیٰ بیبتلارہے ہیں کہ حضرت لوط جس رکن شدید کے طالب تصان کے پاس موجود

ج ایمنی خداکی مدوبصورت فرشته ایمنی وه مهمان انسان نمیس فرشته تقی جوخود سب سے بڑے محافظ و مدافع تقی مرحضرت لوط کواس وقت تک اس کاعلم نمیس تھا واندا خبر علیه السلام ان لوطا کان یاوی الی رکن شدید یعنی من نصر الله له بالملائکة ولم یکن لوط علم بذلك و ما جهل لوط قط انه یاوی من ربه إلی امنع قوة واشد رکنا.

(227)

## باب "ماأعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الآية أعظم من آيات الأنبياء"

صدیث الوم رمره: مامن الأنبیاء من بنی الاقد اعطی من الآیات مامثله آمن علیه البشو مربی کوکوئی نه کوکوئی نه کوکوئی نه کوکوئی ایمام مجزه عطا کیا گیا ہے جس کی شان پیتی که جوکوئی اس کا مشاہرہ کر ہے تو اس پرضرور ایمان لائے اگرکوئی مشاہدہ کے باوجودا نکار کرتا ہے تو اس کا انکار محض عناد کی بناء پر ہوتا ہے جدوا بھا واستیقنتها انفسهم ظلما و علوا ﴾

من الآیات ما مثله میں من، ما کابیان ہے جومقدم ہے، ما مثله آمن علیه البشر میں ما اسم موصول مثله مبتدا آمن جملہ ہو کر خر، مبتدا خریل کرصلہ موصول صلیل کر اعظی کامفعول آمن علیه آمن کاصلہ عام طور پر با، یا لام، آتا ہے، علی نہیں آتا ہے، یہاں پر علی، لام کے معنی میں علیه ، لأجله کے معنی میں ہے یا یہ اطلاق غلبہ کے معنی کی تضمین کی بناء پر ہو یعنی آمن معلوبًا علیه بحیث لایستطیع دفعه عن نفسه یا آمن مطلعًا علیه. مثله مثل سے مراد خودشی یاشی کی صفت ہے لینی من الآیات التی من صفتها انها اذا شوهدت اضطر الشاهد إلى الإیمان بها.

إنها كان الذى أوتيت وحيا أوحى الله إلى فارجوا أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة، الذى أوتيت خرق العادة محذوف كي صفت ب وحيا أوحى الله إلى مي إلى ك قرينه سال سالى وحى مراد ب جوآب كما ته خاص مواور الي وحى قرآن ب، اس ليه السيم مرادقرآن ب-، اس ليه السيم مرادقرآن ب-،

حدیث کاسیاق: آپ کے مجزه اور دیگرانبیاء کے مجزات میں فرق بیان کرنا ہے، السحدیث مسوق للفرق بین معجزات الأنبیاء وبین معجزته صلی الله علیه و سلم اور شر ارح حدیث

نے اس فرق کو بیان کیا ہے، مگر ایسا فرق جس پر الفاظ حدیث دال ہوں وہی معتبر ہوگا:

(۱) ابن خلدون مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات خاصہان کے دعویؑ نبوت کی دلیل ہوتے ہیں، دیگر انبیاء کیہ السلام کے دعاوی اور معجزات جو دلیل ہیں الگ الگ ہوتے تھے، ان دونوں ميں مغاريت ہوتی تھی جيسے حضرت مویٰ العَليْ کامعجزہ يد بيضاء اور عصا، يا حضرت عيسلی العَليْ کامعجزہ ابراءا کمہ ، وابرص واحیاءموتی ،گرحضرت محمد مَالنَّهَائِيم کا دعویٰ اور دلیل بعنی معجز ہ میں اتحاد ہے، وہی دعویٰ وہی دلیل آفتاب اور دلیل آفتاب اور دعویٰ اور دلیل کے ایک ہونے کی وجہ ہے اس دلیل کی دعویٰ پر دلالت زیادہ واضح اور قوی ہوگی اور قسضایا قیاساتھامعھا کے بیل سے ہوگا جس سے اس کا ثبوت زیادہ واضح اور قوی ہوگاجس کی بناء برآپ نے توقع کی کہ میرے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ موكى، فان التحوارق في الغالب تقع مغايرةً للوحى الذي يتلقاه النبي وياتي المعجزات شاهدةً لصدقه والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى وهو الخارق المعجز شاهده في عينه ولا يفتقر إلى دليل مغايرله كسائر المعجزت مع الوحى فهو واضح الدلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه وهذامعني قوله عليه السلام ما من نبي من الأنبياء إلى آخره من كانت معجزته بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة وهو كون نفس الوحى كان التصديق بها أكثر لوضوحها فكثر المصدق والمؤمن وهو التابع والامة.

(٢) بعض لوگوں نے ان میں اس طرح فرق بیان کیا ہے کہ آمن علیه البشر کامفہوم آمن عليه البشر عند معاينة ہاوران مجزات كامعا ينه ومشاہره اس كے ظهور كے وقت ہوگا ان حضرات کے مجزات کے ظہور کا ایک مخصوص وقت تھا، تعنی ان کا ظہور وقتی تھا اس وقت میں رہنے والوں نے اس کا معائنه مشاہدہ کیا بخلاف میرے معجزہ خاصہ کے اس کاظہور وقتی نہیں بلکہ قیامت تک اس کاظہور رہے گا، دائی ظہور ہوگا جس کی وجہ ہے اس کے مشاہدہ کرنے والوں کی تعدا دزیادہ ہوگی تو ایمان لانے والے بھی زیادہ ہوں لیے۔

(m) ما مشله آمن عليه البشر ديگرانبياء كرام كم مجزات اسى قدر تصح جولوگول كايمان لانے کے لیے کافی ہوبقدر حاجت وضرورت تھے مگرمیرام عجزہ بقدر کفایت سے زائد ہے اور زیادہ واضح اور دائمی ہے جس کی بناء پرمیرے ماننے والوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی تو قع ہے۔

(۳) ما مثلہ آمن علیہ البشر دیگرانبیاء کے مجزات ایک دوسرے کے مماثل ومثابہ تھے ہجے کو جومعجزہ دیا گیا جس کی وجہ سے میرے مانے وہ جومعجزہ دیا گیا جس کی وجہ سے میرے مانے والوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی توقع وامید ہے، اور بے نظیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجزات دوطرح کے ہوتے ہیں: حسی اور عقلی، دیگرانبیاء کے مجزات حسی تھے اور حسی ہونے کی بناء پراس قدرواضح تھے کہ انسان کے جھڑ الو ہونے کے باوجوداس کی زبان کو بند کرنے والے ہوتے تھے مگر اس کی عقل کو اپیل انسان کے جھڑ الو ہونے کے باوجوداس کی زبان کو بند کرنے والے ہوتے تھے مگر اس کی عقل کو اپیل انسان کے جھڑ الو ہونے کے باوجوداس کی زبان کو بند کرنے والے ہوتے تھے مگر اس کی عقل کو اپیل

میر امجز ، عقلی ہے جس کے اعجاز کو عقل سے جانا جاسکتا ہے عقل کو ایبل کرتا ہے جس کی وجہ سے توقع ہے کہ میرے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ بیاس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ کی امت میں بہ نسبت دوسری امتوں کے عقل وفہم زیادہ ہے اس لیے ان کو اس طرح کا مجرہ و دیا گیا۔

(۵) بعض حضرات نے دیکھا کہ علاء کرام نے جو وجو ہات فرق بیان کئے ہیں وہ سب کے سب آپ کے مجزہ فاصہ اور دیگر انبیاء کے مجزات فاصہ کے درمیان بیک وقت موجود ہیں جس کی بناء پر انہوں نے تمام وجو ہات کو ایک ساتھ ملاکر ایک ہی تقریر کی کہ آپ کا مجرہ و دلیل بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے دیگر انبیاء کے مجزات اور دعویٰ بھی سے دیگر انبیاء کے مجزات اور دعوی میں تغایر ہے آپ کا مجزہ بنظیر ہے دیگر انبیاء کے مجزات ایک دوسرے کے مشابہ ومماثل ہیں ان وجو ہات کو بیان کر کے صدیت کے مفہوم میں ان سب کو واغل کر دیا ہے۔ دوسرے کے مشابہ ومماثل ہیں ان وجو ہات کو بیان کر کے صدیت کے مفہوم میں ان سب کو واغل کر دیا ہے۔ مگر اس پر بیا عتراض ہوگا کہ ما مثلہ کے ایک تقریر پر اور معنی ہوں گے دوسری تقریر پر اور معنی ہوں گے بیک وقت ان تمام معانی کوشل سے مراولین کیوں کرمکن ہوگا۔

آیت و مجر ۱ نبیاء کی نبوت کی دلیل کوتر آن نے آیت اور بر ہان سے تعبیر کیا ہے، حضرت موی النیا یا کے دونوں مجر ۱ کوتر آن نے ف ذانك بر هانان من ربك کہا یا یا یها السناس قد جاء کم بر هان من ربک کہا یا یہا السناس قد جاء کم بر هان من ربک می الفاد کی آید . حضرت عیلی النیلی کی ارشاد کوتر آن فل کرتا ہے، قد جئت کے بہت من ربکم انی اخلق لکم من الطین متکلمین ای آیت و بر ہان کو مجرز ۱ سے تعبیر کرتے ہیں۔

معجزه كى تعريف: هى امر خارق للعادة يخلقه الله على يد مدعى النبوة عند دعواه شاهدا على صدقه. خارق للعاده معمرادخارج عن حدود الاسباب.

معجزہ خاص فعل الہی ہوتا ہے،اسباب ومسببات کا جوسلسلہ ہے معجزہ اس قانون کے تابع نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کسی وقت بھی اس کا معارضہ ومقابلہ نہیں کرسکتا، ایجا دات واختر اعات کتنی نہی عجیب وغریب ہوں اس طرح سحروغیرہ، میسب علم ونن کے قبیل سے ہیں اسباب ومسببات کے قانون کے تحت ہیں اس لیے جوکوئی ان اسباب کو استعال کرتا ہے اس پرنتائج ومسبات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز: قرآن کے اعجاز کے اتنے گوشے ہیں کہ کوئی شخص اس کا احاطہ بیں کرسکتا ہے علماء كرام نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کے ختلف گوشوں کو بیان کیا ہے، ہم بھی یہاں پراس کے اعجاز کے ایک دو پہلوکو ذکر کرتے ہیں (۱) قرآن اینے اسلوب کے اعتبار ہے مجز ہے، اسلوب کامفہوم طرز ادا طرز نگارش، گفتگو کرنے والا اپنے مطلب کی ادائیگی کے لیے جوطرز اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے مفردات کااور جملوں کا انتخاب کرتا ہے بیعر بی زبان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر زبان میں بیہ بات ہے کہاس زبان کے پچھ مفردات ایسے ہوتے ہیں کہان کے حروف کے درمیان منافرت ہوتی ہے تو پچھالیے ہوتے ہیں کہان مفردات کے حروف میں باہمی اُنسیت ہوتی ہے کسی کے معنی واضح تو کسی کے معنی غیرواضح ہوتے ہیں کوئی کثیر الاستعال تو کوئی قلیل الاستعال غیر مانوس ہوتا ہے کوئی اس زبان کے قاعدہ صرفی کے مطابق تو کوئی غیرمطابق ہوتا ہے کوئی خاص تو کوئی عام کوئی مطلق تو کوئی مقید ہوتا ہے ،کوئی مجمل تو کوئی مفسر کوئی معرفہ تو کوئی نکرہ ہوتا ہے اس طرح جب مفردات سے جملوں کو ترکیب دیا جاتا ہے تو تبھی ان کے کلمات میں تنافر ہوجاتا ہے تو تبھی ان جملوں کے کلمات میں باہم یگا نگت محسوس ہوتی ہے تو تبھی اس میں تعقید ہوجاتی ہے بھی اس زبان کے نحوی قاعدہ کے مطابق ہوتا ہے تو تبھی غیرمطابق ہوجا تا ہے کوئی جملہ خبر میہ وتا ہے تو کوئی جملہ انشائیہ بھی اس میں ایجاز ہوتا ہے تو بھی اس میں اطناب واقع ہوتا ہے بھی ایک جزء کومقدم کرتے ہیں بھی موخر کرتے ہیں بھی جملوں میں فصل واقع ہوتا ہے توبھی وصل ہوتا ہے بھی اس کا استعال بطور حقیقت تو بھی مجاز میں ہوتا ہے اہل زبان اسنے اغراض ومقاصد کو بیان کرنے کے لیے تر کیب دے کر بناتے ہیں،مگر کیف ما تفق تر تیب دے کر جملوں کا استعمال کرنا کوئی خاص خوبی و کمال نہیں ہے بلکہ مفردات میں حسن انتخاب ہواوراس کی ہیئت ترکیبی میں تراش وخراش ہوموقع ومحل کے مناسب ہوتو پید کلام خوب اور بہتر ہوتا ہے، اور متکلم قابل تعریف ہوتا ہے، اس لیے کہ الفاظ بمنزلہ لباس کے ہیں اور معانی بہ منزلہ بدن کے لباس بھی بدن پر

چست تو تھی ڈھیل<sub>ا</sub> تو تبھی بدن برخوب موزوں ہوتا ہے لباس کے کپڑے بھی طرح طرح کے ہو\_ تر ہیں، کوئی عمدہ کوئی خراب کسی میں نقش و نگار تو کوئی سادہ، کلام کی خوبی سے سے کہ جس بات کو بیان کرنا ہر اس کے الفاظ اور جملے بھی خوب ہوں پھر جس معنی کو بیان کیا جار ہا ہوالفاظ ان پر پورے طور پر منطبق ہوں انطباق باہمی نبیت کا نام ہے علم انطباق برامشکل علم ہے کامل طور پر انطباق کاعلم تو خدا ہی کو حاصل ہے،اس لیے کہ علم انطباق میں کمال کے لیے ضروری ہے کہ تمام حقائق ومعلومات کا احاطہ ہو، پھر ان میں پورے طور سے فرق وامتیاز بھی حاصل ہوجیسے آنکھوں دیکھی چیزوں کے درمیان امتیاز ہوتا ہے تجرزبان ولغت کے جملہ مفردات اور جملوں کا بھی احاطہ ہوالفاظ کے وضع اجمالی اور تفصیل ہے واقف ہو، پھرحسن انتخاب کا ذوق بھی ہوزبان ولغت کےمفردات اور اس کے انواع واقسام پھران سے ترکیب دیے ہوئے جملوں کا احاطہ کرنے میں انسان اپنی این معلومات اپنی صلاحیت واستعداد اور استحضاراورحسن انتخاب میں مختلف میں یہی وجہ ہے کہ ایک شخص ایک کی رعایت کریا تا ہے دوسرااس سے غافل ہوتا ہے بلکہایک ہی آ دمی ایک موقع پرایک چیز کی رعایت کرتا ہے تو دوسر ہے موقع پراس سے چوک ہوجاتی ہے، ہرخطیب انشایر داز شاعر کا ایک اسلوب ہوتا ہے، جس میں وہ مفر دات وجملوں اور تراکیب کاانتخاب کرتا ہے۔انشاء پردازوں اورخطیبوں وشاعروں کے کلام میں مفردات وتر اکیب کے ا نتخاب اورموقع ومحل کی رعایت کے تفاوت سے ان کے کلام بلاغت نظام کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے، قرآن پاک کا بھی ایک اسلوب ہے اس کا متکلم اللہ عالم الغیب والشہا دۃ ہے جومخاطب کے احوال سے پورے طور سے واقف ہے مفردات وجملوں اور ہرطرح کی ترکیبوں کا پورے طور سے عالم ہے ہرطرح کی تراش وخراش پر پورے طور پر قدرت ہے وہاں سہو وغفلت کا گذرنہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا کلام فصاحت و بلاغت کی الیی بلندی پر ہوتا ہے کہ سارے انسان مل کر اس طرح کا کلام ترتيب دينا عائين أونامكن م لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا لوگوں نے کتنی کچھ کوششیں کیں مگر بے سودلا حاصل اوراس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے قر آن کا بیاننے آج بھی موجود ہے دور نبوت کے بعد بھی لوگوں نے سرتو ڑکوشش کی مگر عجز کے اعتراف WLL)

کے سواان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا، عرب کا جا ہلی کلام نٹر ونظم کی شکل میں موجود ہے اس طرح اسلامی دور کا کلام نٹر ونظم کی شکل میں آپ کے سامنے ہے ان سب کا کلام اللہ سے موازنہ ومقابلہ کرواگر آپ کوذراسا بھی عربی کا ذوق ہوگا تواس تفاوت کومسوس کئے بغیر نہیں رہیں گے۔

اسلوب قرآنی کے خصابص جس نے اس کو مجز ہ بنایا: (۱) الفاظ کا اعجاز ، ہرشاعرادیب انشاء پرداز کے کلام میں کہیں نہ کہیں اس کو ایسی مجبوری پیش ہی آجاتی ہے جس سے قلم یازبان پرغیر ضح الفاظ آتے ہیں مگر قرآن کو شروع سے آخیر تک دیکھتے چلے جائے اس کے تمام الفاظ پرشوکت ہونے کے ساتھ سبک اور رواں اور ضیح ہیں ،کوئی بھی ایسالفظ نہیں ہے جوغیر ضیح ہو۔

(۲) اس اسلوب کی ترکیبوں اور جملوں میں اعجاز ، قر آن کے جملوں کی ترکیب اور اس کی ساخت کود مکھئے اس میں بھی اس کا اعجاز درجہ کمال پر ہے اس کے جملے اپنے موقع اور کل کے مناسب اور برکل ہونے کے ساتھ اس میں حلاوت ، شیرین اور سلاست بھی ہے اور اس کے ساتھ برشوکت بھی ہیں۔

(۳) برشاعراد یب انثاء پرداز کا ایک مخصوص میدان بوتا ہے جس ہے کراس کا کلام بالکل ہے مزہ اور پھیکا ہوجاتا ہے شعراء کود کھوا گرغزل گوئی کا امام ہے تو قصا کداور شعر کی دوسری صنفوں ہیں اس کا کلام بالکل پھیکا رہتا ہے، اگر کی کومیدان جنگ کے کارناموں اور جوش وخروش کے مضامین ہیں امامت کا درجہ حاصل ہے تو دوسرے میدان میں پھسٹری ہے، قاضی ابو بکر باقلانی اپنی کتاب اعجاز القرآن میں لکھتے ہیں: فسس الشعراء من یسرز فی الهجو دون المدح ومنهم من یسبق فی التقریظ دون التابین ومنهم من یسبق فی التقریظ دون التابین ومنهم من یعوب فی وصف الإب او الخیل او سیر اللیل او وصف الحرب او وصف الرحوب او وصف المحرب او الغزل او غیر ذلك مما یشتمل علیه الشعر ویتناوله الكلام ولذلك ضرب المثل بامرء القیس إذا ركب والنابغة إذا رهب و زهیر إذا رغب ومثل ذلك یختلف فی الخطب والرسائل وسائر اجتاس الكلام.

مرقر آن نے بے شارمخلف الانواع مضامین بیان کئے ہیں کہیں ترغیب وتر ہیب تو کہیں وعدو وعدو میں مضامین بیان کئے ہیں کہیں تخت و کہیں وعدو وعدو وعدو میں ہیں تا کہیں امثال ہیں تو کہیں قصص مگر ہرجگہاں کا بیان فصاحت و بلاغت کے اعلی معیار پرقائم ہے۔

(m) قرآن كا اسلوب ايك اليي نثر ہے جس ميں شاعرى كے قواعد وضوابط كالحاظ كئے بغيراس.

میں شعر کا نغمہ ہے اور آ ہنگ موجود ہے جسے قرآن کا سننے والاعربی ہویا مجمی ہو ہرایک اس کومحسوں کرتا ہ،اس کے سننے سے اس کے دل پرایک اثر ہوتا ہے،انسان کا جمالیاتی ذوق نظم وشعر میں ایک خاص قتم کی لذت محسوں کرتا ہے، جواس کونٹر میں محسوں نہیں ہوتی ہے، اس لذت وحلاوت کا راز در حقیقت لفظوں کی ایک خاص طرح کی ترتیب میں ہے جس ہے ایک خاص قتم کا نغمہ اور آ ہنگ پیدا ہوتا ہے، عربی زبان میں اس خاص صوتی آ ہنگ اور نغمہ کو پیدا کرنے کے لیے شعر کے خاص اوز ان وقوافی کی یابندی كرنى پرتى ہے، اوزان وقوافى كے اصول ہرزبان ميں كيسال نہيں ہيں ہرزبان كے لوگول نے اپنے ذوق ومزاج کےمطابق اس کے لیےمختلف قواعد سانچے اور قالب مقرر کیے ہیں ،عربی زبان میں اوزان قوانی کا ایک طرح کا قالب ہے تو فاری زبان میں اس سے وسیع تر قالب اور سانچہ ہے قدیم ہندی زبان میں عروض کے مشہوراوزان کے بجائے حروف کی تعداد کا لحاظ ہوتا ہے، اگر دونو ل لفظول کے حروف برابر ہوں تو اس کوہم وزن سمجھا جاتا ہے گواس کے حرکات دسکنات میں بڑا تفاوت ہو، انگریزی شاعری ان سب زبانوں سے زیادہ آزاد واقع ہے، لفظ کے کھٹکوں سے ایک خاص قتم کی آ ہنگ پیدا کی جاتی ہے،اوراہل زبان اس سے لذت و کیف محسوں کرتے ہیں شعر کی لذت وحلاوت درحقیقت اس کے متوازن صوتی آ ہنگ میں پوشیدہ ہے جس سے انسان کا جمالیاتی ذوق تسکین یا تا ہے، انسان اس متوازن صوتی آواز پیدا کرنے کے لیےاوزان وقوافی کے ہرزبان میں جو قالب اورسانچے ہیں اس کا یابندرہ کر اس صوتی آواز کو پیدا کرسکتا ہے،اس کوان سانچوں سے الگ کرنے پر قادر نہیں ہے،اس لیے جب اس کواک شم سےایے جمالیاتی ذوق کوسکین دینا چاہتا ہے توان معروف سانچوں کی پابندی کرتا ہے۔ قرآن کے اسلوب میں شعری قواعد وضوابط اوران سانچوں کولمحوظ کئے بغیر وہ متواز ن صوتی آ ہنگ یا یا جا تا ہے، جس میں شعر سے کہیں زیادہ لطافت وحلاوت ہے، قر آن کے اسلوب میں متواز ن آ ہمک پورے طور پررواں اور دواں ہے، جس مخص کو بھی جمالیاتی ذوق سے ذراسا بھی حصہ ملاہے وہ اس کومحسوس کرتا ہے، اہل عرب اس سے پہلے کسی شم کے نثری کلام میں اس طرح کے متوازن صوتی آ ہنگ سے نا آ شنا تھے اس طرح کا متوازن صوتی آ ہنگ انھوں نے اشعار میں من رکھا تھا جب انہوں نے قرآن کے اسلوب میں اس متواز ن صوتی آ ہنگ کومحسوں کیا جس میں شعر سے زیادہ حلاوت اور تا ثیرتھی تو اول وہلہ میں قرآن کوشعر کہد دیا،لیکن اس پرشعر کی معروف تعریف صادق نہیں آتی ،اہل عرب اتنا ذوق تو رکھتے ہوتی ہے، چنانچہ ولید بن مغرہ ایک مرتبہ نبی کریم مِنافیدی کے خدمت میں آیا آپ نے اس کے سامنے ہوتی ہے، چنانچہ ولید بن مغرہ ایک مرتبہ نبی کریم مِنافیدی کے خدمت میں آیا آپ نے اس کے سامنے قرآن شریف کی تلاوت کی تو وہ پھرنم پڑگیا، ابوجہل کو اطلاع کی قد ابوجہل نے سوچا کہ کیا تدبیر کی جائے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس آکر کہنے لگا بباکہ کہ ولید بن مغیرہ کے پاس آکر کہنے لگا بباکہ کہ ولید بن مغیرہ کے پاس آکر کہنے لگا آپ کو میں آپ کے خلاف شدت وتنی پیدا ہوا بوجہل ولید بن مغیرہ کے پاس نہ آیا آپ کو میں آپ کہ ایک مال ودولت کا انبار لگادی گرآپ ٹی شائیدی نے پاس نہ آیا جا کہ کہ میں سب سے زیادہ مال دار ہوں جایا کریں تو اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ سارا قریش جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ مال دار ہوں ابوجہل نے کہا کہ پھر آپ اپنی تو م کو ایل بیغام دیجے جس سے معلوم ہو کہ آپ کو مجہ (مینافیدی نے) کی با تیں ناپسند ہیں، تو اس نے کہا کہ پول بخدا میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اشعار کی بابت واقفیت رکھتا ناپسند ہیں، تو اس نے کہا کہ اور اس کا قرآن بخدا ان میں سب سے زیادہ اشعار کی بابت واقفیت رکھتا کہ بارے میں بھی بگہ جنوں کے اشعار کی بارے میں بھی بگہ جنوں کے اشعار کے بارے میں بھی بگہ جنوں کے اشعار کے بارے میں بھی ، مجمد کا کلام اور اس کا قرآن بخدا ان میں سے کی کے مشابہ نہیں ہے بخدا اس میں تو ایک خاص طرح کی حالات وشیر نی ہے، اس طرح اس میں ایک خاص طرح کی تاز گی ہے۔

# باب "وجوب الإيمان برسالة محمد (مِ النَّيْكَةُمُ) ومضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي"

حديث أبي هريرة، وحديث أبي موسى الأشعرى رضي الله عنهما

صدیث آبو ہر برہ و م م الله علیہ و سلم بن عبدالأعلی قال: آخبونا ابن و هب قال و أخبونا ابن و هب قال و أخبونا ابن و هب قال و أخبوني عمرو أن أبا يونس حدثه يونس بن عبدالأعلى نے روايت ميں واؤكا اضافه كرك و أخبوني عمرو كهااك واؤكو حذف كرديت تو بھى مطلب ميں كوئى خاص فرق نہيں پڑتا مگر واؤك ذكر كرنے ميں ايک خاص فائده پيش نظر ہے كہ يونس نے ابن و ب سے اك حديث كے مواديگر احاديث كو بھى اكم بحل ميں سنا اور بي حديث ان كى بيان كرده پہلى حديث نبيل تقى واؤلا كرائى كى طرف اشاره كيا كه أخبوني ابن و هب عن عمرو قال أخبوني عمرو بكذا و بكذا و أخبوني عمرو الحديث.

فزماتے:والندی نفسی بیده لا یسمع بی مرظامرحال کے خلاف اسم ظاہراستعال کیا،اورکہا والذی

نفس محمد تواس كا تقاضاتها كفرمات لايسمع به مرالتفات كے طور ير لايسمع بى فرمايا۔ أحد من هذه الامة يهودي والنصراني، من هذه الامة عيهودي ونصراني برل واقع ہے، جب بیکم یہودی ونصرانی کے لیے ہے تو مشرک و کا فر کے لیے بدرجہ اولی ہوگا جس سے ثابت ہوا كرآ بى كى بعثت عام به إرسلناك الا كافة للناس (سبا) ﴿قل ياايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا (اعراف) ﴿إن هو الاذكرى للعالمين (الانعام) ﴿إن هو الاذكر للعالمين ﴿ (يوسف) ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ﴾ (الفرقان) ﴿ أوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ﴾ (الانعام) آبكوبقدراستطاعت ايك جماعت کے بعد دوسری جماعت کوتبلیغ رسالت کا حکم دیا گیا ہے، اقرب الی النسب کے بعد ابعد کواور اقرب الی المكان كے بعد ابعد كو، اورآپ كا نذار صرف آپ كے زمانه كے لوگوں كے ساتھ خاص نہيں ہے آپ ان سب کے لیے منذر ہیں جہاں تک قرآن پہنچے جس طرح عشیرہ اقربین کا انذار سارے قریش کے انذار کے منافی نہیں اور جس طرح سارے قریش کا انذار سارے عرب کے انذار کے منافی نہیں ہے، اسی طرح سارے عرب کوانذارسارے جہان کے انذار کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہسی خاص مصلحت کی وجہ سے عام کے سی فر دکو خاص طور سے ذکر کرنا دلالت نہیں کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کا حکم اس کے خلاف ہے،آپ کا سارے جہان کے لیے منذر وہلغ اور مبعوث ہونا جس طرح قرآنی آیات سے ثابت ہے اس طرح نبی کریم طِلاتِیا ﷺ کی احادیث نے بھی بیان کیا آپ نے اہل کتاب کو دعوت دی ان سے جہاد کیاان سے جہاد کا حکم دیا اس طرح تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آب انسان و جنات یہودی ونصرانی کا فرومشرک بت پرست سارے ہی لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کرمبعوث ہوئے ہیں،ان میں کا جوکوئی آپ کی تعلیم وبلیغ کے پہنچنے کے بعدایمان نہیں لائے گاوہ مستحق عذابِجہنم ہوگا ای طرح ومستحق جهاد ہوگا۔

اگرکوئی یبودی ونصرانی آپ کوصرف عرب کے لیے رسول مانے اور یہ کہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں صرف عرب کے امیوں کا رسول ہوں یبود و نصاری کے لیے نہیں ہوں تو وہ رسول اللہ ﷺ نظام پر افتراء کرتا ہے وہ ایک متواتر اور بدیمی چیز کا انکار کرتا ہے، اہل کتاب اگر آپ کورسول الی العرب تسلیم کرتے ہیں تو آپ کورسول الی العالمین ماننالازم اور ضروری ہوگا اس کے کہتمام مسلمانوں اور یہودیوں کرتے ہیں تو آپ کورسول الی العالمین ماننالازم اور ضروری ہوگا اس کے کہتمام مسلمانوں اور یہودیوں

ونفرانیوں کا متفقہ تول ہے کہ نبی ورسول خدائی احکام کی تبلیغ میں صادق اور معصوم ہوتا ہے اور تبلیغ احکام میں خطاء وعمد امرطرح کے کذب سے محفوظ ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر رسالت کا مقصد حاصل نہیں ہوسکتا ہے اس بنیاد پر اگر آپ نے اپنی رسالت کے عام ہونے کی بات فر مائی ہے اور یقینا فر مائی ہے تو ایسی صورت میں آپ کورسول ماننا پھر سے کہنا کہ آپ صرف عرب کے لیے رسول ہیں بالکل غلط اور مہمل بات ہوگی۔

صدیب ابوموسی و خالته و خالته و خال معلوم به و خالت الهمدانی عن الشعبی قال رأیت رجلا من أهل خواسان، سأل الشعبی بظام معلوم به و خالت که قال کافاعل محمی بین، اسی طرح را یت کافاعل بھی، مگر واقعہ ایمانہیں ہے، اور سأل الشعبی خوداس کی تردید کر رہا ہے اس لیے عبارت بین ربط پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر محذوف ما ناجائے اصل عبارت یوں ہوگ عن الشعبی بحدیث قال فیه صالح رأیت رجلا لیمی قال سے پہلے بحدیث اور قال کے بعد فیه کا اضافہ اور قال کے فاعل کوظام کرنا ضروری ہے۔ قال النووی هذا الکلام لیس منتظمًا فی الظاهر ولکن تقدیرہ حدثنا صالح عن الشعبی بحدیث قال فیه صالح رأیت رجلا.

الرجل اذا اعتق أمته نم تزوجها فهو كالراكب بدئته الل خراسان بى نهيل بكه ابن مسعود وانس وابن عمر في بي جيه لوكول وابوموى والى حديث معلوم نهيل في توان لوكول نے اس كواس پر قياس كيا جوصدة كر كے رجوع كر بے ياخر يدكراس كوا بيئ استعال ميں لائے جس سے نجى كريم نے منع فرما يا ہے ، مگر ان حضرات كا يہ قياس كرنا قياس مع الفارق ہاس ليے كه نكاح والى شكل ميں آزادكر نے والا اس سے نكاح كر كے اس عورت پرزبردست احسان كرد ہا ہم معاشرہ ميں اس كوا بي برابر بنار ہا ہے ، البتہ ايسے خص كود و برا تواب اس وقت ملے گاجب الگ سے اس كا مهر مقرر كيا موخود اس عتق كوم بر مقرر كيا موخود اس عتق كوم بر مقرر كيا موخود اس عتق كوم بر مقرد كيا بوخود اس عتق كوم بر عليا به و، چنا نچے بخارى ميں تعليقا مروى ہا عشقها ثم اصدقها اور ابود او دطيالى ميں شم أمهر ها مهر احديد ا ہے

طرح کے لوگوں کا میں نے استفر اء کیا تو ان کا عدد ۴۰۰ تک بہنچ گیا ، اور ان سب کو میں نے ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے۔

رجل من أهل الكتاب كتاب كالفظ عام بمراس مرادمنزل من الله كتاب بهر اس میں خاص طور سے تو ریت وانجیل مراد ہیں ،اوربعض علاء اہل کتاب میں کتاب سے صرف انجیل اور اہل کتاب سے نصاری مراد لیتے ہیں ان حضرات کے انجیل اور نصاری مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسی تشریف لائے تو یہودی مذہب منسوخ ہو گیااور حضرت عیسیٰ کامنکر کا فر ہوالہٰذا اس دین کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تو اس پر تو اب بھی نہیں مرتب ہوگا، بلکہ آپ کے زمانہ کے بھی وہی عیسائی مراد ہوں گے جو تثلیث کے قائل نہ ہوں ، اس لیے کہ وہ لوگ تو کا فر ہیں مگر ان حضرات کی سیحقیق و تد قیق غیر مناسب ہاں لیے کہ سورة فقص کی آیات اولئك یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا عام ہے اوربيآيت عبدالله بن سلام اورحضرت سلمان فارى اور ديگرابل كتاب جواس زمانه ميس ايمان لائے ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اسی طرح ہرقل کوآپ نے خط کھا جس میں اسلم یو تك الله اجرك مرتين موجود ب، اورحفرت ابوامامه كي حديث منداحم ميل من أسلم من أهل الكتابيين فله أجره مرتین آیا ہوا ہے، یہ صرات اس اعتراض سے بینے کے لیے کہتے ہیں کہ صرت عیسیٰ کی بعثت بنی اسرائیل کے لیے تھی لہذا جو یہودی اسرائیلی نہیں ہیں یا اسرائیلی ہیں مگران کوحضرت عیسیٰ التکنیج الج کی دعوت کاعلم نہیں ہوا وہ یہودی اس حدیث میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ وہ لوگ عیسی العَلَیْ لا کی تکذیب نہیں کرتے ،مگریہ بھی ایک زائد بات ہے اس لیے کہ گفر کے زمانہ میں آ دمی جونیکی کے کام کرتا ہے جب ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اس نیکی کا ثواب دیتا ہے، حضرت ابو ہر ریرہ رہنیٰ للمؤندُ ك حديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة زلفها ومحاعنه كل خبطینة. انحوجه النسانی اس طرح حکیم بن حزام کی حدیث ہے، جس میں انھوں نے اپنے زمانہ کفر کے کچھکار خیر کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اسلمت علی ما اسلفت من حیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے ابن جدعان کے بارے میں آپ سے پوچھا کہوہ بہت کار خیر کرتے تھے، آپ في إرشاد فرمايا: انه لم يقل يوما رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين جس معلوم بواكه اكروه اسلام لا يا موتا تواس كى نيكيال نافع موتيس ، امام نووى لكصة بين : ذهب ابن بطال وغيره من

المحققين الى ان الحديث على ظاهره وانه اذا اسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على مافعله من الخير في حال الكفر ابل كتاب يهودي مول يانفراني ان كاليخ ايخ ني پر ایمان ایک عمل خیرہے، مگر انہوں نے دوسرے نبی کا انکار کیا اور دیگر کفر کیا جس کی وجہ ہے اس کا اثر ظاہر ہیں ہوا مگر حضرت محمد رسول الله مِلْ الله الله مِلْ الله الله مِلْ المِلْ الله مِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ الله مُلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ الم ايمان ايكمل خير تقااس كا تواب ان كوطے كا، طبى كہتے ہيں: قال الطيبي فيحمل اجراء الحديث على عمومه اذ لايبعد ان يكون طريان الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سببا لقبول تلك الاديان وان كانت منسوخة شاه عبد العزيز فآوي عزيزييم لكصة بين: الأولى التعميم لعموم الروايات الواردة بذلك بل النص القرآني أيضًا على العموم وهو قوله تعالى ﴿اللَّذِينَ آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ﴿ الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان بعيسى عليه السلام فالإيمان اللاحق بعيسى جعل ماحيا للكفر السابق كما ان الايمان اللاحق بمحمد صلى الله عليه وسلم جعل ماحيًا للكفر السابق به فاعتبرت طاعته واستوجب الثواب والأجر عليها ويدل على ذلك دلالة بينة ان من آمن من النصاري مثلا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد طول عمره بالكفر والإنكاربل بعد قتاله حكم أنه يوتي الاجر مرتين و يعتبر ايمانه بنبيه مع الكفر نبينا صلى الله عليه وسلم فاليهود اذا اسلم وصح ايمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد صح ايمانه بعيسي عليه السلام وجميع الأنبياء أيضا دفعة واحدة وجازأن يؤثر هـذاالايـمان مع ايمانه السابق الحاصل بموسى فحاله مثل حال النصراني عند التأمل بلا تفاوت (بالإختصار)

يوتون أجرهم مرتين: كثرت ثواب كاسباب.

شاہ عبدالعزیز صاحب فآویٰ عزیز یہ میں تحریر کرتے ہیں کہ سی ممل اور سعی کی بناء پر تفاضل اعمال ماساب سات ہیں:

(۱) ماہیت عمل، ایک عمل کی صورت نوعیہ دوسرے عمل کی صورت نوعیہ سے افضل ہے جیسے نماز اور روز ہیااس کی صورت صنفیہ دوسرے کی صورت صنفیہ سے افضل ہو جیسے فرض نماز نفل نماز سے افضل ہے۔ (۲) کمیت عمل منیت کی وجہ سے باہم تفاضل ہو۔

(۳) کیفیت عمل کی وجہ سے تفاضل ہو، ایک عمل کواس کے حقوق ظاہری و باطنی کے ساتھ ادا کیا گیا ہے اور دوسرے کو بغیر حقوق کی رعایت کے ادا کیا گیا۔

(س) کمیت عمل کے اعتبار ہے جیسے جار رکعت کو دور کعت پر فضیلت ہے یا فرائض کی مقدار میں تفاوت ہے ایک پہلے مرگیا دوسرا بعد تک زندہ رہا،اور فرائض کو انجام دیتارہا۔

(۵) زمانه کمل کی وجہ سے تفاضل ہے، ایک عمل ابتداء سلام میں ہوا پھروہی عمل بعد میں انجام پایا جیسے لایستوی منکم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أو لئك اعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا ایک صدقه فی یوم ذی مسغبة كا ہے تو دوسراعدم احتیاج کے وقت میں کرتا ہے۔ من بعد و قاتلوا ایک صدقه فی یوم ذی مسغبة كا ہے تو دوسراعدم احتیاج کے وقت میں کرتا ہے۔ (۲) مكان عمل كی وجہ سے، ایک شخص نماز حرم میں ادا كرتا ہے دوسراغیر حرم میں ادا كرتا ہے۔

(2) امور خارجیہ کی نسبت سے تفاضل واقع ہو، جیسے جومکل نبی سے صادر ہویا نبی کے ساتھ متعلق ہو، یا ایک تعب ومشقت کے۔

حدیث فرکور میں تفاضل فی الا جرکی وجہ: اہل کتاب کو دوہرا اجر ملنے کی وجہ خود قرآن شریف میں فرکور ہے: یو تون أجو هم موتین بھا صبووا ایک نبی پرایمان لانے کے بعد دوسرے نبی پرایمان لانا فاص طور سے جب دوسرا نبی پہلے نبی اوراس کے دین کی تقدیق کرتا ہو بہت دشوار ہے جیے دیکھا جاتا ہے کدا گرکوئی شخص کی بیر سے مرید ہوگیا ہے اس کے مرنے کے بعد دوسرے بیر سے بیعت ہونا اس کے نفس پرنا گوار ہوتا ہے شایدا ہے پہلے پیرکی اس میں تو ہین محسوس کرتا ہے تو دوسرے نبی پر بیامان تو اس سے بہت زیادہ نفس پرشاق ہوتا ہے، مگر نفس کے وسوسہ پر قابو پاکر دوسرے نبی پر ایمان لا یااس مشقت کی وجہ سے اس کو دو ہرا ثواب کلے گاجیسے اس شخص کو حدیث میں دو ہر ہے ثواب کا محتی بٹلایا گیا ہے جس پر زبان کے جاری نہونے کی وجہ سے تلاوت قرآن بہت شاق ہے پھر بھی وہ تلاوت کرتا ہے، مدیث میں نفاضل کی وجہ منصوص ہے تو بقید دو قسموں میں سے ایک قسم میں نفاضل کی وجہ منصوص ہے تو بقید دو قسموں میں بین بین کورہ افتدا کی عبادت مولی کی خدمت واطاعت کے ساتھ کرنا، اسی طرح میں بین کاح ایک عبادت ہے گراپی باندی کو پڑھا کی ماکھا کر پھر آزاد کر دیا اس سے نکاح کر کے اپنے برابر کا در جہ دینانفس پر بے حدشاق ہے اس لیے مینوں قسموں میں تفاضل فی الل جرکی وجہ امور خار جید کی نبست سے دینانفس پر بے حدشاق ہے اس لیے مینوں قسموں میں تفاضل فی الل جرکی وجہ امور خار جید کی نبست سے دینانفس پر بے حدشاق ہے اس لیے مینوں قسموں میں تفاضل فی الل جرکی وجہ امور خارجہ کی نبست سے دینانفس پر بے حدشاق ہے اس لیے مینوں قسموں میں تفاضل فی الل جرکی وجہ امور خارجہ کی نبست سے دینانفس پر بے حدشاق ہے اس لیے مینوں قسموں میں تفاضل فی الل جرکی وجہ امور خارجہ کی نبست سے دینانفس کی دینانفس پر بے حدشاق ہے اس کے مینوں قسموں میں تفاصل فی الل جرکی وجہ امور خارجہ کی نبست سے دینانوں میں تفاضل فی الل جرکی وجہ امور خارجہ کی نبست سے دینانوں میں تفاضل فی الل جرکی وجہ امور خارجہ کی نبست سے دینانوں میں تفاضل کی اس کی حدیث کو بر اس کو میں تفاضل کی دینانوں میں میں تفاضل کی دینانوں میں میں کو بر اس کو کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی دینانوں میں کیا کہ کو بر اس کی دینانوں میں کی دینانوں میں کو بر اس کی دینانوں میں کو بر اس کر کی دینانوں کی دینانوں کی کو بر اس کا کر کیا ہے کہ کیا کی دینانوں کی دینانوں کی دینانوں کی کر کے دینانوں کی دو کر کر کی دینانوں

يؤتون أجرهم موتين كامفهوم: ان بين تم كالوكول كودوم ااجروثواب ملني كالفيل میں کئی قول ہے:

(۱) ان لوگوں کو حدیث میں مذکوراعمال میں ہے ایک عمل یعنی ایمان بالرسول اور عبادت خدا اور ترویج پردو ہراا جر ملے گابشرطیکہ اس سے پہلے دوسرے نبی پران کا ایمان رہا ہواورا پنے مولی کی اطاعت بھی کرتا ہو، یا باندی کی تعلیم وتربیت اور اعماق یا یا جاتا ہو، اس لیے کہ اس کے علاوہ دیگر بہت سے لوگ ہیں جن کودوہرا اجر دیا جاتا ہے،ان کوان کے ایک ہی عمل پر دوہرا اجرماتا ہے مثلاً قرآن کی تلاوت میں دشواری ہور ہی ہے پھر بھی تلاوت کرتا ہے رشتہ داروں پرصدقہ کرتا ہے، صف کا بایاں حصہ خالی ہے اس کو پرکرتا ہے، اسی طرح ان تینوں شم کے لوگوں کوان کے آخری عمل پر دواجر ملے گابشر طیکہ حدیث میں بیان کردہ پہلامل پایاجا تا ہواس لیے کہان کے آخری عمل کو ماقبل کے اعمال نے دشوار بنادیا ہے۔

(۲) اس قتم کے لوگوں کوان کے ہمل خیر پر دوہرااجر وثواب ملے گاجس طرح از واج مطہرات کو ان کے ہرممل خیر پر دوہراا جروثواب ملتا ہےان حضرات کے قول کی شاید بیہ وجہ ہو کہ از واج مطہرات کو حضور کی نسبت کی وجہ ہے دوہراا جرملتا ہے اور پیسبت از واج مطہرات کے ساتھ ہروفت قائم ہے،اس لیے جب بھی کوئی عمل خیر کا تحقق ہوگا تو دواجر ملے گااس طرح ان تینوں قسموں میں بعنی اینے نبی پرایمان کے ساتھ حضور بر أيمان لا نابيابيان كى نسبت ان كے ساتھ ہروقت قائم ہے اسى طرح غلام كامولى كى اطاعت کے ساتھ خدا کی عبادت کا تعلق ہروقت موجود قائم ہے،اس طرح تعلیم و تا کریب واعماق کے ساتھ تزویج کی نسبت ہر دم موجود ہے، بہ خلاف تلاوت کے مشکل ہونے کے باوجود تلاوت کرنا تلاوت کے وقت کے ساتھ خاص ہے، اس طرح رشتہ داروں پرصدقہ کرنا یا صف میں بائیں جانب کی جگہ خالی ہونے کے وقت میں اس کو پُر کرنا میل وقتی ہے لہذا جس عمل کے ساتھ نسبت قائم ہے اس عمل بردو ہرا اجر ملے گا۔

(٣) حدیث میں مذکور ہمل پر دو ہرااجر ملے گا،اور حدیث میں ایمان بالنبی کے ساتھ ایمان بہ محر مِتَالِنْعَلَیْمِ اورمولی کی اطاعت کے ساتھ خدا کی عبادت دومل ہے، اور تعلیم و تأدیب اعماق و تزوج حار م عمل مذکور ہے ہمل پردو ہراا جرملے گا، مگر ابوداؤ دہیں ابومویٰ اشعری کی روایت من اعتق جاریة

وتزوجها فله اجران اس میں دو مل مذکور ہے۔

(۳) ان تینوں قتم کے لوگوں کو دواجر ملے گااس لیے کہ ان لوگوں نے دو ممل کیا مگر اس پر ایک اعتراض تو یہ دار دہوگا تزوی میں چار مل ہے تو چار تواب ملنا چاہے اگر چہ دہ لوگ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ان کا اصل عمل اعتاق و تزوی ہے جسیا کہ حدیث ابوموی میں فدکور ہے اور تعلیم و تا دیب کو بطور تمہید کے ذکر کیا ہے، دو سرااعتراض یہ وار دہوگا کہ ان کی پھر کوئی خصوصیت نہیں رہے گی ، اس لیے کہ جوکوئی دو عمل کرتا ہے اس کو دواجر دیا جاتا ہے۔

پہلے اور دوسرے قول پر دوہرے اجری وجہ آخری عمل میں مشقت کا ہونا ہے، مشقت کی وجہ جو بھی ہو، اس قول پر ایمان بالنبی کے معتبر وغیر معتبر ہونے کی کوئی بحث نہیں ہوگی، البتہ تیسرے اور چو تھے قول پر ایمان بالنبی پر بھی تواب مرتب ہوتا ہے اس لیے اس ایمان کے معتبر غیر معتبر ہونے کی بحث ہو سکتی ہے، جس کی تفصیل ماقبل میں گذری۔

باب"نزول عيسى عليه السلام حاكمابشريعة نبينامحمدصلى الله عليه وسلم وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخ وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق يوم القيامة"

مسم حدیث أبی هریوة ، و حدیث جابو بن عبدالله رضی الله عنه ما الله تفهما الله تعالی نے کا نات پیدا کی تاکہ بنده پراپی قدرت بادشاہت اور علم وحکمت کو ظاہر کرے، طرح کی چیز ول کو پیدا کیا، متضاد و متقابل چیز ول کو بنایا، رات اور دن کوظلمت و نور کو، بیاری و تندرتی کو حسن و بتح کوشیا طین و ملائکہ کو انبیاء و دجاجلہ کو، تاکہ لوگ جانیں کہ بیسب اس کی قدرت، ربوبیت، بادشاہت، علم وحکمت اور اس کے اساء وصفات کا کرشمہ اور مظہر ہیں اور لوگ اس پرایمان لا ئیں، چونکہ خدا کی صفات میں باہم تقابل ہے، جہال رجیم و رحمان و غفار ہے و ہیں پر قبہار وشد ید العقاب و نتقم بھی ہے، اور ان میں باہم تقابل ہے، جہال رجیم و رحمان و غفار ہے و ہیں پر قبہار وشد ید العقاب و نتقم بھی ہے، اور ان میں باہم تجاذب ہے، قبال کے مظاہر میں بھی تعناد و تقابل اور تجاذب ہے، جب شیاطین کو پیدا کیا جو اخب ترین اور سب سے زیادہ شریخلوق ہے اور ہر شرکا سبب ہے، تو اس کے مقابلہ میں کو پیدا کیا جو اخب شرین اور پا کیزہ ترین ہیں اور ہر خیر کا سبب ہیں جیسا کہ صدیت پاک میں ہے: ملائکہ کو پیدا کیا جو اشرف ترین اور پا کیزہ ترین ہیں اور ہر خیر کا سبب ہیں جیسا کہ صدیت پاک میں ہے: ملائکہ کو پیدا کیا جو اشرف ترین اور پا کیزہ ترین ہیں اور ہر خیر کا سبب ہیں جیسا کہ صدیت پاک میں ہے:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمّة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فايحاء بالشر وتكذيب بالحق و أما لمة الملك فايحاء بالخير وتصديق بالحق. (رواه الترمذي مشكوة)

انبیاء کرام کو پیدا کیا جونوع انسانی میں مظاہر ہدایت ہیں تو ای کے مقابلہ میں دجا جلہ کو پیدا کیا جونوع انسانی میں مظاہر صنالت ہیں، جس طرح انبیاء کرام کے مدارج مختلف ہیں اوراس میں حضرت محمد میں مظاہر مہدایت و نبوت و ہدایت کا واسطہ بنایا جس کی وجہ سے کو مظہر ہدایت و نبوت و نبوت کی دورے حضرات کی نبوت و ہدایت کا واسطہ بنایا جس کی وجہ سے درجہ نبوت آپ پر جا کرمنتہی و کمل ہوگیا اور خاتم النہین ہوئے اور اس کا اثر صرف روح محمد میں قبل میں نمایاں ہوا، اسی طرح د جا جلہ کے مدارج و مراتب مختلف ہیں جن میں وجال اکبر کو مظہر صلالت میں اصل اور دیگر د جا جلہ کے دواسطہ مراتب مختلف ہیں جن میں وجال اکبر کو مظہر صلالت میں اصل اور دیگر د جا جلہ کے دجل کا اس کو واسطہ بنایا جس کی وجہ سے درجہ د جل اس پنتہی ہوا اور د جال اکبر کی روح تک ہی اس کا اثر محدود ندر ہا بلکدا س

تقابل وتضاداور تجاذب ہی کا اثر ہے کہ جب کوئی نبی دنیا میں آیا تواس کے مقابلہ کے لیے اس نوع کا کوئی نہ کوئی دجال بھی آیا، اور' ولکل فوعون موسی '' کاظہور ہوا، اور ہرنی نے اس کا مقابلہ کیا، اس قاعد ہے کے مطابق حضرت محمد شان قائم ہو ہوائم النہین ہیں توان کا مقابل خاتم الدجا جلہ دجال اکبر ہے اور جس طرح حضرت محمد شان قائم کی آمد کی ہرنی نے بشارت اور خوش خبری دی ای طرح اس دجال اکبر کی آمد ہے ہرنی نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا۔ اس تقابل وتضاداور تجاذب کا تقاضا تھا کہ خود دجال اکبر کی آمد ہے ہرنی نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا۔ اس تقابل وتضاداور تجاذب کا تقاضا تھا کہ خود حضرت محمد شان تھی ہوئی اسلامی کی مقابلہ کرتے مگر اللہ نے آپ کو عزت بخشی اور آپ شان تھا کی امت محمد بیان کو حضرت محمد شان تھی ہوئی کی شریعت کا تا لی بنا کر دنیا میں دوبارہ نازل کرنے کا فیصلہ کیا تا کہ امت محمد بیان کی سیادت و مرکر دگی میں دجال اکبر کا مقابلہ کرے، اور حضرت میسی النا بھی کی اللہ تعلیہ کی اسلامی کی وجہ: حضرت میسی النا بھی کی اللہ علیہ و سلم: آنا اولی الناس بعیسی بن مریع فی الأولی والآخرة، کیس و اللہ علیہ و سلم: آنا اولی الناس بعیسی بن مریع فی الأولی والآخرة، کیس اللہ علیہ و سلم: آنا اولی الناس بعیسی بن مریع فی الأولی والآخرة، کیس

بيننا نبي

اولی ہونے کی وجومات: حضرت عیسی التکینی کے مبعوث کرنے کا ایک بڑا مقصد حضرت محمد مِناللَّهِ کِی ہونے کا ایک بڑا مقصد حضرت محمد مِناللَّهِ کِی آمدی بشارت اور بنی امرائیل سے نبوت کے سلسلہ کے ختم ہونے کا اعلان کرنا تھا، وإذ قال عیسی بن مسریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللّه إلیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرًا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد. (الصف)

موجودہ انجیل کے بیان سے بھی اس کی پوری بوری تائید ہوتی ہے۔لوقاء ،متی اور مرقس تینوں میں میمضمون موجود ہے: کہ پھراس نے لوگوں ہے تمثیل کہنی شروع کی کہ ایک شخص نے انگوری باغ لگا کر باغبانوا کو شکے پردیااورایک بڑی مدت کے لیے پردیس چلا گیااور پھل کےموسم میں اس نے ایک نوکر باغبانوں کے پاس بھیجاتا کہ وہ باغ کے پھل کا حصہ اسے دیں ،لیکن باغبانوں نے اسے پیٹ کرخالی ہاتھ لوٹا دیا پھراس نے ایک اورنو کر بھیجا انھوں نے اس کو بھی پیٹ کر اور بے عزت کر کے خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے تیسرا بھیجاانھوں نے اس کو بھی زخمی کر کے نکال دیا، اس پر باغ کے مالک نے کہا کیا کروں، میں اہنے پیارے بیٹے کو جیجوں گا شایداس کا لحاظ کریں جب باغبانوں نے اسے دیکھا تو آپس میں صلاح كركے كہا كديبى وارث ہےاسے لل كردين تاكه ميراث جارى ہوجائے بين اس كو باغ سے باہر نكال كُوْتْلِ كَرِدِيا، ابِ باغ كاما لك ان كے ساتھ كيا كرے گا، وہ آن كران باغبانوں كو ہلاك كرے گا اور باغ اوروں کو دے گا انھوں نے مین کر کہا خدانہ کرے بسوع نے ان سے کہا کیاتم نے کتاب مقدس میں بھی نہیں پڑھا کہ جس پھرکومعماروں نے ردکیاوہی کونے کا پھر ہوگیا،اور پیضداوند کی طرف سے ہوا اور بھاری نظر میں جیب بوااس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس توم کودی جائے گی جواس کے پھل لائے ، جب سردار کا ہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنیں تو سمجھ گئے کہ جمارے حق میں کہتا ہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے۔

اورآ سان پراٹھائے جانے سے پہلے تو آنخضرت خِلانیکی کانام لے کرصاف صاف آپ عِلانیکی کے آمد کی بشارت دی اوران کی اتباع کا تھم دیا اوریہ بھی بتلایا کہ وہ آکرمیرے بارے میں جتنے الزامات بیں ان کی صفائی دیں گے؛ چنانچہ انجیل بوحنا میں ہے: جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے باپ کی طرف سے جیجوں گا وہ میری گواہی دے گا،اور تم بھی گواہ رہوکیوں کہ شروع سے تم میرے ساتھ ہو،

میں تم سے ج کہتا ہوں کہ میرا جانا تہارے لیے فائدہ مند ہے کیوں کہ اگرا گر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار
تہارے پائی نہیں آئے گا، کین اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پائی بھیج دوں گا، اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور
راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وارتھ ہرائے گا گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر
ایمان نہیں لائے ہوں حفور ہم وقول ہم علی مریم بھتانا عظیما کی راست بازی کے بارے میں
ایمان نہیں باپ کے پائی جاتا ہوں (لیخی دنیا میرے بارے میں کہے گی کہ میں مصلوب ہوگیا، وہ
آکر دنیا کو الزام دے گا کہ بیغلط ہے بلکہ آسمان پراٹھا لیے گئے و ماقتلوہ و ما صلبوہ و لکن شبه
کہ حساقتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ إلیہ ) عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجم مظمرایا
گیا (عدالت سے الزام دے گا کہ یہودیوں نے حضرت عینی الگیا نی گیرالزام لگایا کہ وہ اپنے کو خدایا خدا
کا بیٹا کہتا تھا نے غلط ہے، قال المسیح یا بنی اسر ائیل اعبدوا اللّٰہ رہی و ربکم انہ من یشو ك

حضرت عیسیٰ اور محمد رسول الله علی الله علیها الصلوٰ قوانسلیم کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہیں ایک کا زمانہ دوسرے کے زمانہ ہے متصل ہے۔

دونوں میں عبدیت کی شان غالب ہے حضرت محمد طِلانْ عِلَیْم کو عبداللّٰہ کا لقب اللّٰہ نے دیا، اور حضرت عیسلی نے خودکو اِنبی عبداللّٰہ کہا۔

پھر د جال ہے جس طرح استدراج کا ظہور ہوگا کہ وہ مردوں کو بہ ظاہر زندہ کرد ہے گا،اس طرح دوسرے استدراج کا ظہور ہوگا کہ وہ مردوں کو بہ ظاہر زندہ کرد ہے گا،اس طرح دوسرے استدراجات بھی حضرت عیسیٰی النظیمیٰ لائے معجزات سے صور تا مشابہ ہوں گے اس لیے بھی حضرت عیسیٰی رضی النظیمیٰ کا انتخاب ہوا۔،

نیز رفع آ سانی کے وقت اپنے حوار بوں کو وصیت کر گئے تھے کہتم لوگ بھی اس کی گواہی وینااس کی ابتاع کرنا لیعنی میر مے ماننے والوں کو بتاتے رہنا کہ جب وہ مددگارآ ئے تو اس کی گواہی وینا اوراس کی ابتاع کرنا اور میں بھی تمہارے پاس آؤں گااور تم کو بیٹیم نہیں چھوڑوں گا، جس کی انجیل بوحنا میں تصریح بھی ہے۔

اَن ینزل فیکم ابن مریم: فیکم امت کوخطاب ہمراداس سے امت کے وہ لوگ ہیں جو نزول عیسی کے وہ لوگ ہیں جو نزول عیسی کے وفت میں موجود ہوں گے۔

حکما مقسطا: حکما بمعنی حاکم مقسط بمعنی عادل یعنی حضرت عیسی القلیکا کانزول بحثیت حاکم ہوگا، بحثیت نبی بہیں ہوگا، اگر چہ حضرت عیسی طالبتی یا بی ہیں، مگر جیسے ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک میں جا تا ہے، سربراہ رہتے ہوئے بھی اس ملک کے قانون کا پابند ہوتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ طالبتی کی شریعت برقر ارر ہے گی حضرت عیسی اس کومنسوخ نہیں کریں گے۔

فیکسوالصلیب : صلیب، شان نمالکڑی جس پر بھی بھی حضرت عیسیٰی طِلْنَیْ اِیّنِ کی تصویر بھی ہوتی ہے۔ عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰی صلیب یعنی سولی پر چڑھائے گئے اور اسی کی وجہ سے وہ صلیب کی عباوت کرنے گئے گرصلیب تو ان کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰی عِلانِیْ اِیْنِیْ اِیْنِیْ اِیْنِیْ اِیْنِیْ اِیْنِیْ اِیْنِیْ اِیْنِی اِیْنِیْ اِیْنِیْ اِیْنِی مِی اِیْنِی ا

ویقت التخویر : خزریکا کھانا تورات میں ممنوع ہے، اور حضرت عیسیٰ القلیلیٰ نے خود فرمایا کہ میں توریت کومنسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس کی تحمیل کرنے آیا ہوں، مگر پوٹس نے ان تمام احکامات کومنسوخ کردیا، اور اب خزریکا استعال شعائر عیسائیت میں داخل ہوگیا، یہاں تک کہ جب قسطنطین اعظم نے بہز ور تکوار یہودیوں کوعیسائی بنایا تو اس سے شکایت کی گئی کہ وہ لوگ اپنی یہودیت پرقائم ہیں صرف دکھاوے کے لیے عیسائیت کو قبول کیا ہے، اس نے کہا کہ کیے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ حقیقاً عیسائیت کو قبول کیا ہے، اس نے کہا کہ کیے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ حقیقاً عیسائیت کو قبول کیا ہے، اس نے کہا کہ کیے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ حقیقاً عیسائیت کو قبول کرایا ہے، وہ نانچ اس نے ان لوگوں کو سور کھانے کا حکم دیا۔ اس وجہ کہ انہوں نے عیسائیت کو واقعی قبول کرایا ہے، چنانچ اس نے ان لوگوں کو سور کھانے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ الفیلیٹی آئراس کو بھی قبل کرنے کا حکم دیں گے۔

ویضع البحزیة : حضرت عیسی الیکنی بلاجب نازل ہوں گے اس وقت جہاد میں کفار ہے جزیہ قبول منہیں کریں گے بلکہ قبال ہوگایا اسلام، یہاں تک کہ سب لوگ مسلمان ہوجا کیں گے اس کے بعد جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی، جیسا کہ امام نو وی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں:

معناه أنه لايقبلها ولايقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لايقبل إلا الإسلام أو القتل هكذا قاله الإمام أبوسليمان الخطابي. (نووي)

حضرت عیسی التکنیم کا لوگوں سے قال کرنا یہاں تک کہ اسلام قبول کرلیں اور جزیہ نہ لینا ایسا ہی ہ جسیا کہ نبی کریم مِنائِنَیکیم نے عرب بت پرستوں سے جزیہ قبول نہیں کیا اس لیے کہ آپ انہیں کے درمیان بیدا ہوئے انہیں میں جوان ہوئے آپ سال پیلائے کے احوال سے بیلوگ اچھی طرح واقف تھے، جس سے جست تام ہوگئ،اس کا تقاضا تو پیتھا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا،ان کو آسانی عذاب سے ہلاک کردیا جاتا جیسے دیگر رسولوں کی قوموں کے ساتھ خدا کادستورتھا، مگر آپ کے رحمۃ للعالمین ہونے کی بناء پرآپ کی امت دعوت پر بھی رحم کیا گیا اوران کو برابرموقع دیا جاتا رہاہے کہ قال کے دوران اب سے اسلام قبول کرلیں ، ادھر مسلمانوں کو انھوں نے طرح طرح سے ستایا تو ان مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کواس کا مزہ چکھا کرمسلمانوں کے قلوب کوبھی تھنڈا کیا،اس طرح جب حضرت عیسی القلیمی التیانی ا آ سان سے نازل ہوں گےتو یہود ونصاریٰ کی ساری غلط فہمیاں دور ہوجا کمیں گی اور ہرایک یقین کرنے پرمجبور ہوگا، کہ وہ خدا اور خدا کے بیٹے نہیں تھے بلکہ خدا کے رسول ہیں اورمصلوب نہیں ہوئے تھے بلکہ زندہ آسان پراٹھا لیے گئے تھے، بالآخر جواہل کتاب رہ جائیں گے وہ ایمان لائیں گے اوراس وقت دنیا سمٹ کرایک شہر کی طرح ہوجائے گی ،اورساری دنیا پر جمت تام ہوجائے گی جس سے ان سے بھی اسلام قبول کیا جائے گایا قبال ہوگا،اس طرح ساری دنیامسلمان ہوجائے گی اور حدیث مقدا د کا مصداق ظاہر بوكا، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبرالا ادخله الله كلمة الاسلام بعزعزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها فيكون الدين كله لله (أخرجه أحمد مشكوة) اس كے بعد جهادكى ضرورت بيس رے گي جيے: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاالله إلاالله كي حديث اس ير وال ہے، اور حضرت انس وخل للفذذ كى حديث البجهاد ماض مذبعثنى الله إلى أن يقاتل آخو امتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل (رواه ابو داؤد) كى ولالت بهت واضح ے، اور صدیت جابر لا ترزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامة رواه مسلم. اورصديث معاوي لا تنزال طائفة من امتى قائسمة بامر الله لا يضرهم من خـذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمرالله وهم ظاهرون على الناس من امرالله. اور إلى يوم القيامة كم وحضرت عيسى كانزول اور دجال اوراس كے فتنه كا قلع تمع ہے جوعلامت قيامت ميں سے

ایک بہت بڑی علامت ہے جس کو الی یوم القیامة وغیرہ سے تعبیر کیا۔

پھر پچھ دنوں تک مسلمان ہی مسلمان رہیں گے ،اس کے بعدار تداد تھیلے گا پھرتمام مسلمانوں کواللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھالے گا کا کفار ہی کفار رہ جا کیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت قائم کردے گا ،اس نے معلوم ہوا کہ اس کے بعد جہاد کی ضرورت نہیں رہ جائے گی تو جزیہ بھی ختم ہوجائے گا۔

حضرت عيسى التيكيل شريعت اسلاى كى كى حكم كائ نهيس بين، بلكه حضرت محمد سالتي ين فرود الما بى الله عليه وسلم هو الناسخ بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المهين المنسخ فدل على ان الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم والمبين عليه وسلم والله المحتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا صلى الله عليه وسلم والله اعلم . يضع الجزية كا قاضى عياض ني ايك دوسرا مطلب بيان كيا به لوگول براسلام قبول نه كرن كي صورت بين جزيه مقرر كري عجس سے مال بين فراواني اور بهتات موجائى مرفووى ني كها كه بيه مطلب غلط به قبل هذا كلام المقاضى وليس بمقبول والصواب ما قدمناه

ويفيض المال حتى لايقبله أحد: مال كى بهتات وفراواني كى وجد

(۱) حضرت عیسی النظینی النظینی کے زمانہ میں عدل وانصاف قائم ہوگااس کی برکت سے زمین کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوجائے گا۔ جبیہا کہ بہت می احادیث اس پردلالت کرتی ہیں۔

(۲) ای طرح زمین اپنے سونے چاندی اور دیگر خزائن کواگل دے گی اس کا بھی احادیث میں نذکرہ ہے۔ نذکرہ ہے۔

(۳) قرب قیامت کے بینی ہونے کی بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ التکلیٰ الکینے بنول کا کچھلوگ آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے بعض دوسرے لوگول کو خبرمتواتر کے ذریعہ جو آنکھوں دیکھے کی طرح سے ہوگی علم ہوگا،اوران المعلم للساعة کا منظرلوگول کے سامنے ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں کے قلوب سے حص و شیختم ہوجائے گا۔

(۲۶) جہاد وغیرہ دیگرضروریات میں خرج کے مواقع بھی کم ہوجا کیں گے اورلوگوں میں رغبت اور رجوع الی اللّٰہ بہت زیادہ ہوجائے گا، جس کی وجہ سے کوئی مال کو لینے والانہیں ہوگا اور ان کونظروں میں ایک سجده کی قدرو قیمت دنیا و مافیها سے زیاده موجائے گی، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس وقت نماز کا ثواب دنیا و مافیها کے صدقات کے ثواب سے زیادہ ہوگا، مال کی کثرت اور اس کی بے وقعتی اور عدم ضرورت اور فتنہ و شخ و بخل نہ ہونے کی بنایر لتذھبن الشحناء و التباغض الشحناء العداوة.

ولیت رکن القلاص فلایسعی علیها قلاص بکسرالقاف جمع القلوص بفتح القاف نوجوان اونٹ ۔ اونٹ عربول کا بہترین مال ہے اس کے باوجوداس کا بھی کوئی اہتما م نہیں ہوگا، مال کی کثرت اور ضرورت کی قلت اور قرب قیامت کے بینی ہونے کی وجہ ہے، اور قاضی عیاض کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی زکو ق وصول کرنے والانہیں ہوگا اس لیے کہ اس کوقبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ گر امام نووی نے اس معنی کی تردید کی ہے۔

صدیث جابر: لا تسزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین إلی یوم القیامة کی تاویل پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ اس سے مراد قیامت کی علامت کبری جیسے حضرت عیسی التکلینالا کا نزول اور فتنهٔ دجال کا استیصال ہے اور قرینہ حدیث انس ہے جو پہلے گذر چکی ہے۔

مہدی ہی اس نماز کو پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ النگلیٹی پہلی نماز ایک امتی کے پیچھے پڑھ کرتمام لوگوں کو ہتلا دیں گے کہ میں دین اسلام کا تابع بن کرآیا ہوں ناسخ بن کرنہیں آیا ہوں۔

اس کے بعد کی نمازوں کی کون امامت کرے گا: آن بعض علی بعض امواء
تکرمة الله هذه الامة اس جمله کابظا برمطلب یہ ہے کہتم میں سے بعض کاامیر بن سکتا ہے،
(یعنی برایک اس امت کاامام بوسکتا ہے، اللہ تعالی کے اس امت کی تکریم کی وجہ سے )اس جمله کا تقاضایہ ہے کہ بعد میں بھی حضرت میں گا المت نہ کریں گے بگردیگرا جادیث سے علوم ہوتا ہے کہ حضرت میں کی النظیمی النظیمیمی النظیمی النظیمیمی النظیمی الن

حضرت عيسلى التكليمان كانزول: فيم يقول أبوهريرة اقرأوا إن شئتم ﴿ وإن من أهل الكتاب الاليومن به قبل موته الآية ﴾ حضرت عيلى والله كانولون من المه الله الكتاب الاليومن به قبل موته الآية ﴾ حضرت عيلى والله الدين كرائا هذا كاروايات كو الوراني طرح طرح كالزام لگائ كه بيموكل كي شريعت كي و بي اسرائيل كے بجائے بي اساعيل پامال كرتا ہے، مقدس بيكل كي تو بين كرتا ہے، تو م كا غدار ہے، تي كو بي اسرائيل كے بجائے بي اساعيل سے بتلا تا ہے، مقدس بيكل كي تو بين كرتا ہوات كركے ہم كو برباد كرنا چاہتا ہے، بيآ دى تو بهت مجر حدال المعامل الله تا ہے، تو روى آكر ہمارى جگه اور تو م كو الله الك الك الله بين قبل الله الله الله عبوالما كوين . حضرت عيلى الكيفين كو گرفتار كي بہتر ہے كہ ايك آدى المداكل والله والله حيوالما كوين . حضرت عيلى الكيفين كو گرفتار كرنے كى توشيل يوحنا ميں تذكره ہے، مردار كا ہمون اور كرنے كى تدبير كرنے كي اور گرفتار كرنے كى كوش كا بھي انجيل يوحنا ميں تذكره ہے، مردار كا ہمون اور فریسوں نے ان كو كي زير كے ليے بياده بيسے يبوع نے كہا كہ ميں تھوڑے دنوں تك تمہارے پاس فريسوں نے ان كو كي زير كے ليے بياده بيسے يبوع نے قور فرند هو گرفت والى نے دخر ت بين على الله خور الله والله والله والله والله والله على الله تون الله نے دنوں تك تمہارے پاس فراس بيرا ہے الله توالى نے دخر ت بين جال كے پاس چلا جاؤں گائم جھے و مور شور گرفر نہ باؤگے، الله توالى نے دخر ت

حضرت عيسى التلفيخ كى پيدائش پر چيسوسال گذر يكے تقاس دوران حضرت عيسى التلفخ كى تخصيت كے زاويے بدلتے رہے بالآ نزان كے مانے والے اس بات پر متفق ہوگئے كہ وہ خداكا بيٹا تھا جس كو يہود يول نے سولى پر چر هاديا اوروہ ہمارے گناہوں كا كفارہ بن گيا، اور يہودآ نرتك اپناس خيال پر جي رہے كہ معاذ اللہ خداكى شان ميں گتا فى كرنے والاتھا، جس كى وجہ ہے ہم نے اپناموس و قانون كے مطابق سولى دى، چيسو برس كے بعد قرآن نازل ہوتا ہے اور حضرت سے كى تخصيت اوران كے تمام گوشوں اور زاويوں كوصاف كرتا ہے۔ و بكفرهم و قولهم على مريم بهتانا عظيمًا وقولهم انا قتلنا المسبح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوہ و ماصلبوہ و لكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن و ماقتلوہ يقينًا بيل رفعه الله إليه و كان الله عزيزًا حكيمًا وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا

قرآن نے یہودیوں کے دعوی قبل کو کہ ہم نے سے کو جواپنے زعم میں خودکورسول اللہ کہتا تھاقتل کردیا ہے، نقل کیا اوراس سے پہلے یہودیوں سے متعلق کی باتیں نقل کیس جس سے ان کا دعویٰ قبل قرین قیاس ہوجا تا ہے، گو حضرت عیسی کوقل نہ کر سکے، انبیاء سے متعلق ان کی تاریخ نہایت تاریک ہے وہ انبیاء قرسول کو طرح سے ایذاء و تکلیف دیا کرتے تھے یہاں تک کہ بعض کوقل بھی کردیا اور حضرت سے رسول کو طرح سے ایذاء و تکلیف دیا کرتے تھے یہاں تک کہ بعض کوقل بھی کردیا اور حضرت سے

کے ساتھ ان کی ایذ اءرسانی اورظلم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ ان کی ماں پر زبر دست الزام لگایا اس کے بعدا گروہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسی مسیح کوتل کر دیا تو ان کے احوال سے بیکوئی بعید بات نہ تھی مگر الله واضح انداز میں خبر دیتا ہے کہ وہ لوگ نہ ان کوتل کر سکے اور نہ سولی پر چڑھا سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بحفاظت تام ان کوآسان پر اٹھالیا البتدان کے اس بے باکانہ اعتراف نے ان کواس جرم کے وبال کا مستحق بنادیااس لیے کہ اتفاق ہے جس کوسیج سمجھ کرقتل کیا وہ سیج نہیں تھے اس سے ان کے جرم میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی انھوں نے اینے حساب سے تو اسی بھیا نک جرم کا ارتکاب کرلیا ہے، ماقتہ لوہ و ما صلبوہ ولکن شبہ لھم تمہارااختلاف اس کی بنیاد محض اٹکل وشک و گمان پر ہے، تمہارے یاس یقین کی روشی نہیں تھی اب تمہارے سامنے علم الیقین کی روشی آگئی ہے کہ حضرت عیسی التلا کوسولی پرنہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کواٹھالیا، پھربھی تم کواینے فاسداوہام پراصرار ہے اور حضرت عیسیٰ العَلیٰ کا سے متعلق غلط اعتقاد کوترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتو س لوتم پرتمہاری نسل پرایک وقت آنے والا ہے کہاں میچے بات کاتم لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرلو گے کہ حضرت عیسیٰ آسان سے تشریف لائیں گے اوران کی آمدالی مشاہد ہوگی کہ یہود ونصاریٰ میں سے کوئی فرداییانہیں رہے گا جواس پریفین نہ کرے بلکہ سب لوگ یقین کرلیں گے کہ بلا شبہوہ خدا کے سیچے رسول ہیں خدا کے بیٹے ہیں ہیں اور نہوہ مقتول و مصلوب ہوئے تھے،حضرت عیسیٰ کے آسمان سے نازل ہونے کی احادیث متواتر ہیں ، ابن کثیر نے تفسیر ابن كثير مين سورة زخرف كي آيت انه لعلم للساعة كتحت فرمايا قد تواترت الاحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيمة اما منا عادلا وحكما مقسطا. الى طرح سورة نباء من آيت ان من اهل الكتاب الاليومنن به قبل موته كتحت فرمايا ثم انه سبحانه رفعه اليه وانه باق حي وانه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الاحاديث المتواترة . حافظ ابن حجرن ابوالحسين أبرى كواسط ي زول عيسى كى احاديث كے تواتر كوفل كيا ہے۔ ابوحيان اندى نے اپنى تفسير ميں تحرير كيا اجمعت الامة على ما تنضمنه الحديث المتواتر من ان عيسى عليه السلام في السماء حي وانه ينزل في آخو الزمان. ابوعبدالله الابي في ابني شرح مسلم مين ابن رشد فقهيه على كيا ب و لا بد من نزول عيسلى عليه السلام لتواتر الاحاديث بذلك. صاحبروح المعائى نے روح المعائى ميں كھا ہے: لايقد ح فى ذلك اى فى ختم النبوة ما احت معت الامة عليه واشتهرت فيه الأخبار لعلها بلغت التواتر المعنوى ونطق به الكتاب على قول و وجب الايمان به اكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان لأنه كان نبيا بالنبوة قيل تجلى نبينا عليه السلام بالنبوة فى هذه النشاة . اى طرح ابن جريطرى نے بھى تقرى كى ہے لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال علامه مفار فى نزول عيسى عليه كاب لوامع الانوار البهيه ميں تقرى كى ہے۔قد اجتمعت الامة على نزول عيسى عليه السلام ولم يخالف فيه احد من أهل الشريعة وقد انعقد اجماع الامة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزول من السماء وان كانت النبوة قائمة به وهو متصف به.

يعنى الذى ذكره فى تفسير الآية هو الحق لأنه المقصود من سياق الآية فى تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى البجهلة ذلك فاخبرالله أنه لم يكن الامر كذلك وانما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتثبتون ذلك ثم انه سبحانه رفعه اليه و هو باق حى وانه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الاحاديث المتواترة.

## باب"الزمن الذي لايقبل فيه إيمان و لا عمل خير"

حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما

صديث الومريه فإذا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها فإذا طلعت من مغربها أداخرجن مغربها أمن الناس كلهم اجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها ثلاث إذ اخرجن لاينفع نفس ايمانها لم تكن آمنت من قبل.

حفرت ابو ہریہ و قائد تنظم کی ہی صدیت میں طلوع عمر من المغرب کے بعد ایمان لانے کو، اور مومن ہوتو نیک عمل کرنے کو غیر مفید بتایا گیا ہے اور ابو ہریہ کی دوسری حدیث میں اس کو طلوع اشمس من المعفر ب اور خروج دجال اور خروج دابة الارض ان تین علامتوں کے مجموعہ پرمرت کیا گیا ہے، جو اب دراصل علت تینوں کا مجموعہ ہے مگر سب سے آخر میں جس جز وعلت کا ظہور ہوگا وہ طلوع اشمس من المعفر ہے جس کے بعد معلول کا ظہور فور آ ہوگا اس لیے معلول کی نسبت اس کی طرف کردی گئی۔ دابة الأرض کا خروج آدابة الأرض کی شکل وصورت، اس طرح اس کے نکلنے کی جگہ، پھر اس کا خروج آلیک بار ہوگا یا متعدد بار اس میں بڑا اختلاف ہے اور کوئی صبح حدیث نہیں ہے، جس سے کوئی فیصلہ کن بات معلوم ہو۔ ﴿ وَ إِذَا وَقِع الْقُولُ علیهِ مَا حَرِ جنا لَهِ مِد ابدة الأرض تک لمجم ان فیصلہ کن بات معلوم ہو۔ ﴿ وَ إِذَا وَقِع الْقُولُ علیهِ مَا حَرِ جنا لَهِ مِد ابدة الأرض تک ذریعہ یہ دکھا نا ہو کہ جس چیز کوتم پنج میروں کے السناس کانوا با آیاتنا لایو قنون کی شاید دابۃ الارض کے ذریعہ یہ دکھا نا ہو کہ جس چیز کوتم پنج میروں کے کہنے نے نہیں مانے تھا آج وہ ایک جانور کی زبانی مانی پڑر ہی ہے، گر اس وقت کا مانیا نافع نہیں صرف مذیبین کی تجبیل و تحیق مقصود ہے، مانے کا جو وقت تھا گذر گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع الشمس من المعوب کے دن دابہ کا خروج ہوگا۔

أخر جنا: يه لفظ دلالت كرتا كه دابة الأرض كاوجودتوالدوتناسل كے طور پر نه ہوگا بلكه حشرات الارض كى طرح زين سے پيدا هوگا اور يه جى ممكن ہے كه اس كو پہلے پيدا كيا گيا ہو پھر زين ميں اس كو محفوظ كرديا گيا ہو اور وقت مقرره پراس كا اخراج ہو يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا (الانعام)

لیتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی جوحدتی پوری ہو پھی ہے اب کسی طرح کا کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا ہے، انبیاء تشریف لائے شریعتیں اتریں کتابیں نازل ہوئیں حتی کہ اللہ کی آخری کتاب بھی نازل ہو پھی تب بھی نہیں مانتے ہواور ایمان نہیں لاتے ہوتو اب کس چیز کا انظار ہے کیا اس بات کا انظار ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے خدا خود تشریف لائے یا عذاب کے لیے فرشتے نازل ہوں یا اس کی قدرت کی خاص نشانی (مغرب سے آفاب کا طلوع ہونا) سامنے آئے جس کے بعد ایمان لانا ہی پڑے گا، مگریا در کھو جب قدرت کی اس نشانی کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد نہ کا فرکا ایمان معتبر ہوگا نہ عاصی و بھی اس کتاب کا طہور ہوگا تو اس کے بعد نہ کا فرکا ایمان معتبر ہوگا نہ عاصی و بھی کے بعد نہ کا فرکا ایمان معتبر ہوگا نہ عاصی و بھی کے بعد نہ کا فرکا ایمان معتبر ہوگا نہ عاصی و بھی کے بعد نہ کا فرکا ایمان معتبر ہوگا نہ عاصی و بھی کے بعد نہ کا فرکا ایمان معتبر ہوگا نہ عاصی و بھی کے بعد نہ کا فرکا ایمان معتبر ہوگا نہ عاصی و بھی کری تو بھی کے بعد نہ کا فرکا و بھی کی کی کے بعد نہ کا فرکا و بھی کے بعد نہ کا فرکا و بھی کیا ہوگا ہوگا ہوگی کے بعد نہ کا فرکا و بھی کے بعد نہ کا فرکا کی کے در کی کی کے بعد نہ کا فرکا و بھی کے بعد نہ کا فرکا کی کی کے بعد نہ کا فرکا کی کا کہ کی کے بعد نہ کا فرکا ایک کے بعد نہ کا فرکا کے بعد نہ کا فرکا کے بعد نہ کا فرکا کے بعد کا فرکا کے بعد نہ کی کے بعد نہ کا کو بھی کے بعد نہ کی کے بعد نہ کا کو بھی کے بعد نہ کا کے بعد نہ کا کو بھی کے بھی کے بعد نہ کا کو بھی کے بعد نہ کی کے بعد نہ کے کے بعد نہ کا کو بھی کے بعد نہ کے بعد نہ کی کے بعد نہ کے کہ کے بعد نہ کے کہ کے بعد نہ کے کی کو بھی کے بعد نہ کی کے بعد نہ کی کے کی کے بعد نہ کی کو بھی کے کے کی کے کی کے کو بھی کے کے ک

صلوع الشهمس من المعفوب: دنیا کنظام کوئم کرنے کا جب خدا کا ارادہ ہوگا اور قیامت برپاکرنی ہوگی تو قو انین طبعیہ کے خلاف بہت کی علائتیں ظاہر ہوں گی جس میں ایک علامت مغرب کی جانب ہے آفاب کا طلوع ہونا ہے، دنیا والے جب اس کا مشاہدہ کریں گے قوہرا کی کو یقین ہوجائے گا کہ موجودہ قو انین کے مطابق جونظم ونسق چل رہا ہے اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب دنیا قربہم برہم ہونے وائی ہے، جس طرح کسی کردی جسم رہٹ وغیرہ کی حرکت ختم ہوتی ہوتا ہے مرتب النا چکر کھا تا ہونا وائی ہے، جس طرح کسی تبقر کی جسے غرغرہ کی حالت اور عالم نزع میں آدی پر عالم غیب مکشف ہوتا ہے، اور اس کو یقین ہوجا تا ہے کہ جسم کا نظام طبعی ختم ہونے جا زہا ہے اس وقت میں اس مخص کا نہ ایمان معتبر اور نہ کسی گناہ ہے کہ جسم کا نظام طبعی ختم ہونے جا زہا ہے اس وقت میں اس مخص کا نہ ایمان معتبر اور نہ کسی گناہ ہے کہ جسم کا نظام طبعی ختم ہونے جا زہا ہے اس وقت میں اس مخص کا نہ حالت کا ہوگا اس وقت نیورے عالم کے نزع وغرغرہ کی حالت کا ہوگا اس وقت نہ کہ کا اعتبار ہوگا لے ما داؤ باسنا قالو ا آمنا باللّٰہ و حدہ و کفونا ہما کتا بہ مشر کین فلم یک ینفعهم ایمانهم لما داؤ باسنا (غافر) اور یوم یاتی بعض آیات ربک لاینفع نفسا ایمانها میں لفظ بعض عام ہو گراس سے خاص آیت طلوع شمس من المغرب مراد ہے، جس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس گراس سے خاص آیت طلوع شمس من المغرب مراد ہے، جس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس

کعلاوه دیگرا مادیث بی مثلاً مدیث ابوسعید: اخوجه الترمذی مرفوعاً و موقوقاً قال طلوع الشمس فی مغربها اور مدیث مفوان بن عمال: اخوجه الترمذی و صححه النسائی اور حدیث معاویة و عبدالرحمن بن عوف و عبدالله عمر و بن العاص اخرجه احمد بلفظ: لا تنزال التوبة تقبل حتی تطلع الشمس من مغربها فاذا اطلعت طبع علی کل قلب بما فیه و کفی المنساس العمل قال ابن کثیر هذا حدیث حسن الاسناد اور ابن معود کا تول فیه و کفی المنساس العمل قال ابن کثیر هذا حدیث حسن الاسناد اور ابن معود کا تول بوم یأتی الآیة التی تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها ألم تر أن الله یقول یوم یأتی بعض آیات ربك لا ینفع نفسا إیمانهالم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها خیراً (الانسعام) لینی اس وقت بین دونوں بین سے کی سے فاکده نه بوگانه ایمان لانے سے اور نگل مام کرنے سے بھی ایمان لانے سے بھی ہوگا اور نیک کام کرنے سے بھی ،ای ماری میں اف تقدیری ہے، نشر کے قرینہ سے ، دوسر کام کرنے سے بھی ،ای ماری لینفع نفسا ایمانها أو لاکسبها خیراً فی ایمانها لم تکن کسبت فی ایمانها کومذف کردیا گیا ہے۔ تکن کسبت فی ایمانها کریا گیا ہے۔ سانها کے قرینہ سے لف من او کسبها خیراً فی ایمانها من قبل لم تکن کسبت فی اسانها کے قرینہ سے لف من او کسبها خیراً فی ایمانها من قبل لم تکن کسبت فیراً فی ایمانها من قبل لم تکن کسبت فی اسانها کومذف کردیا گیا ہے۔

لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها خیراً میں عدم ایمان اور عدم عمل خیرکا تقابل ہے کہ اس وقت میں نہ تو ایمان لا نامعتر ہوگا ای طرح ایمان کے باوجود کوئی عمل خیر کرے گا تو اس وقت کاعمل خیر معتبر نہ ہوگا۔قال ابن کثیر أو کسبت فی إیمانها خیراً الایقبل منها کسب عصل صالح اذا لم یکن عاملا به قبل ذلك اس آیت کا یہ مطلب بتانا کہ نہ اس وقت کا ایمان معتبر ہوگا ہواں وقت کے پہلے ہے موجود ہے مگر اس میں کوئی عمل خیر اس کے معتبر ہوگا اور نہ وہ ایمان معتبر ہوگا جواس وقت کے پہلے ہے موجود ہے مگر اس میں کوئی عمل خیر اس کے معتبر ماتھ خیر میں ہوئا اب اس وقت میں عمل خیر کر رہا ہے پھر اس سے استدلال کرنا کہ ایمان بغیر عمل کے معتبر خیر کہ وقت غیر مفید ہے تو اس وقت کے ساتھ مقید خیر مفید ہوتا ہے۔ کہ حب کہ اس تفیر سے اس کا مقید ہونالازم آتا ہے، نیز معتز لہ کے یہاں ایمان کے ساتھ ہر طرح کا عمل خیر ضروری ہے اور اس سے مطلقا عمل خیر کا ہونا کافی معلوم ہوتا ہے۔ کے ساتھ ہر طرح کا عمل خیر ضروری ہے اور اس سے مطلقا عمل خیر کا ہونا کافی معلوم ہوتا ہے۔ کے ساتھ ہر طرح کا عمل خیر ضروری ہے اور اس سے مطلقا عمل خیر کا ہونا کافی معلوم ہوتا ہے۔ کے ساتھ ہر طرح کا عمل خیر ضروری ہے اور اس سے مطلقا عمل خیر کا ہونا کافی معلوم ہوتا ہے۔ کے ساتھ ہر طرح کا عمل خیر ضروری ہے اور اس سے مطلقا عمل خیر کا ہونا کافی معلوم ہوتا ہے۔ کے ساتھ ور شرح کا تھید ہونا کا فی معلوم ہوتا ہے۔ کے ساتھ ور شرح کا گوئی گائی خیز نہ کے اس تعید ہونا کا فی معلوم ہوتا ہے۔ کے ساتھ ور شرح کا گوئی گائی خیز نہ کے دور سے میں حیث جنت قال فتطلع من مغر بھا یا قبل کی روایت میں

ارجعى من حيث جئت فتصبح طالعة من مطلعها بطلوع من المشرق اورطلوع من المغرب دونول میں ایک ہی لفظ ارجعی من حیث جنت استعال ہوا ہے مرطلوع من المشرق کی روایت سی ارجعی من حیث جنت میں ارجعی سے مراد سیسری کما سرت کے ہیں۔ (سندهی) الشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزيز الحكيم (يسين) مستقر مين دواحمال ع: (۱) ظرف مکان ،اورمکان سے تحت العرش مراد ہوجیسا کہ حدیث ابوذ رمیں ہے یامکان سے مرادشس كااوج وطيض موغاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو اوجها ثم غاية انخفاضها في الشتاء و هو حضیضها (۲) ظرف زمان، اورزمانه سے مراد قیامت کا دن ہوجواس کی رفتار کے منتهی اورختم ہونے کا وقت ہے هومنتهی سیرها وهويوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكوركما في قوله تعالى إذا الشمس كورت ينتهي هذا العالم يازمان عمرادمطابع صیفیہ وشتو پیہوں، لیعنی اس کی سیرو حال کوختم و باطل ہونے کا وقت مراد نہ ہو بلکہ مطالع صیفیہ وشتو یہ میں ا یک مطلع سے دوسرے مطلع میں منتقل ہونے کا وقت مقرر ہے آ فتاب مطالع صفیہ پھرمطالع شتوبیہ میں این سیرجاری رکھاہے جس کے اوقات میں کی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ لا تنزال تنتقل فی مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها ثم تنتقل في مطالعها الشتوية إلى مدة لاتزيد عليها و هذا قول عبدالله بن عمرو بن العاص

حدیث ابوذر سے متعقر مکانی اوروہ مکان تحت العرش ثابت ہوتا ہے، وہاں جاکر سجدہ کر کے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت کو متعقر فرمایا گیا۔ فلالٹ قولہ تعالی و الشمس تجری لمستقر لھا۔

اس حدیث پر کئی ایک اشکال وارد ہوتے ہیں، (۱) دنیا کے مطالع و مغارب مختلف ہیں آ فتاب ایک جگہ طلوع ہور ہا ہے تو دوسری جگہ حالت ارتفاع میں ہے تو کسی جگہ حالت زوال میں تو کسی جگہ طالت فروب میں ہے کہیں دن لمبارات چھوٹی ہے تو کسی دوسری جگہ دن چھوٹا رات کمی ہے بلغار میں غروب شفق ہوتے ہی سبح صادق ہوجاتی ہے نوے ڈگری پرواقع ارض میں چھو ماہ کی رات ہے آگر ہرجگہ کے فروب کا لحاظ کیا جائے تو کتنی بارجا کر اجازت لے گا اور اگر کسی ایک افق کا اعتبار ہے تو کس افق کا اعتبار ہے تو کس افق کا اعتبار ہے تو کس افق کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے اعتبار پرولیل کیا کیا ہے۔

(٢) سخرلكم الشمس والقمردائبين كروه دونول برابر جارى وسارى بين ايك منك

کے لیےان کی اپنی جال در فنار میں نو قف نہیں ہے ، جب اس کی تر کت برابر جاری وساری ہے ' تن ایک سکنٹر کے لیے بھی نو قف نہیں ہے نو استفر ار دکھہراؤ کیتے ، دگا۔

(۳) عرش کروی ہو یاسلف کے تول پر قبہ نما انسما قباۃ ذات قوانم تحملہ الملائکۃ و هو فوق العالم مروفت عرش کروی ہو یا الناس (ابن کثیر) تو آفاب بلکہ ساراعالم ہروفت عرش کے تحت اور اس کے اندر ہے پھر تحت العرش جانے کا کیا مطلب ہے؟

بہلے اعتراض کا جواب: ہرجگہ کی افق کے اعتبار سے جانا مراد نہیں ہے بلکہ مدینہ نور ہی افق کے اعتبار سے کہ جب دہاں پرغروب ہوتا ہے اس کے بعد اجازت کے لیے تحت العرش جاتا ہے اس وجہ سے کہ بیہ حدیث آپ مِنالِیْ اِللّٰ اِن مراد میں بیان فرمائی جس کی وجہ سے دیگر افق کے اعتبار سے افق مدینہ کور جم ہوگا۔

دوسرے اور تیسرے انتکال کا جواب: یہ ہے کہ ظہراؤ وتو تف کے بغیراس کی رفتار و چال جاری وساری ہے آفتاب دو پہر میں اپنے دیگر اوقات کی بہ نسبت عرش سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اپنے محور پر گردش کرتا ہوانصف کیل میں جونصف النہار کے بالکل مقابل ہوتا ہے اس وقت میں ویگر اوقات کی بہ نسبت عرش سے زیادہ دور ہوتا ہے حدیث میں ای کو تحت العرش کہا گیا ہے اور ہر چیز کا تحدہ اس کے مطابق ہے جس کی کیفیت ہم کو سے طور پر معلوم نہیں ہے۔ ﴿الم تو أن اللّه یسجد له من فی السموات و من فی الأرض ﴾ (الحج) ﴿لله یسجد ما فی السموات و الأرض ﴾ (الحمن)

یک عال استخذان کا ہے جس کی وجہ سے توقف اور اس کی رفتار کا رکنالاز منہیں آئے گا۔ ابن کشر رخمۃ اللہ علیہ اپن تفیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: لمستقرلها: فیہ قولان أحدهما المواد مستقرها المکانی وهو تحت العرش ممایلی الارض من ذلك الجانب وهی اینما کانت فهی تحت العرش هی وجمیع المخلوقات لأنه سقفها ولیس بکرة کما یزعمه کئیر من ارباب الهیئة وانما هو قبة ذات قوائم وهو فوق العالم مما یلی رؤس الناس فالشمس إذا کانت فی قبة الفلك وقت الظهیرة تکون اقرب ما تکون الی العرش فاذا استدارت فی فلکھا الرابع إلی مقابلة هذا لمقام وهو وقت نصف اللیل صارت ابعد مات کون الی

(كتاب الإيمان)

العرش فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاء ت بذلك الاحاديث.

پیمرمُ مُستف عبدالرزاق سے عبداللہ بن عمرو بن العاص کا تول نقل کیا ہے کہ ایک دن اجازت لے گا اور اجازت نہیں ملی تو اپنی مبزل پر پہنچ اور اجازت نہیں ملی تو اپنی مبزل پر پہنچ اور اجازت نہیں ملی تو اپنی مبزل پر پہنچ اس بالی باؤل گا لیس وہ رکار ہے گا جتنا خدا کو منظور ہوگا بیم کہا جائے گا جس جگہ سے غروب ہوا ہے ای جگہ سے طلوع کر فسمن یہ ومئذ الی یوم القیامة لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی ایسمانها خیرا اور سورہ انعام کی آیت: یہ وہ یہ آتی بعض آیات ربك کی تغییر میں حضرت عبداللہ بن الی او فی کی حدیث ابن مردویہ کی سند سے نقل کیا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی آئے گی جو تین رات کے برابر ہوگی تبجد گذار لوگ اپنے وظائف و اور ادکو وقت مقررہ پر اٹھو کر پڑھیں گے پھر سوجا کیں گے اور پھر آٹھیں گے اور سوجا کیں گے اور پھر آٹھیں گے اور سوجا کیں گے لوگ موجا کی راکس کے اور پھر آٹھیں گے اور سوجا کی گئی دوسر کو آواز دیں گے جس سے ایک شور بر یا ہوگا لوگ گھرا کر مجد میں آئیں گے، دیکھیں گے دوسر کو آواز دیں گے جس سے ایک شور بر یا ہوگا لوگ گھرا کر مجد میں آئیں گے، دیکھیں گے کہ آفیاب نکل رہا ہے اور بڑا آسان تک آئے گا پھر جس جگہ سے طلوع ہوا تھا ای طرف لوٹ جائے گا۔ فیقال حید بنڈ لا ینفع نفسا ایمانها ہذا حدیث غریب من ہذا الوجہ و لیس ہو فی شی من الکتب الستة.

علامہ آلوی نے اپنی تفیرروح المعانی میں اس کی ایک دوسری توجیہ کی ہے کہ جیسے ہم میں روح وفس ہے افلاک شمس و تمر میں بھی روح ہے اور روح کا تطور و تمثل اپنے حقیقی جسم سے تعلق رکھتے ہوئے اپنے مثالی جسم ہے بھی تعلق رہتا ہے، صوفیاء کے یہاں یہ مسئلہ بہت ہی معروف و مشہور ہے، حدیث معراج میں حضرات انبیاء کا مختلف مقامات پر آنخضرت میلان کی اس کے خرات کرنا آپ کا ان کو مختلف جگہوں پر وی کے تطور و تمثل کے قبیل سے ہے، آفاب اپنے جسم مثالی کے ذریعہ جا کر سجدہ کرے گا اورا بنی چال اور سیر کو جاری رکھے گا۔
اخبازت لے گا اور اپنے اصلی جسم کے ساتھ اس طرح چلتارہے گا اور اپنی چال اور سیر کو جاری رکھے گا۔

باب "بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" حديث عائشة ، وحديث جابررضي الله عنهما

The state of the s

قالت كان أول ما بدى صحابي جس قصه كے زمانه كوئيس يا تا ہے اس كواصطلاح ميں مرسل كہتے

اُوّل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى مين من الوحى ما كا بيان موتوتر جمه موگا اقسام وى سے بہلى بيان موتوتر جمه موگا اقسام وى سے بہلى وى اوراگر من بيلى وى موتا ہے۔

(ایک شبه) ابھی آپ سِلُنگائِم نبی بنائے ہیں گئے تھاس لیے بظاہر اُول ما بندئ به رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے، گریشہ غلط ہے اس لیے کہ احادیث میں مطلق رویا صلی الله علیه وسلم صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے، عن اببی هریرة مرفوعًا الرویا الصالحة جزء من ستة و اُربعین جزء من النبوة. (منفق علیه) گرظاہر بات ہے کہ ایک جزء کے حاصل ہونے سے کل یعنی نبوت نہیں حاصل ہوجائے گی اس لئے دوسرے مؤمنین کا رویا صادقہ وتی کے تھم میں نبیس ہوتا ہے بخلاف انبیاء کے کہ ان کا خواب وتی کے تھم میں بیراری میں بھی وتی آتی ہے اور بیراری میں بھی وتی آتی ہے اور بیراری میں بھی وتی آتی ہے اور بیراری میں بھی وتی آتی ہے۔

الرؤيسا الصادقة اس كرومعنى بيان كئے جاتے ہيں (۱) ايباخواب جس ميں تخليط نه ہواور وہم كورخل نه ہواضغات احلام خواب پريشان نه ہو، (۲) ايباخواب جوتعبير كامخاج نه ہو: جاء ت مثل فسلق المصبح سے اس معنى كى تائيد ہورہى ہے رويا صالح خوش كن خواب انبياء كاخواب آخرت كے فسلق المصبح سے اس معنى كى تائيد ہورہى ہے رويا صالح خوش كن خواب انبياء كاخواب آخرت كے اللہ قالم المسبح سے اس معنى كى تائيد ہورہى ہے رويا صالح خوش كن خواب انبياء كاخواب آخرت كے اللہ قالم المسبح سے اس معنى كى تائيد ہورہى ہے رويا صالح خوش كن خواب انبياء كاخواب آخرت كے اللہ قالم اللہ عنى كى تائيد ہورہى ہے رويا صالح خوش كن خواب انبياء كاخواب آخرت كے اللہ قالم كان كائيد ہورہى ہے رويا صالح خوش كن خواب انبياء كاخواب آخرت كے اللہ كان كے اللہ كان كے اللہ كان كائيد ہورہى ہے دويا صالح خوش كن خواب انبياء كاخواب آخرت كے اللہ كان كے اللہ كے اللہ كے اللہ كے اللہ كان كے اللہ كان كے اللہ كے ال

ا متبار سے خوش کن ہوتا ہے مگر دنیا وی اعتبار سے کو کی خوش کن اور کو کی غیر خوش کن ہوتا ہے ، بخاری میں عقیل بن شہاب کی روایت سے بھی الرویا الصادقہ کالفظ مروی ہے۔

خواب کے اقسام اور اس کے اسباب: عن ابی هریرة مرفوعًا: الرویا ثلاث فالرویا الصالحة بشرى من الله والرويا تحزين من الشيطان والرويا مما يحدث المرء نفسه. (أخرجه مسلم والترمذي) ال جديث مين كوئى كلمه حصرتبين ہے جس كى واجه سے علماء نے خواب كى مختلف متمیں بیان کی ہیں اور اس کے اسباب بھی بیان کئے ہیں، شاہ ولی اللہ علیہ الرحمة نے ججة الله میں خواب کے مختلف اسباب کو بیان کیا ہے۔ (۱) تخیلات نفسانی ، بیداری میں آ دمی جن خیالات کا عادیٰ ہو جاتا ہے تو قامتیلة ان خیالات کومحفوظ رکھتی ہے وہ خیالات مجتمعہ خواب میں حس مشترک میں ظاہر ہوتے ہیں۔(۲)طبعی خیالات، اخلاط اربعہ میں کسی خلط کے غلبہ کی وجہ سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے طرح طرح کے خواب ان خلط کے مناسب دیکھتا ہے۔ (۳) تخویف شیطانی، شیطانی تصرفات کے ذربعہ آدمی طرح طرح کے درندوں کوخواب میں دیکھتا ہے۔ (۴) آدمی کے اندرا چھے بڑنے ملکات موجود ہوتے ہیں ان کی صورت مثالیہ خواب میں نظر آتی ہے جیسے خدا کوخواب میں در بھنایا رسول اللہ سِلان الله الله میں الله می کو یا طرح طرح کے انوار دیکھنا، دورہ، شہد، گھی ، جاند، سورج ، وغیرہ دیکھنا۔ (۵) بشری من اللہ، نفس ناطقہ کو جب بدنی حجابات سے خواب میں ذرا فرصت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دیکھنے۔ والے کی علمی صلاحیت ومعلومات کے مطابق علمی فیضان ہوتا ہے بیخواب کو یا تعلیم الہی ہے، ابن قیم ا كتاب الرويامين ذكركرتے ہيں كەروياتىم بقسم ہوتے ہيں۔(١) خداكى طرف سے بندہ كے قلب ير البام ، وتا ہے گویا خدا بندہ سے کلام کرتا ہے۔ (۲) جو فرشتہ خواب برمقرر ہے بھی وہ مثال کے طوریر ؛ بیان کرتا ہے۔ (۳) زندوں کی ارواح مردوں کی ارواح سے ملاقات کرتی ہیں۔ (۴) بھی اس کی · روح کوعرش تک عروج ، وتا ہے۔ (۵) مجھی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی چیزوں کا مشاہدہ كرتى ہے، حسرت على كے فرمايا كہ جوروح عروج كرتے ہوئے عرش تك پہنچى ہے اور وہاں پر بيداز : فرتی ہے تو اس کا خواب حیا: وتا ہے اور جوروح عرش سے پہلے بیدار ہوجاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ ا آب كي خواب و بكيف كي مدت جير ما محى: قال الحافظ في الفتح: إن مدة الزوياء: ستة اشهر. وقال في المجلد الثاني عشر أما الدليل على كون الرويا كانت ستة اشهر

فَهُو أَنْ ابتداء الوحى كان على رأس الأربعين في عمره كماجزم به ابن إسحاق وغيره. وذلك في ربيع الأول ونزول جبرنيل إليه وهو بغار حراء كان في رمضان وبينهما ستة الشيه و حافظ نے اس پراعتراض كيا ہے كہاس روايت ميں رويا كى نفر تي نہيں ہے اور امام نو وى سے قال كيا ے كررت رويا چرماو كى اس بركوئى وليل نبيس ہے، لم يشبت أن زمن الرويا للنبى كان ستة أشهر. نبوت ورسمالت اصطفائی ہے: نبوت کے باب میں اصل خدا کا اراد ہُ انتخاب ہے کوئی محنت و ریاضت کر کے منصب نبوت نہیں حاصل کرسکتا ہے، ویسے خدا کی عادت یہی ہے کہ نبوت کے منصب پر انصی لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جن کی قوۃ عا قلہ وعاملہٰ کامل درجہ کی ہوتی ہے قوۃ عا قلہ کے کامل اورممتاز ہونے کی بناء پران کا عالم غیب سے اتصال ہوتا ہے دوزخ و جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں قو ۃ غا قلہ کے متاز ہونے كى طرف صديث: الرويا الصالحة جزء من ست وأربعين جزء من النبوة مين : اشاروب يهال جنوء من النبوة مين نبوت سے اعلام اور اطلاع على الغيب مراد ہے نبي كوطرح طرح سے غیب پرمطلع کیاجاتا ہے اس میں ایک رویا صالح بھی ہے السمر اد أن السمنام فید أحبار الغیب وهو إحدى ثمرات النبوة وهويسير في جنب النبوة، اوران كي قوة عامله كمال كي وجهد ان مین من صالح ، اجتناب عن المعاصی طاعات میں آ داب کی رعایت اور جمله امور میں اعتدال اور اس كماتهان كوعصمت بهي حاصل موتى ب، حديث: السمنت الصالح والإقتصاد جزء من خمس وعشرين جزء من النبوة. (أخرجه أبوداؤد) مين نبوت علكات فاضلم رادبين نبوت کے لئے جن کومنتخب کیا جاتا ہے ان میں علوم ومعارف کے حصول کی اعلی استعداد موجود ہوتی ہے اور وہ لوگ ہرطرح کے ملکات فاضلہ سے متصف ہوتے ہیں اور ہرطرح کے نقائص سے پاک ہوتے ہیں عادت الله اليي ہي ہے كہ جس كو بتدرج درجه كمال تك پہنچايا جاتا ہے ان كا كمال اعلىٰ درُجه كا ہوتا ہے، آپ کے اندراعلیٰ درجہ کی علمی استعدادتھی اور اخلاق جسنداور ملکات فاصلہ پہلے ہی ہے ود بعت رکھے گئے تھے پہلے رویاصالحہ کے ذریعہ عالم غیب سے اتصال بیدا کرایا گیا پھر بیداری کے عالم میں آپ کے دل میں داعیہ نبیدا کیا گیا کہ اوگوں ہے تعلق کم کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں جس سے خلوت و تنہائی میں رہنے کی محبت بیدا ہوئی ،اس لئے کہ تجرداور قوق،ملکیہ کے غلبہاور عالم بالاسے اتصال اوراس ہے! انسیت کے لئے خلوت اور مخلوقات سے انقطاع حدور جہمفید ہے۔

خلوت کی مدت: محدابن اسحاق نے قتل کیا ہے کہ آپ کی عادت سال میں ایک ماہ اعتکاف کی تھی جس میں آپ عبادت کرتے اور جوغریب مسکین آتے ان کو کھانا کھلاتے ، کان یحرج إلى حراء في كل عام شهرًا من السنة يتنسك فيه يطعم من جاء من المساكين اوربيم بيندر مضان كاموتا تها، وذلك الشهركان رمضان رواه ابن اسحاق ايك ماه سے زياده كا اعتكاف اور خلوت يني تيج روايت سے تابت بيں ہے سطلانی نے ارشادالساری میں نقل کیا ہے: قال فی قوۃ الأحیاء: لم يضح عنه صلى الله عليه وسلم أكثرمنه نعم روى الأربعين سواربن مصعب وهو متروك الحديث قاله الحاكم وغيره. مسلم مين بروايت جابر بعداز نبوت خلوت كى مدت كابيان ب قال ا جاورت بحراء شهرًا فلما قضیت جواری اس کے بعد سورہ مرثر نازل ہوئی ہے اس برقبل از -نبوت مدت کو قیاس کیا جاسکتا ہے اور اس سے زیادہ اور کم کا اختال ہوسکتا ہے مگر ابن اسحاق کی روایت نے ایک ماہ کومتعین کر دیا اور حیالیس دن کی روایت ضعیف ہے جس کوقسطلانی نے نقل کیا اگرچہ آپ کے ا اعتکاف کی مدت ایک ماہ کی تھی مگر مسلسل قیام نہیں رہتا تھا بلکہ جب تو شختم ہوجا تا تھا تو اس کولانے کے ، کئے آپ مکہ تشریف لاتے تھے تو شہ زیادہ مقدار میں نہیں لا سکتے تھے بوجہ تنگدی ، دوسرے عام طوریر ' خوراک دودھاور گوشت تھی جس کوزیادہ دن تک ذخیرہ نہیں کیا جاسکتا ہے،سلسل قیام کی مدت روایت! سيرجهم إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حافظ ابن حجر فتح البارى جلد باره مين تحريركرتي بين: إن مدة الخلوة كانت شهرا كان يتزود لبعض ليالي الشهر فإذا نفد ذلك الزاد رجع إلى أهله فتنزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة من العيش وكان غالب زادهم اللبن واللحم وذلك لا يدخر منه كفاية الشهر لئلا يسرع إليه الفساد ولا سيما وقدا و صف بأنه كان يطعم من يرد عليه.

صوفیاء کے بہال مدت خلوت جالیس دن ہے: چلہ ش کے لئے چالیس دن کی مت کو مضروری قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی مدت تک ریاضت کرنے سے طبیعت میں زیادہ اثر پیدا ہوتا ۔ ہے۔ اس کورتی اور عروج حاصل ہوتا ہے، مندرجہ ذیل احادیث چالیس دن کی اہمیت پردلالت کرتی ہیں: اور کی فضیلت میں حضرت انس کی حدیث: قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم (۱) تکبیراولی کی فضیلت میں حضرت انس کی حدیث: قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم

سن صلى أوبعين يومًا في جماعة يدرك التكبير الأول كتب له برأتان برأة من النار ربرأة النفاق (أخرجه الترمذي)قال قدروى هذا الحديث عن أنس موقوفًا قال القارى و متل هذا لإيقال من قبل الرائ موقوفة في حكم المرفوع وقال الترمذي روى اسماغيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن عزية عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال الحافظ بن حجر ومع ذلك يعمل به في فَصَائِلَ الإعمال (٢) ابواليب الساري كن صريت: من أخلص لله أربعين يومًا ظهرت ينابيع . الحكمة مِن قلبه على لسانه رواه أبو نعيم في الحلية من جهة مكحول عن أبي أيوب به مرفرعًا وسنده ضعيف وهوعند أحمد في الزهد مرسل بدون أبي أيوب وله شاهدمن حديث أنس بل رواه القضاعي عن مقسم عن ابن عباس به مرفوعًا (المقاصد الحسنة) (٣) حسرت مور العَيْنَ كَواقع من عن واعدنا أربعين ليلة. واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتسمهناها بعشو. انسل وعدة تمين دن كاتها، بے دقت مسواك كى دجه سے دس دن كا اضافه كرديا گيا۔ (سم) بید کی مذریجی تخلیق میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال بھی جالیس دن میں ہوتا ہے ۔ إن أحــدكــم يــجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم ا يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح. (متفق عليه) جہیں ہے معلوم: وا کے حیالیس دن کو انقلاب احوال میں بڑا دخل ہوتا ہے، نبوت سے مرادعیبی معلومات جن، نی کونبوج کی وجہ سے نیبی معلومات کے بہت سے ذرائع ہیں آئیس میں رؤیبا بیسری من الله تجني ئے نتین معلومات کے اور المرایتوں اور رویا میں چھیالیس کی نسبت ہے۔ قسال ابن البحوزی لما كانت النبوة تتضمن اطلاعاً على أمور يظهر تحقيقها فيما بعد وقع تشبيه رويا المؤمن بنها قال ابن بطال إن لفظ النبوة ماخوذ من الانباء وهو الاعلام لغة فعلى هذا فالمعنى إن المرويا خبرصادق من الله لاكاب فيه كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لايبهر زعليد الكاب قال المازرى يحتمل أن يراد بالنبوة الخبر بالغيب لاغير الم أووى عاد بنظانی سنقل کرتے ہیں کہ بنش علاء نے کہا کہ آپ کے وقی نازل ، و نے کی مدت بیکیس برس ہے تيريه ال آراه وين ال مدينة ين اور وتما اترني من بها تي تا من وي نازل وواكرتي تقي

اس کرے مرت ٹواپ کو بدت وئی ہے۔ ہرہیالیہ مویس کی نسبت مانسل ہوگئی ، ما ذلا این تبرفر مائے ہیں : و ذلك أند الله الله معد الوحي ثلاثًا وعشرين سنة وكان يوحي إليه في منامه سنة اشهر و المدى نده مف المدنة فهدى جزء من ستة واربعين جزءً ا من النبوة. بالرعلامة خطابي وابن بطال وغیرہ سے اس کی تر دیر نفل کی ہے ، پہلی ہات نؤیہ کہ وئی فی الینام کی مدت بہر ماہ تکی اس کا کوئی ثبوت نبیس ہے۔ (۲) پھراگراس مدت کو مان لیا جائے تو بیداری کے زمانہ بیں جب وی آنی شروع ہوئی تو اس مدت میں بھی بذر ایبہ مئواب وی آتی رہی اس کو بھی نو شار کرنا جا ہے تھا۔ (۳) نبوت و بعثت ہے وفات تک کی مدت میں منود انتلاف ہے تابیس سال کے علاوہ دوسرامبھی قول ہے۔ (۴۸) عدیث میں رویا مؤمن کی مزالیم داہمیت بیان کرتے ہوئے رویا کی حقیقت اور نبوت کی حقیقت کے درمیان نسبت بیان کی جارہی ہے اور بؤمنا سبت بیان کی جارہی ہے اس میں آپ کے رویا کے زمانہ اور وحی کے زمانہ کے ورميان نسبت كوبيان كيا باربا - المتبادر من الحديث إرادة تعظيم رويا المؤمن الصالح والمناسبة المذكورة تقتضي قصرالخبرعلي صورة مااتفق بنبينا صلى الله عليه وسلم كانه قيل كانت المدة التي اوحي الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام جزأ من ستة واربعين جزا من المدة التي اوحي الله إليه في اليقظة ولا يلزم من ذلك أن كل رویا لکل صالب تکون کذلك. فتح الباری اور این خلدون مناسبت مذکورہ کے بارے میں تحریر كرتے بين كر كلام بعيد من التحقيق لأنه إنما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أين لنا أن هذه المدة وقعت لغيره من الأنبياء ومع ذلك إنما يعطى نسبة زمن الرويا من زمن النبوة والايعطى نسبة حقيقتها من حقيقة النبوة. (۵) بيمناسبت جزء من ستة واربعین جزا من النبوة میں جاری کرلی جائے مگردوسری احادیث میں اس سے کم تعداد کی نبیت کابیان کیاہے۔

البت چھیالیوی حصہ کی روایات زیادہ ہیں چنانچہ بیا ابو ہریہ "کی روایت میں ہے (اخر جه البخاری و مسلم) اور عبارة بن صامت کی روایت میں (اخوجه البخاری و مسلم) اور حفرت انس کی روایت میں (اخرجه البخاری) و مسلم) اور ایوسعید کی روایت میں (اخرجه البخاری) و مدیث ابن الس کی روایت میں (اخرجه البخاری) و مدیث ابن عباس (اخرجه البخاری) و مدیث عباس (اخرجه البخاری) و مدیث عباس (اخرجه البزار و فیه

يزيدبن ابي يزيدلم اعرفه) وصديث الى رزين (اخرجه الترمادي)

(۲) ابن عمر کی روایت الرویا الصالحة جزء من سبعین جزامن النبوة (اخرجه مسلم وابن ماجه) ابوسعید الخدری کی روایت (اخبرجه ابن ماجة) ابن عباس کی روایت (اخبرجه الطبرانی فی السطبرانی و رجاله رجال الصحیح) اورابن معود مروی مروی در اخبرجه الطبرانی فی الکبیسر والصغیر و رجال الصحیح) اورابو بریره مد (اخبرجه احمه و فیه کلام لایضرقال الحافظ لکن اخرجه مسلم من روایة الأعمش عن أبی صالح کالجادة)

- (m) جزء من خمس وأربعين أخرجه مسلم عن أبي هريرة.
- (٣) جزء من خمسين جزء من النبوة أخرجه البزار والطبراني وفيه قال ابن عباس قال العباس بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- - (٢) جنزء من تسعة وأربعين جزأ من النبوة أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق ابن لهيعة عن دراج وحديثهما حسن وفيهما ضعف.
    - (٤) جزء من أربعة وأربعين أخرجه الطبرى عن عبادة بن الصامت.
      - (٨) جزء من ستة وعشرين أخرجه ابن عبدالبر عن أنش.
- (9) جزء من ستة وسبعین أخوجه الطبرانی عن ابن مسعود وسنده ضعف ہم نے نوشم کی احادیث کو دکرکے ہوئے تحریکیا کہ ، فوشم کی احادیث کو کرکے اور کی حادیث کو دکھر کرتے ہوئے تحریکیا کہ ، فبلغت علی هذا خمسة عشر لفظا علاء نے ان مختلف احادیث کو دکھر کر کرے سے طرح سے مناسبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کو اللہ تعالی مناسبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کو اللہ تعالی این احکامات پرطرح طرح کی وی سے مطلع کرتا ہے مکالمہ کے ذریعہ یا بواسط فرشتہ یا القاء القلب کے ذریعہ یا بواسط فرشتہ یا القاء القلب کے ذریعہ یکن اس کے ساتھ انبیاء کو اور بہت سے صفات کمالیہ علمیہ اور عملیہ کے ساتھ خاص کرتا ہے ، پھر انبیاء ان خصائل میں باہم برابر نبیں ہوتے۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض جس نبی میں انبیاء ان خصائل میں باہم برابر نبیں ہوتے۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض جس نبی میں

خصائص وکمالات نبوت سب سے کم ہیں وہ چھبیں ہیں اس کے اعتبار سے رویا صالحہ کونسبت چھبیسویں جزء کی ہوگئ ہے اور جس میں خصائص و کمالات سب سے زیادہ ہیں وہ ستر ہے اس کے اعتبار سے رویا کو سترویں کی نسبت حاصل ہوتی ہے اس پر درمیان اعداد کو قیاس کرلیا جائے ، پھرخواب دیکھنے والے مؤمنین میں باہم تفاوت ہوتا ہے خواب دیکھنے والے مؤمن کوجس نبی کے احوال سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے اس نبی کی نبوت کے اعتبار سے اس کا خواب اس کا جزء ہوگا۔ قال (القرطبي)وقد ظهرلي، وجه آخر وهو أن النبوة معناه أن الله يطلع من يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووجيه إما بالمكالمة و إما بواسطة الملك و إما بالقاء في القلب بغير واسطة لكن هذا المعنى المسمى بالنبوة لايحص الله به إلامن خصه بصفات كمال نوعه من المعارف والعلوم والفضائل والآداب مع تنزهه عن النقائص واطلق على تلك الخصال نبوة والانبياء مع ذلك متفاضلون فيهاكما قال الله: لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ثم لما كانوا في مقاماتهم متفاوتين كان اتباعهم في الصالحين كذلك وكان اقل خصال الانبياء إذا اعتبركان ستة وعشرين جزء واكثرهم ما يبلغ سبعين وبين العددين مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت الفاظ الروايات وعلى هذا فمن كان غير الأنبياء في صلاحه على رتبة تناسب حال نبي من الانبياء كانت روياه جزء من نبوة ذلك النبي ولما كانت ٠ كمالاتهم متفاوتة كانت نسبة اجزاء منامات الصادقين متفاوتة على ما فصلناه.

اس کے بالقابل دوسرے علاء کہتے ہیں کہ ان سب مناسبات ہیں تکلف وتعدف ہے تھے بات ہے ،

کرتناسب کا حقیق علم اللہ اور اس کے رسول مِنْ الله القاضی أبو بکر ابن العربي اجزاء البنوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبی و تفصيل النسبة في ختص بمعرفته درجة النبوة. وقال السمازری لا يلزم العالم ان يعلم کل شیء جملة و تفصيلاً فقد جعله الله للعالم حدًا يقف عنده فيمنه ما يعلم المراد به جملة و تفصيلاً و منه ما يعلمه جملة لا تفصيلاً و هذا من هذا القبيل.

مشل فلق الصبح: صبح كى سفيرى إنسما يقال هذا في الشيء الواضب. ثم حبب إليه النبي النبي

وهو التعبد وهو التعبد مدرج لینی راوی کی تفسیر ہے طبی نے اس کوز ہری کی تفسیر بتلایا ہے۔

التحنث: سلب مأخذ كى خاصيت ہو هـ و القاء الحنث و هو الاثم گويا عبادت ك ذريعه حث سے اپنے كو محفوظ ركھتے ، حـراء حاء كى كر وراء كفته والف كے محدودہ كے ساتھ ، مكہ سے تين ميل كے فاصله بر مكہ سے منى كوجاتے ہوئے بائيں جانب بڑتا ہے علم اور مؤنث بتا ديل بقعه غير منصرف ميں درنيم مصرف ہوگا۔

عبادت كاطريقه: ملت ابراميمي ميں جوعبادت كاطريقه تھا جيسے آپ نے بل از نبوت حج كيا بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس ذات نے خلوت کومجبوب بنایااس نے عبادت کے طریقہ کی تعلیم دی بعض کہتے ، ہیں مخلوق سے الگ تھلگ رہنا یہ خودعبادت ہے بعض حضرات غور وفکراور مراقبہ کو کہتے ہیں۔ (شامی ۲۳۹) سي بي المواهب الدنية وروى ابن اسحاق وغيره أنه كان يحرج عليه السلام إلى حراء في كل عام شهرا يتنسك فيه فيه قال وعندى إن هذا التعبد يشتمل عيلي انواع ا من الانعزال عن الناس والانقطاع إلى الله والافكار وعن بعضهم كانت عبادته عليه السلام فی حراء التفکر خلوت کے لیے دور دراز جگہ کا انتخاب اس کئے ہیں ہوا کہ اس کے بعد دعوی ا نبوت ہوتا تو اہل مکہ شبہ کر سکتے تھے کہ وہاں جا کرسیکھااور پروگرام بنایااور آ کر دعوی نبوت کیا۔ حراء کومنتن کرنے کی وجہ: قریب میں حراء کومنتخب کرنے کی وجہ بیتھی کہ آپ کے دادا عبد المطلب يهال برجا كراعتكاف كرتے تھے پھرحراء میں بیٹھ كربیت الله شریف كوديكھا جاسكتا ہے جوخود م ا کے عبادت ہے اس طرح وہاں تین عبادتیں جمع ہو گئیں،خلوت،عبادت، بیت اللہ کا دیدار۔ ۔ ، . حتى فيحسنه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك عام طور سي شراح في الحق كي تفلير الملک ہے کی ہے رہی ممکن ہے کہ حق سے ذات خدا مراد ہو پہلے خدا کا جلوہ ہوا پھر فرشتہ وحی لے کراترا جیسے حضرت موسی العَلیْ کو درخت سے إنسی أنسا الله کی آواز آئی اس صورت مین فاء تعقیب کے لئے۔ ہوگا پہلی صورت میں فا تفسیر کے لئے ہوگا، فقال اقرأ فقلت ما أنا بقاری اقرأ فعل متعدی ہے اس

كامفعول ما في هذا الديباج محذوف بعبيد بن عمير مرسلًا نقل كرتے بين : قال فيجاء ني ت

جبرئيل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ فقلت ما اقرأ فغطني جتى ظننت

أنه الموت. اگرچهاس روایت میں خواب کا تذکرہ ہے گرموی بن عقبہ نے مغازی میں زہری سے قل ا

(كتاب الإيمان)

ہے کہ جس کوآپ خواب میں دیکھتے واقعہ اس طرح ظاہر ہوتا اور حدیث إلا جاء ت مثل فلق الصبح سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

یابیکہ اقرأ فعل متعدی ہے گرفعل متعدی کولازم بنالیاجا تا ہے جب صرف فعل کا وقوع مقصود ہوتا ہے تو ترجمہ ہوگافعل قراُ ق کرو، مسا أنا بقاری میں ما نافیہ ہے ابونعیم کی روایت میں ہے: فیقال رسول الله صلی الله علیه وسلم و خائف یرعد ما قرأت کتاباً قط.

سوال: جب آبِ سِلْنَالِیَا ای تصوق قرات کا تکم دینا تکلیف مالابطاق ہے جس کے بارے میں اللہ فرما تا ہے لایک کف نفسًا إلا وسعها لینی نہ بھی پہلے دیا ہے نہ بعد میں دے گا دے سکتا ہے یا نہیں میں اسلامی سے۔
مسکلہ یہاں برنہیں ہے۔

جواب: جرئیل کا مقصدامرتلقینی تھا کہ میں جیسے پڑھوں آپ اس طرح پڑھیں جیسے مکتب میں استاذ بچہ سے کہتا ہے پڑھولیتن جیسے میں پڑھوں اس طرحتم پڑھواور بیتکم امی ہونے کے منافی نہیں ہے، امی اس کو کہتے ہیں جونہ لکھ سکے اور نہ خود پڑھ سکے، دوسرے کے پڑھانے سے پڑھنا میا میت کے منافی نہیں ہے اگر حضرت نے امرتلقینی ہی سمجھا پھر بھی آپ نے فرمایا ما انسا بقیادی میں پڑھ ہیں سکتانہ یڑھنے کی وجدا می ہونانہیں ہے بلکہ فرشتہ کی آمداوراس کی رویت سے جوآپ پرخوف ورہشت طاری تھی اس کی وجہ سے زبان نہیں چل رہی تھی اور آپ نے فرمایا۔ کہ مجھ سے پڑھانہیں جاتا ہے۔ غار حراء میں فرشتہ کی آمد کا وفت: آپ کا اعتکاف رمضان المبارک میں ہوتا تھا اس لیے جبرئیل الطین کی آمدرمضان میں ہی ہوئی ہے، ابوداؤد طیالی میں حضرت عائشہ سے روایت ہے: اعتکف هو وخديجة فوافق ذلك رمضان فخرج يومًا سمع السلام عليكم قال فظننت أنه من الجن فقال ابشروا فإن السلام خيرثم رآى يومًا آخرجبرئيل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب قال فهبت وفيه أنه جاءه فكلمه حتى انس به ابن سعدا ينسند یے نقل کرتے ہیں کہ سترہ رمضان کوآپ پرقر آن کا نزول ہوااور دا ثلہ بن اسقع کی روایت (اخرجہ احمد) اس ميں چوبيس رمضان كاذكر ہے: قال رسول الله عسلى الله عليه وسلم انزلت التوراة لست مضين في رمضان والانجيل لثلاث عشر حلت منه والزبور لثمان عشر خلت منه والقرآن لاربع وعشرين خلت منه. قرآن كي آيت: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اور إنا أنزلناه في ليلة مباركة. عمعلوم مواكرمضان اورليلة القدريس نزول موا

فأخذني فغطني الغط هو الضم والعصر والنحنق بمعنى واحد گلاد باد يا ابوداؤد طيالى من ہے: فأخذ بحلقى حتى بلغ منى الجهد. جهد جيم كنت كے ساتھ طاقت مشقت غايت. السجهد مرفوع ومضوب دونوں مروى ہے نصب كى صورت ميں بلغ كا فاعل جرئيل ہوں گے، اس پر اعتراض ہوگا كما گر جرئيل اپنى پورى قوت سے دباديں تو كوئى آ دى زندہ نہيں رہ سكتا ہے جواب جب فرشتہ و جنات انسانى شكل ميں ہوں تو ان ميں انسانوں جيسى قوت وطاقت ہو جاتى ہے۔ تو ترجمہ ہوگا جرئيل نے پورى قوت سے دباديا، المجهد فاعل ہوتو تكليف اپنى انتهاء كو بنتى گئ ۔ جرئيل نے پورى قوت سے دباديا، المجهد فاعل ہوتو تكليف اپنى انتهاء كو بنتى گئ ۔ جبرئيل کے غط وضم كى حكمت : (۱) اہل ظاہر كہتے ہيں كم وغط اپنى طرف متوجہ كرنے اور جبرئيل كے غط وضم كى حكمت : (۱) اہل ظاہر كہتے ہيں كم وغط اپنى طرف متوجہ كرنے اور

(۲) صوفیاء کہتے ہیں کہ جرئیل اپنی روحانی تا ثیر حضور مِیلنَّہِیکِم میں منتقل کرنا جاہتے تھے اور اپنی کروح مبارک میں روح لطیف کے ذریعہ آنحضرت مِیلنَّہِیکِم کے بدن کے مسامات کی راہ سے آپ کی روح مبارک میں ملکیت وبشریت کے درمیان ایک کیفیت بیدا کرنا چاہتے تھے تا کہ آپ کو قبول وحی میں آسانی ہواور اس طرح کے مل کوصوفیاء اپنی اصطلاح میں تو جہاور تصرف سے تعبیر کرتے ہیں، حضرت تھا نوگ آپ رسالہ التشرف فی تحقیق التصرف میں تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں ایسی طاقت رکھی ہے جس التشرف فی تحقیق التصرف میں القاء خرکر سکتے ہیں جس کو الہام کہا جاتا ہے جس طرح شیاطین میں القاء شرکی طاقت ہے۔

زجان في آيت قرآني: إذ يوحى ربك إلى الملائكة اني معكم فتبتوا الذين آمنوا كل تفيرك مه كنان باشياء يلقونها في قلوبهم تصح بها عزائمهم ويتأكد جدهم وللملك قوة القاء الخير في القلب ويقال له الالهام كما ان للشيطان قوة في القاء الشرويقال له الالهام كما ان للشيطان قوة في القاء الشرويقال له الوسوسة. اور وأيدنا بروح القدس كتفير مين صاحب تبعير الرحم ن في في بتغليب ملكيته على بشريته وحقيقة هذا التائيد أفاضة كيفيات خاصة محمودة والقاء في

النفس تثمر آثارا خاصة متعددة حسب اختلاف المقاهد.

(۳) مشہوریہ ہے کہ تمام افرادانسانی کے لئے انسان نوع ہے اس کے افراد کے درمیان صنفی فرق ہوتا ہے، ہوتا ہے نوعی فرق نہوتا ہے مگر صوفیا کہتے ہیں کہ انسانوں کے افراد کے درمیان نوعی فرق ہوتا ہے، اسحاب قوت قد سیداور نوع کے ہوتے ہیں، آپ عام انسانوں کے درمیان زندگی بر کرتے ہے آپ پر ابخی حقیقت منکشف نہیں تھی، جس کی وجہ سے فرمار ہے تھے کہ ہیں پڑھ نہیں سکتا حضر سے جرئیل کا غطاور دبانا نہیں کمالات کو بتلا نے اور نمایاں کرنے کے لئے تھا۔ جیسے کی برتن پر زنگ چڑھ جائے تواس کو ذور سے مل کرصاف کر دیا جاتا ہے جس طرح شیر کا بچہ بھیڑا ور بکریوں میں رہنے کی وجہ سے اپنی حقیقت سے باوا قف تھا جس کی وجہ سے اپنی حقیقت سے باوا قف تھا جس کی وجہ سے اپنی حقیقت سے باوا قف تھا جس کی وجہ سے اپنی حقیقت کا انکشاف ہوا اور پھر اس سے شیر کے اوصاف ظاہر ونمودار پانی میں نظر آیا تو یکا کیا اس کوا پئی حقیقت کا انکشاف ہوا اور پھر اس سے شیر کے اوصاف ظاہر ونمودار بیل میں نظر آیا تو یکا کیا اس خار مقد البشریة ہوا کہ باری خلد ون اپنے مقد مہ میں تفصیلی بحث کرتے ہوئے کریر کرتے ہیں: مفاد قد البشویة المیالی السمیدار کے المیدار کے المید کید والی تلقی کلام النفس فیصدٹ عند شدہ من مفاد قد اللذات المیدار کے المیدار کے المیدار کے المیدار کے المیدار کے المیدار کے المید کید والی تلقی کلام النفس فیصدٹ عند شدہ من مفاد قد اللذات

ذاتها وانسلاحها عنها من افقها إلى ذلك الافق الآخو هذا هو معنى الغط الذى عبر به في مبدأ الموحى في قوله فغطنى حتى بلغ الجهد منى. طريق وحى آنست كه موحى اليه خلع كند لباس نسمه خود را كه متلوث است بعلوم خارجيه وعادات بشريه وآن مزاحم حالات اتصال است بس تلقى نما يدعلى را از حظيرة القدس وبازبه طبقه خود رجوع كند وكسوت معنوى ولفظى يا معنوى نيز از ال موطن فائز مى شود وافاضه علوم دروى بيشتر اراده حظيرة القدس مى باشد وعبد موحى اليه را جارحه مى سازند پس بيج وقيقه از علوم تقسودة الانزال فرونى گذارند ـ (دمخ الباطل ص ٢٠٣٠)

اس توجیہ میں فرشتہ کا اپنی طرف سے سی علم کا القاء نہیں ہوا ، اور اس سے پہلی توجیہ میں جرئیل اپنی روح لطیف کے ذریعہ ملکیت وبشریت کے درمیان ایک کیفیت پیدا کرنا جاہتے ہیں اور جبرئیل کی ذات ہے استفادہ ہوا۔

إقرأ باسم ربك الذى خلق جوقرآن نازل مواكرے گااس كواين رب كانام لے كريڑها سیجے اس عموم کے میں خود بیآ بیتی بھی داخل ہیں جیسے کوئی کسی سے کہے کہ است مع ما أقول اس میں خوداس جملہ کے سننے کا بھی تکم ہے آپ اپنے امی ہونے کی بناء پر پڑھنے کومستبعد بھتے ہیں اگر خالق کی مددر ہی تو سد کوئی مستعد چیز نہیں ہے اس لئے کہ وہ تمہارا رب ہے رب کہتے ہیں جوتر بیت کر کے درجہ کمال تک بنجیا دیاس ہے استعانت کرووہ تم کونبوت کے اعلی درجات تک پہنیا دیں گے اس لئے منات باری میں مفت ربوبیت کوذ کر کیااس کے بعداس کی صفت خلق کو بیان کیا تا کہ بیراستبعاد دور ہو حائے جوزات وجودعطاء کرسکتی ہے پھرانسان پرنعمت خلق وایجادعام مخلوقات سے زیادہ ہے کہ علقہ سے جوبتها ومن تقااس كومزيدتر في ديكرانسان بنادياوه تم كوير صنح يرجمي قدرت دے گا۔ إقسارا وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يرها يجيّ آب سِلْ الله علم انا بقارى كا عذر پیش کررہے تھے اس لئے ازالہ کے لئے وعدہ کیا جار ہاہے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے قلم تو صرف والله ہے علم دینے والا اللہ ہے، پڑھے لکھے او کول کول کو اس کے ذریعہ دیتا ہے مگر دنیا میں علم اس میں منحصر نہیں ہے، دوسرے ذرانع ہے بھی آجلیم دی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے جس کو انسان پہلے سے نہیں جانتا تھا، آپ کود دسرے ذراجہ سے قرات وحفظ علوم وحی پرفندرت دیں گے۔ فعل اقر أكوينها ل متدم كيا اوربسم الله مين اس كامتعلق اقر أمؤخر ما ناجا تا ہے اس لئے كه يهال پر

قراً ق کاطریقہ بتلانا ہے بسم اللہ میں ذات باری سے استعانت اہم ہے۔

سوال: استعانت ذات سے کی جاتی ہے نہ کہ اسم سے اور مؤر ذات ہوتی ہے اسم نہیں ہوتے پانی پانی پانی اور مؤر زات ہوتی ہے اسم نہیں ہوتے پانی پانی لیارتے رہوگر بیا سنہیں بھے عق ہے، اس کے جواب میں علاء ظاہر میں بعض حضرات نے کہا کہ بیلفظ زائد ہے اور اس کا اضافہ تنم و بمین سے اشتباہ کو دور کرنے کے لئے ہے صوفیاء کہتے ہیں کہ ذات باری تمام عالم سے مستغنی ہے صفات باری قدیم بالزمان ہونے کی وجہ سے ذات باری سے مناسبت رکھتے ہیں اور حادث بالذات ہونے کی وجہ سے خلوقات سے، اور ان صفات سے اسماء کا صدور ہوتا ہے، جیسی صفت ہوگ اسی طرح کا اسم ہوگا، ہم انسانوں میں ایک ذات کا درجہ ہے دوسر سے صفات واخلاق کا رتبہ ہے تمام تعلقات خارجی کا سبب یہی اوصاف ہیں صفت کرم وادود ہش پر آمادہ کرتی ہے وصف شجاعت میں وقال پر آمادہ کرتا ہے تیر اور جہ الشخالی کی صفات جولا عین ولاغیر ہیں ان کے مقتضیات ہو در بید اسماء ذر بید اسماء ذر بید اسماء وجوارح کا ہے صفات ہے تمام دیا جاتا ہے ، اس طرح اس کی اور بی شان ہے، جیسے اس کی ذات وصفات سے مخلوقات کوکوئی مشاہت نہیں ہے اس طرح اس کے اسماء کا حال ہے اس لئے اللہ تبارک وتعالی کے اسماء سے استعانت میں مشاہبت نہیں ہے اس طرح اس کے اسماء کیا حال ہے اس لئے اللہ تبارک وتعالی کے اسماء سے استعانت صفحے ہے۔

حتی دخل علی خدیجة فقال زملونی زملونی: تزل وی اور جرئیل کے ضم وغط کی وجہ
سے آپ کی طبیعت میں گھبراہٹ بیدا ہوگئ تھی اور طبیعت کا دستور ہے کہ جب ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے تو بہیمیت جران و پریثان ہوتی ہے انسان میں دوجہ بیں ایک بشری جہت دوسرے ملکی جہت بشریت سے ملکیت کی طرف خروج ہوتا ہے تو مزاحمتیں اور الجھنیں بیدا ہوتی ہیں اور ابتداء میں جاڑے سے بخار بھی آتا تھا جیسا کہ اس حدیث شریف میں فدکور ہے جس کی وجہ سے آپ شِلاَتِیکُمُ نے چا در اوڑھانے کا بھی آتا تھا جیسا کہ اس حدیث شریف میں فرکور ہے جس کی وجہ سے آپ شِلاَتِیکُمُم دیا اور اس طرح کے بخار میں لحاف ڈالنے سے سکون ہوجا تا ہے لیکن بعد میں جب وحی نازل ہوتی تو بخار تو نہیں آتا تھا گھا۔

تو بخار تو نہیں آتا تھا گرشدت باتی تھی جس کی وجہ سے سردیوں میں بھی پسینہ آجا تا تھا۔

لقد خشیت علی نفسی: اس کے مفعول بہ میں اختلاف ہے، ہم ان میں سے تین قول کوذکر کرتے ہیں۔

(۱) اس كامفعول بدالموت محذوف مونزول وحى كى شدت سے آپ كوبيدا نديشه مواخود نبى كريم

صَلِيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَ وَكُرُورُ ما يا بِ اور حديث عبد الله بن عمر وبن العاص: ف ما من موة يوحى الله الاظننت أن نفسى تفيض. (اخرجه احمد والطبراني واسناده حسن)

(۲) أن لا أتحمل أعباء الرسالة. الله كراس كے لئے بہت طاقت وقوت كى ضرورت ہوگى جس كوآپ الله تعالى نے ہوگى جس كوآپ الله تعالى نے اندرمحسوس ندفر ماتے ہے مگر وہ قوت اس وقت ميں مغلوب تھى پھر الله تعالى نے الله قوت كونما يال فر ما ديا: ﴿ اَلَهُ مَ نَشُورَ لَ لَكَ صَدْرَكَ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِ ذُرَكَ اللّذِي اَنْفَضَ ظَهُ ۔۔۔ وَكَ منصب رسالت كى ذمه داريوں كوموس كركے فاطر شريف پر گرانى گذرتى ہوگى وہ رفع كردى گئى۔

(٣) خشیت علی نفسی أن یکون من جنس الکهانة، نبوت کے ملنے ہے ہے آپ و ال قتم کا شبہ ہوتا تھا چنا نچرا بن عباس کی روایت میں ہے: أن النب صلی اللّه علیه وسلم قال لخدیہ جة إنی أری ضوأ واسمع صوتا وأنا أخشی أن یکون بی جنًا قالت لم یکن الله یفعل ذلك بك یا ابن عبد اللّه. (أخرجه احمد)

الى طرح حفرت عائثه كى روايت: اعتكف هو و خديجة فو افق ذلك رمضان فخرج يومًا فسمع السلام عليكم قال فظننت أنه من الجن فقال أبشروا فإن السلام خير.

(أخرجه الطيالسي في مسنده)

ای لیے حافظ ابن تجرنے فرمایا کہ: جاء مصوحًا بہ فی عدة طرق گر جب آپ کونوت مل گی اس کے بعد سارات کی وشہ ختم ہوگیا، نبوت ملنے کے بعد اس طرح کا شک وشبہ باطل ہے، ابو بکر بن العربی کہتے ہیں: وحق له أن يبطل ليكن حديث بين ماضى کا صیغہ ہے اس لئے اس کو ماضى کی بات پرمحول کرنا ضروری ہوگا، حدمله الإسماعیلی علی أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروری له أن الذى جاء ه ملك و أنه من عند الله تعالیٰ. شارح نووی نے قاضی عیاض کا قول ان کی شرح سے اور ان کی کتاب شفاء دونوں سے فل کیا: أو یہ کون هذا أول ما رأی التب اشیر فی النوم رالیقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك و تحققه رسالة ربه فیکون خاف أن یکون من الشیطن الرجیم. فأما منذ جاء الملك برسالة ربه سبحانه و تعالی فلا یجو ز علیه الشك فیه و لا یہ خسی من تسلط الشیطان علیه و علی هذا الطریق یہ حمل جمیع ما ورد فی

مشل هذا في حديث البعث. اوريهى نے دلائل النه قيل ابھير قسم سلانقل كيا ہے كہ خواب ميں جوآب نے ديكھا حضرت خديجہ يان كيا: فقالت أبشر فإن الله لن يصنع بك إلا حيرًا پھر پيٹ كے چاك كرنے كا واقع نقل كيا تب بھى حضرت خديجہ نے كہا: أبشر إن هذا و الله خير پھر جرئيل كل كرسا منے تشريف لائے آپ نے حضرت خديجہ سے كہا جو خواب كى بات ميں نے تم سے كهى جبرئيل منص وہ جبرئيل استعلن لى بان رہى أرسله إلى واحبرها بما أرايتك الذي رأيت في المنام فإنه جبرئيل استعلن لى بان رہى أرسله إلى واحبرها بما جاء به فقالت أبشر فو الله لا يفعل الله بك إلا خيرًا.

مگرامام نو وی کواس پراشکال ہے کہ آپ کا یہ جملہ جبرئیل کی آمداور وحی کے نزول کے بعد کا ہے، مگر آپ مضارع کا صیغه استعال کرتے تو امام نو وی کا بیاعتر اض صحیح تھا، آپ ماضی کا صیغه استعال کر رہے ہیں اس کئے اساعیلی اور قاضی عیاض کی توجیہ میں کوئی اشکال نہیں ہے پھر علامہ سندھی نے اس کو ماضی کے معنی میں لیا ہے اور نووی کے اشکال کے پیش نظر انھوں نے فرمایا کہ آپ نے اس جملہ کو صلحت كى بناء يرمبهم ركها، والوجه عندى أنه صلى الله عليه وسلم لعله خشى عند أوّل ما واجهه الملك قبل أن يتحقق عنده أنه ملك وقبل أن تشرف بالنبوة والحاصل أنه خشي قبل تبليغ الملك الوحي فإن وقوع الخشية حينئذ لا يضر ثم تحقق بعد ذلك عنده نبوته مقارناً لتمام ما أوحى إليه ثم أراد أن يعرف حال خديجة فذكر معها حاله السابق على وجه الايهام وما ذكر معها ما تحقق عنده من النبوة ليظهر له حال خديجة وأنها لا تصلح لذكر النبوة معها اولا إذربما لوبدأ بذكر النبوة لربما يخاف عليها أنها تبدأ بالانكار وتواجه بالتكذيب فيشكل ارجاعها بعد ذلك إلى الحق فصار هذا الكلام كانه معاريض الكلام وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بمثله للاغراض الصحيحة. قالت خديجة كلا أبشر أبشر كامتعلق اورمبشر به ابوميسره كى مرسل روايت مين جس كاذكريها موجكا ے، اس میں: فإن اللّه اليفعل بك إلاخيرًا فاقبل الذي جاء ك من الله فإنه حق بـ فوالله لايخزيك الله أبدًا خزى ذلت ورسواكي إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق. مثمام بن عروة عن أبيه كي روايت مين وتو دي الإمانة كالضافه ہے۔

حضرت خدیجہ نے دلیل استقراء ہے آپ کے شبہاور وہم کو دور کیا کہ آپ تمام مکارم اخلاق اور اس کےاصول سے متصف ہیں اس لئے کہا خلاق کا تعلق خوداس کےنفس سے ہوگا یا غیر سے اور اگر خود اپنٹس سے ہوگا تو اس کا تعلق کلام سے ہوگا یا مال سے اور غیرنفس سے ہوگا تو وہ قرابت والے ہو نگے یا غیر،اگر قرابت دار ہیں تو اس کوتصل الرحم ہے بیان کیااورا گرغیر فرابت دار ہیں نو وہ اوگ خودا بنا ہو جھ الماسكة بين يانبين الرنبين الله اسكة تواس كو تحمل الكل وتكسب المعدوم سے بيان كيا اور اگر ا پنابوجھ خودا کھا سکتے ہوتو اس کو تعین علی نو انب المحق سے بیان کیا اگر اس کا تعلق اپنے نفس سے بوتواس كاتعلق كلام سے باس كوتىصدق المحديث اوراداء مال نے ہوتوتو دى الامانة سے بيان کیا، جو تحض ان صفات عالیہ اور اخلاق فاضلہ سے متصف ہوتا ہے تو خدا کی مدداس کے شامل حال ہوتی ہے اور خداان کے ساتھ خیر ہی کا معاملہ فر ماتا ہے۔ابن الدغنہ نے ابو بکرصدیق کو آٹھیں اوصاف کی بناء يركها تها، لا يسخوج مثله، نيزاي الي الوكول سے شياطين كاكيا داسطه اور كيا مناسبت، الغرض آپ كوجس طرح کا اندیشہ ہو حضرت خدیجہ نے اس کا از الہ دلیل ہے کیا اور آپ کو اضطراب بھی شدید تھا اس لئے آب كاطمينان كے لئے حضرت ورقہ كے ياس كے كئيں، صلة الرحم اقارب كے ساتھ حسن سلوك، وه صلہ جوموصول کی حیثیت کے مطابق ہو، تب حمل الکل کل بوجھ معنی میں فاعل کے کمزور وغریب بیتم، تكسب المعدوم، كسب واكسب مجردوباب افعال دونوں سے مستعمل ہے اكسب متعدى بيك منعول اور بدومفعول دونوں طرح مستعمل ہے، المصعدوم بعض لوگوں نے معدوم فقیر کے معنی میں لیا ہے بلکہ علامہ خطابی نے کہا کہ معدوم کی جگہ پر معدم سیجے ہے مگر روایت کے اعتبار سے یہ بات سیجے نہیں ہے، معدوم جمعنی فقیر ہوسکتا ہے اس لئے کہ فقیر وغریب کالمعد وم المیت ہوتا ہے اس وقت ترجمہ ہوگا غریب وفقیر کو کمانے والا بنا دیتے ہیں روز گار پراگا دیتے ہیں جو دائمی مدد ہے،معدوم بمعنی معدوم النظیر بِمثال تكسب كامفعول اوّل محذوف تكسب غيرك ما لا يجدونه عند غيرك من المكارم الأخلاق والنفائس، تعين على نوائب الحق نوائب نائبة كى جمع ہے، وقافو قاجوآفت ومصیبت آئے نوائب الحق آ انی مصبتیں جس میں آ دمی کے قصد وارادہ کا دخل نہ ہویا نوائب الحق سے مرادالی مصیبت جوکسی امرحق کی بناء پرجھیلنی پڑتی ہو۔ هواب عم حدیجة : حضرت ورقه کانسب، ورقه بن نوفل بن اسداور جضرت خدیجه کانسب خدیجه بنت خویلد بن اسداس طرح سے حضرت ورقه اور خدیجه دونوں ایک ایک واسطه سے اسد تک پنیج بنت خویلد بن اسداس طرح سے حضرت ورقه اور خدیجه دونوں ایک ایک واسطه سے اسد تک بناء پر بی اس کئے ابن عم کہنا حقیقت کے طور پر ہے اور حضرت ورقه کے بزرگ اور بن رسیدہ ہونے کی بناء پر بعد میں بطور مجازیا عم کہا۔

کان اُمر اُتنصر : جینے آ قاب کے طلوع ہونے سے پہلے آ قاب کی آمد کے دلائل مجج کا ذب و صادق وسرخی نمودار ہوتی ہے اسی طرح جب انبیاء کی آمد ہوتی ہے تو ان کی برکات کا ظہور پہلے ہی سے شروع ہوجا تا ہے لوگوں کے قلوب میں امرحق کی طلب جوش مارنے لگتی ہے اسی بناء پر قرایش میں سے چند حضرات دین حق کی تلاش میں نکل پڑے تھے، انھیں میں حضرت ورقہ بھی تھے انھوں نے دین عیسائیت اختیار کیا اور مذہب کی معلومات اور اس میں مہارت کے لئے عبر انی زبان کی تحصیل کی اور اس درجہ عبور ہوگیا کہ عبر انی سے عربی می میں ترجہ کر لیتے تھے۔

من ابن أحيك : آپ سِلْ الله على كانسب محد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصى بن كلاب، اور ورقه كانسب ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالغرى بن قصى بن كلاب، حضرت عبدالله عبدالله عبد الله عن بن كلاب، حضرت عبدالله ورقه آبس ميں سے قصى تك جار ہے اس طرح حضرت عبدالله اور ورقه آبس ميں يجازاد بھائى ہوئے اور حضرت محدرسول الله عِلَالله عَلَالله عَلَى موے الله على الله عَلَالله عَلْهُ عَلَالله عَلَاله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَاله عَلَالله عَلَاله عَلَاله عَلَالله عَلَاله عَلَالله عَلَاله عَلَا عَلَاله عَلَا عَلَاله عَلَاله عَل

حضرت فدیجہ نے یا تو ای مجلس میں سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اسمع من ابن أخیك کہا، یا اس مجلس سے پہلے آکر سارے واقعات بیان کئے ہوں پھر حضرت کو دو وبارہ اپنے ساتھ لائی ہوں دونوں احتال سیح ہے جس کی بناء پر ورقہ کو واقعات کاعلم تھا اور پوچھا ما افدا تسوی ھندا الناموس اللہ کی انول علی موسی حضرت ورقہ اگر چہیسائی تھے جس کا تقاضا تھا کہ وہ حضرت عیسی کا نام لیت مگر عیسائیوں کے نزویک حضرت موی تمام انبیاء بنی اسرائیل میں معظم تھے، پھر آپ کی نبوت کو حضرت موی الطبیع کی نبوت سے مشابہت ہے جیسے حضرت موی الطبیع کی نبوت سے مشابہت ہے جیسے حضرت موی الطبیع کی مشابہ بتلائیا گیا ہے حضرت موی کا بیان ہے مشابہت کے بھائیوں میں سے تیری ما نندا یک نبی بریا کروں گا، اور اپنا کلام بیان ہے میں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری ما نندا یک نبی بریا کروں گا، اور اپنا کلام بیان ہے میں ڈالوں گا جو پچھ میں اسے تیم دوں گا وہ ی وہ وان سے کہ گا ہوانا ارسلنا الیکم دسو لا

شياه قدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً اور حضرت فديجه في حضور كورق كى فدمت من النف سي بهلخودورقه كي باس آرسارا قصه بيان كياتها قواس وقت ورقه في كها لئن صدقتنى النه ليأتيه ناموس عيسى مر جب حضور سة ذكركيا تو حضرت موى الناسي كانام ليا المناموس راز داركوكة بين اس مراد حضرت جرائيل النائية بين بعض حضرات كهته بين كه ناموس صاحب السر الخيراورجاسوس صاحب السر الشركوكة بين مرحا فظا بن جركة بين كه المصحيح هو الاول وقد سيوى بينهما روبة بن العجاج أجد فصحاء العرب. فيها جذعًا فيها كي غير أيام النبوة والمدعوة كي طرف لوثق م جولفظول مين مذكورتين مي مرسياق منهوم بوتا مهاى ليضم برلونانا صحيح من جذعًا ليت سيحال واقع بوء عنه المدعوة كي طرف لوثق من الرجال المساب الحدث. ومن الإبل ما استكمل اربعة فيها المحدث ومن الإبل ما استكمل اربعة اعوام ومن الخيل والبقرة ما استكمل سنتين ومن الضان ما بلغ ثمانية اشهر او تسعة اشهر ديبال يرنوجوان مراوح -

الاعودی نبی جب وعوت دیتا ہے جب قوم خالفت کرتی ہے، ورقہ نے بت پری ترک کی گر کو گوں کو وعوت نہیں دی اس لئے ان کی خالفت نہیں ہوئی۔ آو منحوجی هم یا کی تشدید کے ساتھ ایک یا جو عہ ہم جواصل میں واوشی اس لئے کہ حالت رفع میں ہے دوہری یاضم پر شکلم هم مبتدا مؤخر منحوجی خبر مقدم، ہمزہ استفہام کے بعد واوعطف ہے ماقبل جملہ انشا بئیہ ہے جس پر عطف صحیح نہیں ہے، اس لئے اس کا معطوف علیہ محذوف ہوگا، معادی و منحوجی هم میں دوقتہ کا بقیہ حال نہ کورنہیں ہے، حضرت ورقہ کے احوال: مسلم شریف کی اس روایت میں ورقہ کا بقیہ حال مذکورنہیں ہے، بخاری میں بروایت عقیل عن الزهری شم لم ینشب ورقہ آن تو فئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے آپ کی دعوت کا زمانہ بھی پایا تھا، گر بخاری کی روایت کرانے میں دوایت پر ترجیح ہوگی، یا یہ کہا جائے کہ بخاری کی روایت راوی کے ایخ علم کی بنیاد پر ہے کو سیرت کی روایت برترجیح ہوگی، یا یہ کہا جائے کہ بخاری کی روایت راوی کے ایخ علم کی بنیاد پر ہے کو سیرت کی روایت برترجیح ہوگی، یا یہ کہا جائے کہ بخاری کی روایت راوی کے ایخ علم کی بنیاد پر ہے کرنے میں حضرت عاکشر کی روایت: قالت سنل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن ورقة فقال النبی صلی الله علیه فقال النبی صلی الله علیه

يسميه. (تدريب)

وسلم: رأيته في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك قال الترمذي هذاحديث غريب وعثمان بن عبدالرجمان ليس عند أهل الحديث بالقوى، عمروبن شرصيل كى روايت كالمضمون اس ميس رأيت وعليه ثياب حرير الأنه أول من آمن بی وصدقنی ہے، متدرک حاکم میں حضرت عائشہ کی روایت: إن النبی صلّی الله علیه وسلم قال لا تسبوا ورقة فإن له جنة أوجنتين. ثم قال هذا جديث صحيح على شرط الشيخين. بخارى كتاب العبير مين اس كے بعداضافه ہے: وَ فِترالوحي حتى حزن النبي صلّى الله عليه وسلم فيما بلغنا غدًا منه مرارًاكي يتردي من رؤس شواهق الجيال فكلما أوفي بذروة الجبل لكي يلقى عنه نفسه تبدى له جبرئيل فقال: يا محمد! إنك رسول الله حقًا فيسكن لذلك جاشه وتقرنفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا اوفى بذروة جبل تبدى له جبرئيل فقال له مثل ذلك فيما بلغنا كااضافه عمر عن الزہری کی روایت میں ہے قتیل ویونس عن الزہری کی روایت میں نہیں ہے اگر چہ بخاری کی عبارت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بید قبل عن الزہری کی روایت میں ہے اور فید ما بلغنا کا جملہ زہری کا ہے یہ زہری کی مراسل سے ہے،اور مراسل زہری کے بارے میں محدثین کے اقوال حسب ذیل ہیں۔ قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان: ليس بشيء وكذا قال إلشافِعي قال إنا، نجده يروى عن سليمان بن أرقم وقال يحيى بن سعيد القبطان مراسيل الزهرى بشريم من مرسل غيره، انه حافظ و كلما قدر أن يسمى سمى و إنما يترك من لا يستحب أن

الیکن بہت سے انمیم سل صدیث سے استدال کرتے ہیں قال مالک و ابو جنیفة فی طائفة: صحیح اوراما م شافعی فرماتے ہیں کہ فان صح مخوج الموسل بمجیئه من وجه آخر مسندًا ومرسلاً ارسله من اخذ عن غیر رجال الموسل الأول کان صحیحًا هکذا نص علیه الشافعی فی الرسالة (تدریب) مرحافظ ابن جمر فطات ابن سعد سے ابن عباس کی صدیت اس کے مطابق نقل کی ہے: مکث أیامًا بعد مجیء الوحی لایوی جبرئیل فحزن حزنًا شدیدًا حتی کان یعدوا لی ثبیر مرة و إلی حراء أخری یوید أن یلقی نفسه فبینا هو کذلك عامدًا

لبعض تملك الجبال إذ سمع صوتًا فوقف فزعًا ثم رفع راسه فإذا جبرئيل على كرسى بين السماء والارض متربعًا يقول يا محمد أنت رسول الله حقًا وأنا جبرئيل فانصر ف وقد أقر الله عينه وانبسط جاشه ثم تتابع الوحى آپ كرن و المال اورخود كى كاراده كا سبب خوداس مديث مين موجود بكريوى كموقوف بهونے اور جرئيل كنظر نه آنے كم مين تعا، اس لئے كماقر ، كى آيت كے نازل بونے كے بعد آپ كو ينہيں بتايا گيا تھا كه آپ الله كرسول اور ني اس لئے كما كر طرح كے خيالات آت رہ بول كے كہ كيا يوسلم موقوف ہو گيا اس لئے جرئيل نے كہا كہ يا مدحمد إنك لرسول الله حقًا اس لئے اس كے بارے مين يہنا كه آپ واسطہ سے يخبر اورلوگوں كو معلوم ہوجائے تا كہ بعد ميں بناوے اور تقنع كاشبہ باقی ندر ہے۔ واسطہ سے يخبر اورلوگوں كومعلوم ہوجائے تا كہ بعد ميں بناوے اورتقنع كاشبہ باقی ندر ہے۔

معمر قال قال الزهرى و آخبرنى عروة عن عائشة: و آخبرنى ميں واؤكة قائل زہرى بيں اس واوكة الزهرى و آخبرنى عروه كے واسطه سے زہرى نے اور بہت ى حديثيں معمر سے بيان كى تھيں من جمله ال كے بي حديث بھى تھى معمر نے جب صرف اى حديث ندكور فى الباب كوز ہرى سے روايت كرنا جا ہا تو غايت احتياط كى وجہ سے كہا قال الزهرى و اخبرنى عروة تاكہ جس طرح ساتھا الى طرح سے ميرى طرف سے بيان بھى ہوجائے۔

فنزة وحی کی مدت: حدیث جابر: قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و هویحدث عن فترة الوحی حدیث الراء کی آیت کے نازل ہونے کے بعدومی کانزول موقوف تھا کتنے دن وی موقوف تھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

(۱) تاریخ احد بن طنبل میں شعبی سے منقول ہے کہ فتر ہ وی کی مدت تین سال تھی لیمی افراءاور مدر کے نازل ہونے میں تین سال کا فاصلہ ہے البتہ جرئیل اس دوران میں آپ کونظر آیا کرتے تھے جیسا کہ زہری کے مرسل میں ذکر آچکا ہے مگر حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے مرسل شعبی کودیکھا تو اس میں فتر ہ وی سے متعلق کوئی بات نہیں ہے، علامہ ہیلی نے مدت فتر ہ وُھائی سال نقل کیا ہے، حافظ ابن حجر کا خیال ہے کہ فتر ہ وی کی مدت معمولی تھی اس لئے کہ ابن عباس کی حدیث جس کا ماقبل میں ذکر آچکا ہے جس میں وی کے موقون خاور جرئیل کو ندد کیکھنے سے آپ کی طبیعت بیقرار ہوتی تھی تو بھی جمیر بہاڑ پراور بھی میں وی کے موقون خاور جرئیل کو ندد کیکھنے سے آپ کی طبیعت بیقرار ہوتی تھی تو بھی جمیر بہاڑ پراور بھی

حراء بباڑ پر جاتے اس دوران جرئیل نظریڑے انھوں نے تسلی دی اور فرمایا أنت رسول الله حقّا اس روایت میں اس کے بعد ہے۔ شم تنابع الوحی جس سے فتر قوحی کی متقور کی معلوم ہوتی ہے، العرش السرير (تخت) الهواء فضاء آساني فاستبطنت بطن الوادى وادى كاندرواخل موار فجئنت فرقًا جيم ضموم اس كے بعد ہمز وكموزاس كے بعد ناءساكن تاسمير، يل اور معمر كى روايت میں جنثت جیم کے بعد دو ثاء ہے دونوں کا ترجمہ ڈرگیا بخاری بدء الوحی میں فوعبت منه اور کتاب العبريس ففرقت منه ب، فرقًا مفعول مطلق ب، جلست قعز دًا كل طرح فإذا الملك جاء ني بحراء جالسًا خرمحذوف شاهدته شميرمنعول سے جالسًا حال واقع ہے حسی الوحی وتتابع کثرت سے وحی آناشروع ہوئی مگراس کے لئے دوام واستمرارضروری نہیں تھااس لئے تتابع کا اضافہ کیا۔ سب سے پہلی سورت کا نزول: حضرت عائشہ کی منصل حدیث نص ہے کہ سب سے پہلی سورت سور واقراء علم الإنسان مالم يعلم تك نازل موئى ،اورحضرت عائشه ضي الله عنها كاقول متدرك ماكم مي بك: أول سورة نزلت في القرآن ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ حضرت موى اشعرى كا قول طبراني مين اقراء كے بارے مين هذه أول سور - قنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم ہے، حضرت جابر بنائين كاس حديث ميں حضرت جابر ﴿ يا أَيُّها المدثر ﴾ كوسب ے سلے نازل مانتے ہیں مگر انھوں نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی بلکہ بظاہران کا اجتباد معلوم ہوتا ہے اس ائے کہ جب انھوں نے فتر ہ وحی کو آنحضور میلائیدیائم کی زبانی سناہے تو معلوم ہوا کہ فتر ہ وحی سے میلے کا واقعدان کے علم میں نہیں تھا۔ فیاذا السملك الذي جاء ني بحراء كاجمله اگر چدولالت كرتا ہے كه جبرئیل ہے شناسائی ہو چکی ہے مگران کو میمعلوم نہیں تھا کہ قرآن کی کوئی آیت بھی نازل ہو چکی ہے اور انھوں نے قرآن کے نازل ہونے کی بات اس دنت نی اور سورہ مدٹر کے بارے میں سی تو اجتہاد سے کہددیا کہ بیسب سے پہلے نازل ہوئی حالانکہ حدیث عائشہ میں اس سے پہلے اقراء کے نازل ہونے کی تصریح ہے اجتہاد کے مقابلہ میں نص کوتر جیج ہوگی ہے جمہور کا قول ہے، بعض لوگوں نے شورہ فاتحہ کے بارے میں کہا کہ بیسب سے پہلے نازل ہوئی ہے عمروبن شرحبیل سے مرسلا ایک روایت ہے جس کو پیمی ق نے دلائل الدو ہ میں ذکر کیا ہے مگر حدیث سے کے مقابل میں مرسل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے بیرسارااشکال یحی بن الی کثیر عن الی سلمة کی روایت ہے ہوتا ہے زہری عن الی سلمة کی روایت میں بیسوال وجواب

ند کورنہیں ہے جس کی وجہ سے اس روابیت کوعد بہٹ عانشہ کے مردلا اِن ،نانے میں کونی ایکال نزیں ہے۔

## باب "الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات "

حدیث انس، حدیث انس عن اہی ذر، حدیث انس عن مالك بن صعصعة حدیث ابن عباس، حدیث جابر، حدیث اہی هریرة. حدیث عباء الله بن عمر رحدیث ابن عباس، حدیث جابر، حدیث ابی هریرة. حدیث عباء الله بن عمر رضوان الله علیهم اجمعین.

اسواء اور معواج: ہمہورعلاء کے بہال دونوں ایک ہی رات کا قندہ ہے اورا کثر رُواۃ دونوں کو ایک ہی رات کا قندہ ہوں ایک ہی رات کی اور معواج نے سرف مراج کے سرف مرف مراج کے قندہ کو بیان کیا اور بین نے سرف مراج کے قصہ کو ذکر کرنے ہیں ، البتہ بعض رواۃ بیں ہونے کا شبہ ہو گیا ، عا فزا ابن ہر کہتے ہیں :

"قال بعض المتأخرين: كانت قصة الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة متمسكا لما ورد من رواية شريك من ترك ذكر الإسراء وكذا في ظاهر حديث مالك بن صعصعة ولكن ذلك لا يستلزم التعدد بل هو محمول على ان البعض ذكر ما لم يذكره الآخر ويؤيد وقوع المعراج عقيب الإسراء في ليلة واحدة رواية ثيابت عن أنس عند مسلم ففي أوله وأتيت البراق فذكر القصة إلى أن قال ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا وفي حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق فلما فرغت مما كان في بيت المقدس أتى بالمعراج. (فتح البارى)

اسی طرح تمام اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ بیاسراء ومعراج بیداری کے عالم میں جبدمع روح ہوئی ہے۔ کیوں کہ:

(۱) الله تعالى ك قول "سُب لحن الله ي أسرى بِعَبْدِه لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" ميں لفظ "سبحان" اس پردلالت كرتا ہے، اس ليے كه اس لفظ كا استعال عام طور پر آيات عظيمه كے موقع پر ہوتا ہے، اگر يدمنا مي واقعه ہوتا تو كوئي خاص بات نہيں تھي۔

(٢) لفظ اسواء كے متبادر معنى رات ميں جسد معروح كے چلنا ہے، حضرت لوط كے قصہ ميں ہے:

فَأَسْرِبِاَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْيُلِ حَضرت موى كقه مين ب، وَأَوْ حَيْنَا اللي مُوْسِي أَنْ أَسْرِ بِأَهْلِكَ. (m)عبد كالفظ روح مع الجسد ير بولا جا تا ہے۔

(س) کفار قریش کا انکار و تکذیب کرنا اور اس کے آثار ونشانات دریافت کرنا پیخود دلالت کرتا ہے كه آب نے بيدارى كے عالم ميں جسد مع روح سے جانے كو بيان كيا اور انھوں نے ايبا ہى سمجھا جس كى . بناء پرتکذیب وانکار کیا اور آثار وعلامت کو دریافت کیا اور الله تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے كرديا، آپ ديكير د كيير كران كا جواب دية رہے، جولوگ اس كوخواب كا واقعہ بتاتے ہيں ان كا استبدلال حضرت عائش اورمعاوی کی حدیث ہے ہوجد درجہ ضعیف و کمزور ہے، حدیث عائش کے الفاظ "ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه" حديث معاوي كالفاظ "إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة" حضرت عائشہ کی حدیث محمد اسحاق نے حدثنی بعض آل ابی بکر کے ذریعی نقل کیا ہے جومجہول ہیں، پھر حضرت عائشاس زمانه میں آپ کے پاس نہیں تھیں توان کو کس طرح ما فقد جسد رسول الله كاعلم ہوگیا،معاویة کی حدیث کی سند میں یعقوب بن عتبہ ہیں، جنھوں نے معاویة کا زمانہ ہیں یایا جس سے سند ضعیف ہوگئی ، پھرحضرت معاویہ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے ، جوحضرات اس وقت موجود تھے وہ جسد مع روح كاواقعه لكرتے ہيں،اى ليےابن جريرنے اس كفل كركة ديدكى: قيد تبعقبه ابن جريو في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن وذكر من الأدلة على رده (ابن كثير) اورقر آني آيت: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اس مين رؤیا ہے مراد ظاہری آئی صول ہے د بھنا ہے۔ ابن عباس سے اس کی تفسیر منقول ہے" دؤیسا عین أدی ' رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کو اسراء سے تعبیر کیا ہے۔ "سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرِيٰ بِعَبْدِهٖ لَيْلًا.

معراج: اسم آلہ ہے بمعنی سیڑھی ، بیت المقدی سے آسانی سفر کومعراج کہا جاتا ہے ، اس لیے کہ آپ کا سفرا سانی سیرهی کے ذریعہ ہوا، قران نے اس کوسورہ نجم میں بیان کیا ہے، متکلمین عام طور پر لکھتے ہیں كه اسراء من مكة الى بيت المقدس قطعي ہے، اس ليے اس كا ذكر قرآن ميں ہے، اس كالمنكر كا فرہے اور ،

بیت المقدس سے ساء دنیا تک کا ثبوت اخبار مشہورہ کے ذریعہ ہے ، اس کا منکر متبدع وضال اور اس کے ' اوپر کے حالات وواقعات اخبار آ حاد کے ذریعہ ثابت ہیں،جس کی وجہ سے اس کامنکر فاسق ہے،تفییر مظرى يس ب: لا يخفى انه لا يثبت المعراج من هذه الآية إلا إلى بيت المقدس فقط ولنذا قال أهل السنة بأجمعهم ان المعراج إلى المسجد الأقصى قطعي ثابت بالكتاب وإلى سماء الدنيا ثابت بالخبر المشهور وإلى ما فوقه من السماوات ثابت بالآحاد فمنكر الأول كافر البتة ومنكر الثاني مبتدع ومضل ومنكر الثالث فاسق مرقاضى ثناءالله صاحب نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدی سے آگے آسان کا سفر بھی قرآن سے ثابت ہے جس کا ذکر سورہ مجم میں ہے، پھر ضمیر کے مرجع کے اعتبار سے مرجع اس کا خدا ہے یا جبرئیل دوتفسیر لکھ کر فر مایا جَوْبُهِي مَرْجِعِ هُوْ "وَلَـقَدُ رَأَهُ نَوْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى" كَيْ آيت دلالت كرتي ہے كہاللّٰهُ كويا جبرئیل کوسدرۃ المنتہیٰ پردیکھااوراس طرح کی بات ملاجیون نے بھی تفسیراحمدی میں ذکر کی ہے۔حضرت شیخ الاسلام سیدمولا ناحسین احد مدنی رحمة الله علیه کی بھی یہی رائے تھی جس کو بار ہا بخاری کے درس میں ذکر کیا ہے کہ معراج بھی مثل اسراء کے قطعی ہے جمہور کی طرف سے ایک اختال پیدا کرتے ہوئے قاضی صاحب لكصة بين: " أللهم إلا أن يقال ان الآية الدالة على ثبوت الإسراء محكمة قطعي الدلالة بخلاف سورة النجم فإنها محتملة غير قطعية الدلالة لأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الله أو جبرئيل عند سدرة المنتهي حال كونه في الدنيا مستقرا على مكانه"اوراس طرح كاحمّال ملاجيون نے بھی تفسيراحری ميں نقل كيا ہے۔ (فاكره) ابن كثيرنے ابن دحيه كى كتاب التئوير في مولد السراج المنير نسيفل كيا: قيد تيو اتير ت الروايات في حديث الاسراء عن عمر بن الخطاب ، وعلي، وابن مسعود، وأبي ذر، و مالك ابن صعصعة، وأبي بن كعب، وعبد الرحمن بن قرط، وسمرة بن جندب، وأبي الحمراء، وصهيب الرومي، وأم هاني، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ماوقع في المسانيد وإن لم يكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون.

امراء ومعراج صرف ايك بار بهو في هي: ابن كثر لكهة بين بوتض اعاديث امراء ومعرائ مي صحيح حن ضعيف پر نظرر كه كا، اس كوليتين به كا كه يدايك مرتبه كا واقعه هي، كى رادى نے يجه حذف كرديا، كى نياده كرديا، ابهم غيرا بهم بمجه كر بهى بمول كر حذف كرديا، روايات كا فتلاف كود كهر بر روايت كا اعتبار سے اس كو الگ واقعة قرار دينا غلط هي، ابن قيم كهة بين يه كيم كن هي كه بر مرتبه بر مرتبه بر مرتبه بر مرتبه بر مرا الله سے درخواست كريں، بر مرتبه آپ ايك چيز كے بار الله سے درخواست كريں، بر مرتبه آپ ايك چيز كے بارے ميں موال كريں اور بر مرتبه جبرئيل و بى جواب ديں، حافظ ابن هجر كتبة بيل كه آپ امراء ومعراج كا متعدد بارخواب و كيھے بول جواب راء ومعراج كا تم بيد بهو (اس سے انكار نہيں)
لا بعد في وقوع أمثالها و إن المستبعد وقوع التعدد في قصة المعراج التي وقع فيها سو الله عن كل نبي وسو ال أهل كل باب هل بعث إليه و فرض الصلوات فيها سو الله عن ذلك فإن تعدد ذلك في اليقظة لا يتجه في تعين رد بعض الروايات السمختلفة إلى بعض أو الترجيح إلا أنه لا بعد في وقوع ذلك في المنام توطئة المحتلفة إلى بعض أو الترجيح إلا أنه لا بعد في وقوع ذلك في المنام توطئة ثم وقوعه في اليقظة على و فقه .

اسراء ومعراج کا وقت: جمہورعلاء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بعثت کے بعد ہجرت سے پہلے کا ہے، مگر اس کی تعیین میں اختلاف ہے، کوئی ہجرت سے چھ ماہ بل کہتا ہے تو کوئی گیارہ ماہ تو کوئی چودہ ماہ کوئی تین سال، کوئی رجب کا مہینہ تقل کرتا ہے تو کوئی کا ارائیج الاول میں تو کوئی رمضان کوئی شوال میں، امام نو دی نے کا اررجب کوترجے دیا ہے۔

آتیت بالبراق براق براق براق برین سے ماخوذ ہوتواس کی چک دمک کی وجہ سے بینام ہے، اگر برق سے ماخوذ ہوتواس کی سرعت سرکی وجہ سے بینام پڑا، نسائی کی روایت میں: یوید بن أبی مالك عن انس كانت تسخر للانبیاء قبلہ سے معلوم ہوتا ہے كہ براق پرانبیاء سوار ہواكرتے تھ، حفرت سعید ابن میں ہے: البراق هی المدابة النبی كان یزور إبراهیم علیها إسماعیل اور تر مذی کی روایت میں ہے: اتبی بالبراق مسرجا ملجما فاستصعب علیه فقال له جبر ئیل ما حملك علی هذا فو الله ما ركبك خلق قط أكرم علی الله تعالی بیروایت اس پردلالت كرتی ہے كہ براق پرسواری كا انبیاء كامعمول رہا ہے، براق كاستصعاب خوشی وفخر كی بناء پر

تھا، جس طرح احد بہاڑ کا حرکت میں آنا طرب وخوشی کی بنا پرتھانہ کہ غضب وغصہ کی بناء پر۔
حد بیث انس عن الی فرر: فرج سقف بیتی و انا بمکۃ اور مالک بن صعصعہ کی روایت میں بینا انا عند المحطیم کالفظ ہے، بیت سے مراد بیت اللہ ہے، اور اللہ بینا انا عند المحطیم کالفظ ہے، بیت سے مراد بیت اللہ ہے، اور اللہ ان کی روایت میں بیات فی بیتھا ففقد تھ اس روایت میں بیت کے حصہ طیم کی تعین ہے، اور ام ہانی کی روایت میں بیات فی بیتھا ففقد تھ من الملیل فقال اتانی جبر ئیل ہے، حافظ ابن جر تظین ویتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ''ام ہانی کے گھ میں جوشعب ابی طالب میں واقع ہے سوئے بھے، جریل اس جھت سے نیچ آئے اور آپ کو بیت اللہ میں جوشعب ابی طالب میں واقع ہے سوئے بھے، جریل اس جھت سے نیچ آئے اور آپ کو بیت اللہ میں جوشعب ابی طالب میں واقع ہے سوئے بھے، جریل اس جھت سے نیچ آئے اور آپ کو بیت اللہ میں بی بیت کے ہوائی نیند کا خمار تھا''۔

شق صدر ابوذری روایت میں "ففرج صدری نم غسله بماء زمزم ثم جاء بطشت من خصب" ما لک بن صعصه کی روایت "فشرح صدری إلی کذا و کذا "شق صدرکا واقعه دیگرانبیاء کے ساتھ بھی پیش آیا ہے وقع عند الطبرانی فی قصة تابوت بنی إسرائیل أنه کان فیه بطشت التی یغسل فیها قلوب الأنبیاء وهذا مشعر بالمشار کة. (فتح الباری) أن راحت ماضی جهول منظم معنی ترکت، جھے چھوڑدیا گیا، مگر قاضی عیاض کہتے ہیں کہ برقانی کی روایت معلوم ہوتا ہے کہ سلم کی یہ روایت ناقص ہے، اور حمیدی نے بھی اس کا اشارہ کیا ہے، برقانی کی روایت "أنزلت علی طشت من ذهب" ہے لبذا أنزلت فعل جمہول واحد مؤنث کا صغه ہوگا واحد مؤنث کا صغه ہوگا واحد مؤنث کا صغه ہوگا فی صدری ہا خمیر طشت کی طرف لوٹ رہی ہے، لینی ما فی الطشت ممتلی حکمة و ایسمانا حکمت وایمان معنوی چیز ہے، مگر عالم بالا میں معانی کے اجمام ہوتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ وسائبان کمت وایمان معنوی چیز ہے، مگر عالم بالا میں معانی کے اجمام ہوتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ وس سے ایمان وحکمت میں اضافہ ہوتا ہو۔

شق صدر تين بار بهوا: (۱) امراء ومعراج كوفت، جيما كهال روايت ميل ندكور به استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء "مران كا انكار محيح نهيل به وقوع شق الصدر ليلة الإسراء "مران كا انكار محيح نهيل به وقوع شق الصدر ليلة الإسراء بيل سخ ، حماد بن سلمه عن ثابت عن الروايات به ". (۲) بجين ميل جب آپ وايي طيم ميك بيل سخ ، حماد بن سلمه عن ثابت عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبرئيل وهو يلعب مع السلمان فأخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج القلب منه علقة فقال هذا حظ الشيطان

منك". (٣) نبوت ملنے كے وقت ميں "كما أحوجه أبو نعيم في الدلائل. (فتح) منتق صدر كى وجه: (١) بجبين ميں شق صدر ہوا تا كه آپ كى نشو ونما اس طرح ہوكہ شيطان كے شرسے برطرح حفاظت رہے۔ (٢) اسراء ومعراج كے وقت ميں تا كه خدا سے منا جات اور آسان كى سير كا مخل ہوسكے۔

شرك بن عبرالله بن البيم عن البيرى مديث بين قل كل بلد نقر كيا أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام "امام سلم نيورى مديث بين قل كل بلد نقر كريت بوكم المسجد الحرام "امام سلم نيورى مديث بين قل كل بلد نقر كريت بوكم الس من غير فيه شده الألفاظ الشنيعة وذلك مما يقوى الظن أنها صادرة من حجة شريك فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة وذلك مما يقوى الظن أنها صادرة من مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد بما أتى به شريك ليس بالحافظ وقال الحافظ في الفتح ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك و فصل ذلك وقال بعد ذلك فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن تقدم وقد بنيت في كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن والله أعلم.

حتی أتیت بیت المقدس بیت المقدس بیت المقدس بہلے تین مقام پراورنمازادا کی ، مدینہ ، طور سینا ،

ہیت ہم ، نسائی میں یزید بن ابی ما لک عن انس کی روایت میں ہے کہ مکہ سے چلتے ہوئے مجھ کوطیبہ میں اتارا

گیا اور وہال پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ، میں نے وہاں نماز پڑھی ، پھر طور سینا پھر بین کے میں اس کے بعد

بیت المقدس میں داخل ہوا۔

فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ترندى مين بريده كى روايت مين "قال جبرئيل بإصبعه فحرق به الحجر وشد بها البراق هذا حديث غريب" بزار ناسروايت كوتل كيا هذا حديث غريب وأسع المبعد فيها فخرقها وقال البزار لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو تميلة ولا نعلم هذا الحديث إلا عن بريدة".

فصلیت فیه رکعتین آسروایت پس انبیاء کی آمداوران کساتھ جماعت سے امامت کرنیں ہے، گرابو ہری گی مدیث آرہی ہے اس پس امامت کا ذکر ہے، الفاظ یہ ہیں: "قد رأیتنی فی جماعة من الأنبیاء فإذا موسی علیه السلام قائم یصلی فإذا رجل ضرب جعد کانه من رجال شنوء قروذا عیسی بن مریم قائم یصلی أقرب الناس له شبها عروة بن مسعود الشقفی وإذا إبراهیم علیه السلام قائم یصلی أشبه الناس به صاحبکم یعنی نفسه صلی الله علیه وسلم فحانت الصلاة فاممتهم "اسروایت پس اس کا ذکر نہیں ہے کہ کہال پرامامت کرائی، گرنائی پس پزیر بن الی ماکن انس کی روایت پس فرک ہے کہ بیت المقدس میں عروج آسانی سے پہلے نماز پڑھائی "دخلت إلی بیت المقدس فجمع لی الأنبیاء فقدمنی جبوئیل حتی المحتهم" ای طرح ابن عباس کی روایت جومنداح میں ہودوغیرہ کی روایت پس اس کا ذکر ہے۔

صافظائن جركة بين "والأظهر أن صلاته بهم بيت المقدس كان قبل العروج والله أعلم" مرتاض عياض دونو المخال ذكركرت بين كتل العروج وبعداله وطاور بعض لوك كمة بين قبل العروج بين "والذي تظاهرت تبل العروج بين "والذي تظاهرت تبل العروج بين "والذي تظاهرت به الروايات أنه أمهم بيت المقدس ولكن في بعضها أنه كان أول دخول إليه والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبرئيل واحدًا وحدًا وهوي خبرهم وهذا هو الأوثق لأنه كان أولاً مطلوبًا إلى الجناب العُلوى ليفرض عليه وهوي خبرهم وهذا هو الأوثق لأنه كان أولاً مطلوبًا إلى الجناب العُلوى ليفرض عليه ثم أظهر شرفه وخصه عليهم بتقديمه في الإمام وذلك عن إشارة جبرئيل به في ذلك" مما ظهر شرفه وخصه عليهم بتقديمه في الإمام وذلك عن إشارة جبرئيل به في ذلك" معزت مذيفة من بالله عليه والشهادة " الى طرح بيت المقدس بين نماز برضا كالمي والشهادة " الى طرح بيت المقدس بين نماز برضا كالميم الكاركيا" قال والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ ولو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق" بيم اورني برائي مقدم عين مسلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق" بيم اورني برائيات مقدم عين حضرت مند فيه بحرام كافي كرت بين دومر عابال كالثات كرت بين، اورني برائيات مقدم عين مسلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق" بيم اورني برائيات مقدم عين مام كين بين المنافي بين المين ورائي بين دومر عمام بالله عليه وسلم ليان في برائيات مقدم عين المن ويفه بين كه

اسی طرح آپ نے بیت المقدس کو کعبہ کے ساتھ ذکر کر کے اس میں نماز کے لیے سفر کی اجازت دی ہے۔ "شم خرجت فجائني جبرئيل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن"السعن ما لك بن صعصعه كي روايت مين آساني سفرك آخر مين "ثم أتيت بإنائين أحدهما الخمر والآخو اللبن فعرضاعلي فاخترت اللبن" ، پياله پيش كئے جانے كے وقت ميں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں وقت میں پیش کیا گیا تھا،ایک راوی نے ایک وقت کا ذکر کیا دوسرے نے دوسرے وقت کا۔ پہلی مرتبہ بیت المقدس سے نکلنے پر پیاس محسوں ہوئی تو پیش کیا گیا، اور دوسری مرتبہ سفرآ سانی کے ختم پرسدرہ المنتہیٰ کے پاس جار نہریں جاری تھیں تو اس نہر سے پیش کیا گیا، پھران دوروا نیوں میں دو طرح کے پیالوں کا ذکر ہے، مگر کسی روایت میں یانی کے بیالے کا تو کسی روایت میں شہد کے پیالے کا بھی ذکر ہے، ابو ہر ریرہ وٹنا ملائونہ کی حدیث میں سدرۃ المنتہیٰ سے حیار نہریں: پانی ، دودھ،شہد،شراب کی نہر كاذكر ب، اس كا تقاضا ب كه جارطرح كا بياله بيش كيا كياتها، "اختوت الفطرة" ما لك بن صعصعه كى روايت مين "أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة" ب، دوده، ياني ، شهداورشراب میں سے ہرایک کی الگ الگ خصوصیت ہے، نبی کے مزاج وطبیعت کا امت پر اثر ہوتا ہے، جس طرح استاذ کا اثر اس کے شاگر دوں پر ہوتا ہے،امت محمد سے علم دین عبادت،خداکی اطاعت وفر مانبر داری، ان کی جود وسخااورساحت نفس ،شجاعت اورصبر کا دیگرنبیوں کی امتوں سے مقابلہ کرو گےتو تم اس امت کو ان سب بر فائق یا ؤ گے، بیامت پہلے ہے کسی کتاب کی اتباع کرنے والی ہیں تھی ،اس لیے جو پچھان کو ملاہے وہ سب کا سب حضرت مجر عِللْنْ اللّٰہ اللہ علیہ ملاہے ، بخلاف نصاریٰ کے کہان کے بچھ علوم تورات سے سیجھ دیگر کتابوں سے کچھ حضرت عیسی العَلیْ العَلیْ سے کچھ حوار بول سے ملے ہیں ،اور کچھ فلا شفہ کے علوم ہے ماخوذ ہیں، اس لیے اگر آپ شراب پیتے تواگر چہاس وقت شراب حلال تھی،اور پھر وہ جنت کی شراب تھی جس کی تحریم کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے، مگراس کی بھی کچھ نصوصیات ہیں، جس سے آپ متائز ہوتے تو شاگر دوں میں اس سے زیادہ خرابی ہوجاتی۔

شم عرج بنا إلى السماء السعاء السع بظاہر معلوم ہوتا ہے آسان پر بذریعہ براق تشریف لے گئے اور جبر ئیل ساتھ ساتھ تھے، عسر ج فعل معروف اس کا فاعل اللہ بھی ہوسکتا ہے، مگر جبر ئیل کا فاعل ہونا زیادہ مناسب ہے، اور ابوسعید خدری کی روایت میں جس کو بیہی نے قتل کیا ہے اس میں سیر ھی کا ذکر

انس عن البی ذرکی صدیت میں: "فهذا رجل عن یسمیند اسو دہ وعن یسارہ اسو دہ "بنی اسو دہ جمع سواد شخص واشخاص کے معنی میں، اس لیے کہ اشخاص دورہ سیاہ معلوم: وقتے ہیں، دائیل طرف د مکھ کر حضرت آ دم النگائی ہے ہیں اور بائیں طرف د مکھ کر روتے ہیں، حضرت جرئیل نے بتا یا کہ یہ سمہ یعنی اولا د آ دم، انسان کی ارواح ہیں، سمہ معنی میں روح کے ہے، ان ارواح میں کئی احمال ہیں:

(۱) جو مر چکے ہیں، مگر اس پر اشکال وار دہوتا ہے کہ ارواح مؤمنین قو جنت میں رہتی ہیں اور آسان پر چڑھتی ہیں، ارواح کفار آسان پر نہیں جاتی ہیں، بلکہ وہ تحین میں ہیں یا جہنم میں، اس لیے بطورا حمال پر چڑھتی ہیں، ارواح کفار آسان پر نہیں جاتی ہیں، بلکہ وہ تحین میں ہیں باجہنم میں، اس لیے بطورا حمال کہا جائے گا کہ جنت آ دم النگائی کی کو ائیں اور جہنم ان کے بائیں ہواور وہاں پر دائیں بائیں ان کو وکھا یا جاتا ہو، آج کے زمانہ میں ٹی وی پر کیا کیا دکھایا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ دکھلا یا جاتا ہو، آج کے زمانہ میں ٹی وی پر کیا کیا دکھایا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی استبعاد نہیں ہوتا ہے۔ حضرات قائل ہیں کہ ارواح مراد ہیں جو ابھی جسم میں واخل نہیں ہوئی ہیں، گریدان کے قول پر سیجے ہو حضرات قائل ہیں کہ ارواح مراد ہیں جو ابھی جسم میں واخل نہیں ہوئی ہیں، گریدان کو تعلق قائم ہوتا ہے۔ حضرات قائل ہیں کہ ارواح مراد ہیں جو ابھی جسم میں واخل نہیں اور ورخ فی ارواح کا متعقر ہواوران کو بتلادیا گیا ہو۔ حضرات آدم النگلی ہیں کہ رہے کے وقت میں ملک الموت روح کو قبی کرتے ہوں اوراس کو پیش (۲) دنیا میں انسان کے مرنے کے وقت میں ملک الموت روح کوقین کرتے ہوں اوراس کو پیش

انبیاعلیهم السلام کا آسمان اور بیت المقدس میں نظر آنا: حضرت انبیاء اپی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں، پھر ان حضرات کا آسان میں نظر آنا ای طرح بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا، ای طرح آپ کا بعض حضرات کو اپنی قبروں میں نماز پڑھتے و کھنا کیوں کرھیجے ہے؟

(۱) اس کے بارے میں بطوراخمال کہا جاسکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ ہے آپ کو بیت المقدس پھرسا توں آسمان اور اس کے آگے تک لے گیا اس طرح ان حضرات کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ ہے اپنی قدرت کا ملہ ہے اپنی قدرت کا ملہ ہے اس طور پر بلالیا تھا۔

(۲) روح کے تطور وتمثل کے ذریعہ کہ جس میں بیک وقت مختاف مقامات پراپنے بدن کے امثال سے تعلق قائم ہوسکتا ہے، ابراہیم بن ادہم کے بارے میں مشہور ہے کہ یوم التر ویہ کو وہ عرفات میں دکھیے گئے اور بھر ہمیں بھی بعض علماء نے ایسااعتقا در کھنے والے پر کفر کا فتو کی دیا ہے، علا مہتفتا زانی نے اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح انبیاء میہم السلام اپنے اصلی جسم کے ساتھ قبر میں ہوں اور ان جگہوں پر بھی اپنے بدن مثالی کے ساتھ موجود ہوں ، البتہ حضرت عیسیٰ النظینی بنا ہے اصلی جسم کے ساتھ آسان میں موجود ہیں۔

"فاذا أنسا بسابنی المنحالة" عیسیٰ بن مریم و بیخیٰ بن زکریا حقیقتا دونوں خالہ زاد بھائی ہوں کہ حضرت مریم اور حضرت زکریا کی بیوی آپس میں بہنیں ہوں، مگرمشہوریہ ہے کہ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھیں توان کوخالہ زاد بھائی کہنا بطور مجاز کے ہوگا۔

فَإِذَا أَنَا بِيوَسَفَ وَهُو قَدَ أَعْطَى شَطَرِ الْحَسَنَ "ايكروايت بين" فَإِذَا أَنَا بُوجِلَ أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللّهُ قَدَ فَصَلَ الناسَ بِالْحَسَنَ كَالْقَمْوِ لَيلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائَرِ الْكُواكِبِ" أحسن ما خلق اللّه قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب اس سے بظاہر يهي معلوم ہوتا ہے كہ حضرت يوسف اجسن من جميع الناس تھے بعض لوگوں نے كہا كم منكلم خطاب كے عموم ميں واخل نہيں ہوتا ہے ، اس ليے آب اس سے منتنیٰ ہیں۔

البیت المعمور فرشتول کی آمدورفت سے ہروقت پُررہتا ہے، بیماتوی آسان پر ہے، قادہ نے مرسلًا ذکر کیا، کہ "البیت المعمور مسجد فی السماء بحذاء الکعبة لو خر خر علیها" بعض حضرات سے منقول ہے کہ ہرآسان میں کعبہ کے مقابل بیت معمور ہے، جو وہال کے فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، شم ذهب بی إلی سدرة المنتهی ابن مسعود کی روایت میں وج تسمید ندکور ہے کہ

"تنتهی إليها ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها" اوپر سے ينچ اور ينج سے اوپر آنے جانے والوں كى سرحد ہے، اوپر والے اس سے ينچ نيس آتے اور ينج والے اس سے اوپر نيس جاتے، اكثر روايات ميں سررة المنتها كى جگہ ساتو يں آسان ميں اور اس سے اوپر نيرور ہے، مرابن مسعود كى روايات ميں ہے "هي في السماء السادسة قال القاضي كو نها في السبابعة هو الأصح وقول الأكثرين "لفظ نتى كا نقاضا بھى يہى ہے كہ ساتو يں سے اوپر ہو۔ في السبابعة هو الأصح وقول الأكثرين "لفظ نتى كا نقاضا بھى يہى ہے كہ ساتو يں سے اوپر ہو۔ حديث أن على ملك بن صعصعہ ميں ہے: "وحدث نبي الله صلى الله عليه و سلم أنه رأى أربعة أنهار ينحرج من أصلها نهران ظاهران و نهران باطنان "اصابها كى نميركا مرجع سرة المنتهى مردة المنتهى سدرة المنتهى ميران روايت ميں اختصار ہے، دوسرى روايت ميں "دفعت بي سدرة المنتهى ہے، ويس سے دنيا ميں آئی ہيں مسلم كى ايك حديث ميں ہے، اور كہا كہ ان دونوں كى اصل سدرة المنتهى ہے، ويس سے دنيا ميں آئی ہيں مسلم كى ايك حديث ميں سے، اور كہا كہ ان دونوں كى اصل سدرة المنتهى ہے، ويس سے دنيا ميں آئی ہيں مسلم كى ايك حديث ميں

ہے، گرسدرۃ سے نکلنے والی نہر نیل و فرات ہیں، جیجان وسیجان کی اصل کسی اور جگہ ہوگی۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں اس سے دنیا کی نیل و فرات مرا ذہیں ہیں، بلکہ جنت میں اوپر کے حصہ میں جو نہر ہے، اس کا یہی نام ہے، نصوران بساطنان کسی حدیث میں تصریح نہیں ہے کہ اس کا کیا نام ہے،

البتہ آپ نے جنت میں ایک نہر دیکھی جس کا نام کوڑ ہے، اسی طرح ایک اور نہر دیکھی جس کا نام سلسیل ہے، جس سے دونہریں نکلتی ہیں، ایک کا نام کوڑ ایک کا نام نہر رحمت ہے۔

ے "سيحان و جيحان و النيل و الفرات من أنهار الجنة"كمان عارول كي اصل جنت ميں

هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. (۱) آخر مرفوع فبرب، مبتدا محذوف ذلك كي اصل عبارت ذلك آخر ما عليهم من دخوله، يعنى ذلك الدخول آخر دخول يدوم عليهم ب

(٢) آخرظرف كى بنايرمنصوب ہے۔ يعنى لا يعودون آخر أجل كتب عليهم.

قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس و اباحبة الأنصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيها صريف الأقلام. ظهرت علوت (چرهايس) مستوى، بموارميران، صريف آواز.

ق والقلم و ما يسطرون لوح محفوظ سے فرضة بذريعة المقل كرتے ہے يہاں كى آ وازهى،
ابن حزم كى لقاء ابوحبہ سے نہيں ہے، جس كى وجہ سے بيروايت منقطع ہے، اس ليے كه ابوحبہ غزوہ احد ميں شہيد ہوگئے ہيں، معراج ميں آپ برابر آگے بروضتے گئے يہاں تك كه جرئيل بھى وہاں نہ جاسكے۔ قال النووى فى حديث آخر فارقنى جبرئيل (وانقطعت عنى الأصوات)۔

تَنْجُ وَفَتَهُ نَمَا لَكُ فَرَضِيت: فَفُوضَ عَلَى حَمْسَينَ صَلاَةً فِي كُلَ يُومَ وَلَيْلَةً، فَفُوضَ اللَّه على أمتي خمسين صلاة معراج سے پہلے بھی دووقت کی نماز فجر اورعصر اور رات کی نماز بطور فرض تھی یَسَایُنَهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الّٰیلَ النّ وَسَبِّنْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِسْنُ انَاءَ الّٰیلِ کی وجہ سے، اور بعض دیگر حضرات صرف رات کی نماز کی فرضیت کے قائل ہیں، فجر وعصر کے وقت کی نماز کوفل کہتے ہیں، اور بننے وقتہ نمازیں لیلۃ المعراج میں فرض ہوئی ہیں۔

ففرض علی خمسین سدرة المنتهیٰ کے پاس پیاس نماز فرض ہوئیں،آپ اس تحفہ کولے کر واليس آئة تو حضرت ابراہيم التليكي سے ساتویں آسان میں ملاقات ہوئی اور تفصيل معلوم كی ، انھوں نے نماز کی تخفیف کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، چھٹے آسان میں حضرت موسیٰ التَلاِیُ النَّالِیٰ السے ملاقات ہوئی تو انھوں نے تفصیل معلوم کی ،آپ نے بچاس نمازوں کا تذکرہ کیا تو انھوں نے مشورہ دیا کہ اللہ سے اس کے بارے میں تخفیف کی درخواست کرو، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، جب کہان برصرف دو وفت کی نماز فرض تھی، آپ کی امت کے لیے اتنی مقدار پر مواظبت مشکل ہوگی، آپ اللہ کے دربار میں سفارش کے لیے تشریف لے گئے، ثابت عن انس کی روایت میں فحط عنی خمسًا ، مالک بن صعصعہ كى روايت: فوضع عنى عشرا ابن عباس وابوحية الانصاري كى روايت: فوضع شطرها ب، ثابت کی روایت ہے معلوم ہوا کہ پانچ پانچ نمازیں کم کی گئیں ،اس طرح نو بارآپ کی آمد ورفت رہی۔قد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمسا خمسًا وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقبی الروایات علیها (فنح) جس کی وجہسے دس کی کمی کودوبار پراور شطر کو جزء کے معنی پرمحمول کیا حائے گا،حضرت،موی العَلیٰ نے دسویں باربھی جانے کوکہا،مگرآپ مِیان عَالِیْمَ نے فرمایا: استحییت من د ہے، آپ کے شرم کی وجہ یا توبیق صور کہ اللہ تعالیٰ ہربار پانچ پانچ کم کررہے ہیں، اب یانچ رہ گئی ہے، سفارش کرنے کا مطلب میہ ہوا کہ بالکلیہ ختم کردیا جائے یا جمع قلت کی آخری حدنو ہے، دس سے جمع

﴿نُعمة المنعم)

کشرت شروع ہوتی ہے، آپ کومحسوس ہوا کہ ابسفارش کرنا الحاح میں داخل ہوجائے گا، بعض حفرات کہتے ہیں کہ نویں مرتبہ میں معلوم ہوگیا کہ تھا کہ پانچ نمازوں کا حکم بطور وجوب ہے، اس میں تخفیف کی گنجائش نہیں ہے: فقال ھی حمس وھی حمسون لایئیڈ الْقَوْلُ لَدَیَّ مُرحضرت موی الطّیفِیلا کے جواب میں آپ کا است حییت کہنا تا تا ہے کہ ابھی لایئیڈ الْقَوْلُ کی وتی نہیں آئی ورند آپ فرماویت کہ اب کہ ہوچکا کہ اس سے کم نہیں کیا جائے گا، ہاں اگر کہا جائے کہ لایئیڈ الْفَوْلُ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانچ نماز میں کی نہیں ہوگی، بلکہ پانچ برابر بچاس کے اور مَنْ جَآءَ بِالْحَسِسَةِ فَلَهُ مَطلب نہیں ہے کہ پانچ نماز میں کی نہیں ہوگی، بلکہ پانچ برابر بچاس کے اور مَنْ جَآءَ بِالْحَسِسَةِ فَلَهُ مَطْلب نہیں ہے کہ پانچ نماز میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، تو اس صورت میں آپ کا جواب است حییت مناسب ہوگا۔

## حضرت ابراجيم العَلَيْهُ إِلَى بِجَائِ حضرت موسى العَلَيْهُ كَا كَ حضرت موسى العَلَيْهُ كَا اللهُ عَلَيْهُم كُومشوره دينا

حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ منصب ایسا ہے جس میں چوں و چرانہیں ہوتا ہے، '' ہرآ نچر ہے ت ساقی ماعین الطاف است '' کا مصداق ہوتا ہے، اور حضرت موی الطافی اللہ کو براہ راہ راست ہم کا می کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ مقام ناز و دلال کا ہے، اس لیے ان کی ہمت ہوئی، نیز ایک ظاہری سب بھی تھا کہ حضرت موی الطافی ہو اللہ و جاہت حاصل ہے: و کے ان عِند الله و جی ہا ایسے لوگوں پر کسی طرح کا عیب لگایا جائے بلکہ عیب کا شبہ بھی ہوتو اللہ تعالی ایسی صورت پیدا کرتے ہیں کہ ان کی صفائی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے، اور ان کا بے داغ ہونا واضح ہوجاتا ہے، بنی اسرائیل نے حضرت موی الطافی ہی پر آور ہونے کا الزام ہے، اور ان کا بے داغ ہونا واضح ہوجاتا ہے، بنی اسرائیل پر واضح ہوگیا کہ حضرت موی الطافی ہی اس عیب کہ بنی اسرائیل پر واضح ہوگیا کہ حضرت موی الطافی ہی ہوجات ہو با کہ بنی اسرائیل پر واضح ہوگیا کہ حضرت موی الطافی ہی ہوجات کے بر حصورت بیدا کی کہ بنی اسرائیل پر واضح ہوگیا کہ حضرت موی الطافی ہوجات کے بر حصورت میں جب آپ کا گذر حضرت موی الطافی ہی فنو دی ما یہ کہ قال میں من بعدی ید خل من امته المجنة آکثر مما ید خل من امتی حضرت موی الطافی ہو دی ما یہ کہ و حضرت موی الطافی ہو دی ما یہ کہ کے دین بنوعر نوجوان ہے، اور پھر میر بعد آیا ہے، گراس کے مانے والے محصور کی الطافی ہو دی اس میں والے محصور کی الطافی ہو دی اس من والے بھو

سے بھی بڑھ گے جس کی وجہ سے یہ جوان نصیات میں جھ سے آگے ہوگیا، حضرت موی التانیکا کا میرونا معاذ اللہ صدکی بنا پنہیں تھا، بلکہ اپنی امت کی کیفیات پرحزن و ملال کی وجہ سے تھا کہ انھیں میری بات مانی چاہیے تھا نہیں کیا، ورنہ بھے کو بھی اس کے جساب مانی چاہیے تھا نہیں کیا، ورنہ بھے کو بھی اس کے جساب سے تو اب ماتا اور میر ابھی مقام بلند ہوتا، بخلاف حضرت محمد سیان آگئی کے کہ نوعمر ہونے کے باوجودان کو ایسا۔ مقام ملا کہ کن رسیدہ لوگ ان سے بیچھے رہ گئے، لوقا باب دس میں حضرت کی ایک دعا ہے: '' اب باپ مقام ملا کہ کن رسیدہ لوگ ان سے بیچھے رہ گئے، لوقا باب دس میں حضرت کی ایک دعا ہے: '' اب باپ بخول نو مین و آسان کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ با تیں دانا و ک اور عظمندوں سے جھیا کیں اور بیوں کہوں پر ظاہر کیں، ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پہند آیا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موی التقلیمیٰ کو البام کیا کہ تم حضرت مور شائی تی کے فرواست کرنے کو کہو، اس طرح حضرت موی التقلیمیٰ کو بارے میں کوئی شبہ نہ کر سکے گا کہ وہ رونا حمد کی بنیاد پر تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت موی التقلیمیٰ کو کیا فکر ہوتی کہ وہ صفارش کی بات کر س

حضرت سلی التیکی الیکی التیکی التیکی

كرتے تھے، مگر دوسرے حضرات مثبت ہیں، تطبیق کے طور پر کہا جائے گا كەنە خالص سرخ تھے، نه خالنس گندى؛ بلكه گندى سرخى مائل تھا، ربع، مربوع متوسط، بين الطويل والقصير، ميانه قدر

د جال کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ نے خواب میں دیکھا، جوتعبیر طلب ہے، اس لیے اعتراض نہ کیا جائے کہ د جال کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے، نیز ظہور کے بعداس کورو کا گیا، اس سے قبل اس کا داخلہ منوع نہیں ہے۔

هرشى: هرشى بفتح الياء وإسكان الراء، وفتح الشين والألف المقصورة، هو والدقريب من الجحفة ولفت بكسر اللام وإسكان الفاء ثنية بين مكة ومدينة.

لآمه، ثم أعاده في مكانه: لآمه اصلحه، پہلے قلب كواندر كھااس كے بعد برابركركے سلاكيا تھا، ای ليے يہاں ثم حكايت كے اعتبارے ہے ، كلى عند كے اعتبارے ہے ، فشق من النحو إلى مواق البطن، المراق بتشديد القاف مارق جلده وهو أسفل من البطن.

## النسخ قبل العمل وقبل التبليغ

كى حكم پراعقادكرنے كا موقع اور وقت ملاء گرغمل كرنے كا وقت نيس آيا كه اس سے پہلے ہى . منسوخ كرديا گيا، جائز ہے مسلم الثبوت بيں ہے: يبجوز النسخ قبل التمكن من الفعل بعد التسمكن من الاعتقاد وقال الشارح وعليه الشيخان الإمامان فخر الإسلام وشمس الأئمة خلاف للجمهور المعتزلة وبعض الحنفية قال الشارح بل رؤساء هم كالشيخ أبى الحسن الكرخي وشيخ الإمام علم الهدى أبى منصور الماتريدي والشيخ الإمام المجمور الحنابلة المجمور الحارزي والقاضي أبي زيد الدبوسي خلافا لجمهور الحنابلة والصيرفي من الشافعية.

تمكن عمل سے قبل نشخ كے جواز كے قائلين كہتے ہیں كهاس حكم سے مقصود مكلّف كا امتحان واختبارتھا، وہ حاصل ہوگیا، اس لیے تمکن عمل ہے قبل نسخ صحیح ہوگا، ناجائز کہنے والے کہتے ہیں کہ اعمال کی تکلیف ہے مقصوداس پر عمل کرنا ہے نہ کہ مخض اعتقادر کھنا، یہ بات تکلفی مقاصد کے خلاف ہے، جس کا حاصل یہی ہے کہ اگر امرے مقصود تکلیف عمل نہیں ہے تو قبل الممکن سنخ صحیح ہے اور اگر اس سے مقصود تکلیف عمل ہے توقبل الممكن من الفعل ننخ صحيح نہيں ہے، بياس نماز فرض كرنے كے بعداس برعمل سے پہلے پانچ نماز كے تھم پر پہلے قول کے مطابق ناسخ ومنسوخ کا اطلاق ہوگا اور دوسرے قول پراس کی تعبیر ناسخ ومنسوخ سے نہیں ہوگی بلکہ اپنی مراد کو تدریجی طور پر ظاہر کرناہے، جوتفہیم کا ایک طریقہ ہے جس سے بات زیادہ ذہن نشین ہوتی ہے، جیسے آپ نے اس تخص ہے جس نے کہا کہ میرابیٹا مرگیا ہے، مجھ کومیراث ہے کیا ملے گا، سلے آپ نے فرمایا کہ سدس، جب واپس جانے لگا تو اس کو بلوایا اور کہا کہ ایک اور سدس تم کو ملے گا، جب واپس جانے لگا تو پھر بلوایا اور فرمایا کہ بیردوسراسدس حصہ کے طور پڑہیں ہے،اگرآپ جا ہتے تو ایک مرتبہ میں اس کو بتلا دیتے جس طرح اِس کونٹے ہے تعبیر کرنا تھے نہیں ہے، اس طرح یہاں پریانچ کو پیاس ى شكل ميں ظاہر كيا گيا تا كه بتلا يا جائے كه پانچ نماز پر بيجاس نماز كا ثواب ملے گا، نسائی كى روايت ميں: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي اس عيمى بظاهريهي معلوم موتا م كراس كون عمس وهي خمسون الم يبدل القول لدي اس عيمي بظاهريهي معلوم موتا م كراس كون عليم سے تعبیر نہیں کرنا جاہے۔

مديث ما بر بنالله و الله لي بيت المقدس الم المتني في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس ، اور مديث الو بريه مل لقد رايتني في الحجر وقريش تسالني عن مسرائي فسألتني عن السياء من بيت المقدس لم اثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط قال فرفعه الله إلى انظر إليه. الكربة بالضم الغم الذي ياخذ بالنفس.

بیروایت بذات خود دلیل ہےاس بات کی کہ بیروا قعہ بیداری کا ہے، نہ کہ خواب کا ورنہ قریش اس طرح کاسوال وجواب نہیں کرتے اور نہ آپ کوکو ئی پریشانی لاحق ہوتی۔

بیت المقدس کوسا منے کر دینا: آج کل تواس میں کوئی استبعاد ہی نہیں رہا، روزمرہ مشاہدہ ، ورہا ہے کہ دور دراز کی چیزوں کو تریب کر کے چیوٹی چیزوں کو بڑی بنا کر دکھلا یا جارہا ہے ، جب ہم اپنے آلات واسباب کی بدولت ایسا کر سکتے ہیں تو خالق اسباب کے لیے کیا استبعاد ہے؛ ملکہ سبا کا تخت آن کی آن میں سلیمان النظرین کے صاحب لا سکتے ہیں تو یہاں پر تو خدا براہ راست یہ فعل انجام دے رہا ہے، ابن عباس کی حدیث منداحم میں ہے کہ: "ف جی ، بالسمسجد و أنا أنظر إلیه حتی وضع عند دار عقیل فنعته و أنا أنظر إلیه"

اسراء ومعراح میں انبیاء کیہم السلام سے ملاقات: علامہ بیلی نے الروض الانف میں انبیاء کی الدوض الانف میں انبیاء کی انبیاء کی اس سے بیان کیا انبیاء کرام سے مخصوص آسانوں میں ملاقات کی حکمت کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، ای طرح آپ میلان بیاتی کا ساتویں آسان سے اوپر جانے کی حکمت بھی بیان کی ہے، جس کوشوق ہو اس کتاب کودیجے۔

باب "ما جاء معنى قول الله عز وجل لقدر آه نزلة أخرى وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربّه ليلة الإسراء" احاديث، عبد الله بن مسعود، وابي هريرة، وابن عباس،

وعائشة، وأبي ذر، وأبي موسلى الأشعري رضي الماشعري وعليم الماشعري رضي الماشعري رضي الماشعري رضي الماشير على حصرت محمر مسلف ميل حضرت محمد مسلف على المعرب المعرب معرب ألى المعرب ال

دوسری بنها عت دیداری منکر ہے، سورہ بنم کی آیات جواس منابہ سے منعاق ہیں، ان کی تفسیر میں اختلاف ہے، جس کی وجہ سے رؤیت کے بارے میں اختلاف ہوگیا ہے۔

سورة بمم كا آبات: ﴿ عَلْمَهُ شَدِيدُ الْقُواى ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَواى وَهُوَ بِالْاَفُقِ الْاَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْلَى فَاوْ حَى إلى عَبْدِهِ مَآ أَوْ حَى مَا كَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَاى أَفْتُمَارُ وْنَهُ عَلَى مَا يَرِى وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأُولى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاعَ الْبُصَرُ وَمَا طَعْلَى لَقَدْ رَاى مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرِى ﴾ . .

ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے:

(۱) شدیدالقویٰ ذومرة وغیره به حضرت جبرئیل کی صفت ہے،سورهٔ تکویر میں ان کی صفت بیان كرتے ہوئے فرمایا: ﴿ ذِی قُوَّةِ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَكِیْنِ مُطَاعِ ثَمَّ آمِیْنِ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ ﴾ انت مبين برد يصلى بابت سورة نجم ميس ﴿ وَهُوَ بِالْأَفُقِ الْآعُلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ مِينَ تَفْصِيلَ ٢٠ سورة تَكُورِ ، سورة جُمْ سے پہلے كى ٢٠١٠ و لياس ميں ايك ہى مرتبه و يكھنے كى بات ہے" لَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخُورى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰي" ميں شمير حضرت جرئيل كى طرف راجع ہے، أتھيں كے ديكھنے كى بات ہے 'فَاوْ خَى اِلْي عَبْدِهِ مَا أَوْ حَيْ" ليني "فأوحى الله بواسطة جبرئيل إلى عبده ما أوحى" يا "فأوحى جبرئيل إلى عبد الله"، حضرت عبدالله بن مسعود کی حدیث میں انھوں نے قاب قوسین کی تفسیر حضرت جبرئیل سے کی ہے، اسی طرح "مَا كُذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاى" كَيْفْيرَجِي رؤيت جرئيل سے كى ہے، حفرت ابو ہريرة كى حديث میں انھوں نے بھی ''لَقَدْ دَاهُ نَزْلَةً الْحُولى'' كَيْفِير حضرت جرئيل سے كى ہے، حضرت عائيَّةُ ''لَقَدُ دَاهُ" میں ضمیر کا مرجع حضرت جبرئیل کو قرار دے رہی ہیں، اور اس کو مرفوعاً نقل کررہی ہیں، حضرت عائشه نے کہا کہ "من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية" تومسروق نے کہا كها كام المؤمنين! ذِرائِهُم يَعِ عَجلت وجلدى نه كريب، قرآن سے الله كى رؤيت ثابت ہے: "لَـقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِيْنِ، وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخُرى، حضرت عائش في كما كسب سے بہلے ميں في خوداس آيت كى تفسیر آنخضرت مِیالنَّهِ اِین کے پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا: وہ جبرئیل ہیں،ان کی اصلی صورت میں بس میں نے دومرتبہ دیکھا،حضرت عائشہ کی پیفیر مرفوع ہے، جو ججت ہے، اس لیے آیت کی تفییر تو یہی متعین

ہوگی،اس سے ہٹ کراگرکوئی دلیل اللہ کی رؤیت کی ہوتو حضرت عائش کے ذاتی قول کی تر دید ہوسکت ہے۔
امام نووی کا قول: "لا یہ دح فی ہدا حدیث عائیشہ فإن عائشہ لم تخبر أنها سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول لم أو رَبِی و إنماذ کوت ماذ کوت متاولة "شیخ ودرست ہے،
النبی صلی الله علیه و سلم یقول لم أو رَبِی و إنماذ کوت ماذ کوت متاولة "شیخ ودرست ہے،
اس لیے کہ حدیث سے فاص رؤیت جو آیت نہ کورہ سے ثابت ہو،اس کی نفی ہورہی ہے،مطلقاً رؤیت کی نفی ثابت نہیں ہورہی ہے،مطلقاً رؤیت کی نفی ثابت نہیں ہورہی ہے، اس لیے کہ خوداس کتاب میں نہ کور ہے کہ حضرت عائش پی دلیل میں نبی کریم شائ اللہ کا قول نقل کر رہی ہیں، مگر حافظ کی یہ بات خود عجیب ہے اس لیے کہ آیت کے سلمہ میں حدیث ہے لہٰذا اس آیت سے رؤیت پر استدلال نبیس کیا جاسکتا ہے،اگر کوئی آیت سے رؤیت خدا پر استدلال کر نے گا تو استدلال درست نبیں ہوگا، مگر اس سے ہٹ کراگرکوئی رؤیت کا قائل ہے تو حضرت عائش کوئی تھی دلیل نہیں ذکر کرتی ہیں۔

(٢) حضرت ابن عباس وغيره آيات كي تفسير مين ضمير كامرجع خدا كوبتاتي بين: "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاى "اور "لَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخُولَى "كَيْقْيركرت بِين: "رآه بفؤاده مرتين "اورايك روايت مين "رآه مرتین" ایک روایت میں "رآه بفؤاده" مروی ہے جوحدیث عائشہ کے خلاف ہے، اس طرح نسائى مين ابن عباس كاقول "أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم" اورتر فرى مين قال ابن عباس "رأى محمد ربه" ابن عباس اين تفسير كے ليے كوئى نقتى دليل نہيں پيش فرمارے ہيں، ہاں ايك حديث مرفوعاً مسنداحمد ميں ہے: "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربى عز وجل" مرابن كثر كبت بين كه بيحديث منام والی ہے، جومطول ہے اور بیرحدیث اس کی مختصر ہے تو خواب میں دیکھنے کی بات ہوگئی ،مگر دوسر ہے بہت سے علماء خواب کی حدیث سے الگ اس حدیث کوستقل حدیث قرار دیتے ہیں کہ منام والی حدیث ابوفلا بہ کے طریق سے ہے اور مطلقًا رؤیت والی حدیث عکرمہ کے طریق سے، دونوں الگ الگ سند سے مروی ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابوذ رغفاریؓ کی ہے،عبداللہ بن شفیق نے حضرت ابوذرؓ سے کہا كدا كرميرى ملاقات نى كريم مِياللَيْكَيْمُ سے ہوئى ہوتى تو ميں يو جھتا كدكيا آب نے اپنے رب كوديكها، ہ، تو ابوذر انے کہا کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا: "رأیت نورًا" دوسری روایت میں ہے:"نور انی اُراہ" ہے نور کوالگ انی کوالگ پڑھاجائے، یعنی خداسرایا نور ہے میں کہاں سے

(كتاب الإيمان)

دی کیے لیتا بعض لوگوں نے ایک ہی کلم 'نسورانسی "پڑھا، لینی خدانورانی ہے، جس کونبی نے دیکھا۔امام سلم نے اس کے بعد ابوموی اشعری کی حدیث نقل کی "حجابه النور لو کشفه لا حوقت سبحات وجهه ما انتهاٰی الیه بصره" جس سے بظاہر بہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نورکود یکھا جو ججاب تھا، ابن خزیمہ نے انتہاٰی الیه بصره "جس سے بظاہر بہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نورکود یکھا جو ججاب تھا، ابن خزیمہ نے ابوذر سے ایک روایت نقل کی ہے: "ر آہ بقلبه و لم یرہ بعینه" لینی وہی نور آئھ سے دیکھنے میں حائل ہوگیا، اس طرح ابوذرکی دونوں حدیثوں میں جمع ممکن ہوگا۔

تمام المل سنت والجماعت كا اتفاق ہے كہ آپ كو بھى اس دنیا میں خدا كا دیدار آ تھوں ہے تي ہم ہوا ہے، عالم بالا میں ہوا یا نہیں اس میں اختلاف ہے اور اختلاف كى وجہ ہے كہ آ يت كى تغيير ميں ضائر كا مرجع خدا ہے یا جر كيل؟ جولوگ خدا كى طرف لوٹاتے اور عالم بالا كا قصة قرار دیتے ہیں وہ شريك عن انس كى روایت سے استدلال كرتے ہیں گرشر يك عن انس كى روایت سے تكلم فيہ ہو، اگر چہ بخارى نے اس كو كتاب التوحيد ميں نقل كيا ہے: حتى جاء سدرة المنتهى و دنا المجاد رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قو سين أو أدنى فأو حى الله فيما أو حى خمسين صلاة اس طرح كى تغيير ابن عباس دنا منه ربه، گرابن عباس كا ما خذ تو دان كا مجتمدان علم اور ذوق سيم ہے اور اس صدیث كوشر يك كے علاوہ حضرت انس كے ديگر تلا فد تو خود ان كا مجتمدان على اور ذوق سيم ہے اور اس صدیث كوشر يك كے علاوہ حضرت انس كے ديگر تلا فده حدیث پر نقت كيا ، ان ميں كسى نے ہمى اس طرح كے الفاظ نقل نہيں كيے ہيں ، جس كى وجہ سے علاء نے اس حدیث پر نقت كيا ہے ، حافظ ابن جرنے لكھا كہ: حدیموع ما خالفت فيه رواية شويك غيرہ من الم مشهوريس عشرة أشياء بل تزيد على ذلك بھراس حدیث انس ميں خواب كا قصه بيان كرتے ہيں ، اور قبل الوى كى بات كہتے ہيں ، اس ليے يوا مراء ومعران كے موااوركوئى واقعہ ہوگا ، اس كو آيت كي تغير ميں ہوڑنا مناسب نہيں ہے۔

(۲) بعض حضرات رؤیت قلبی مراد لیتے ہیں جیسا ابن عباس سے مروی ہے، ای طرح بعض دوسرے حضرات سے بھی ای طرح کی بات منقول ہے۔

(٣) بعض مفسرين جس مين علامه طبي پيش پيش بين بين فياستوى وهو بيالأفق الأعلى تك كا حصه جرئيل ميم متعلق كرتے بين اور شه دنا فتدلى اس كاتعلق الله تعالى اور محمد مين الله على الله مين الل

النظم إجراء الكلام إلى قوله وهو بالأفق الأعلى أمر الوحي وتلقيه من الملك ورفع شبه المخصوم ومن قوله ثم دنا إلى قوله من آيات ربه الكبرى على أمر العروج إلى المجنباب الأقدس ثم قال لا يخفى على كل ذي لب اباء مقام فأو حى الحمل على أن جبرئيل أوحى إلى عبد الله ما أوحى إذ لا يذوق منه أرباب القلوب إلا معنى مناغاة بين المستساريين ما يضيق عنه بساط الوهم و لايطيقه نطاق الفهم و كلمة ثم على هذا بين المستساريين ما يضيق عنه بساط الوهم ولايطيقه نطاق الفهم و كلمة ثم على هذا للتراخي الوتبي، مرني كريم على الفياري كالقري كي بعدكماس عدهرت جريك مراد بين كى كل للتراخي الوتبي، مرني كريم على الفياري في القريب وكروى بيني كل المؤرث بين المؤرث بين كام كي تجاري المؤرث بين كام كي تجاري الله بين المؤرث بيني كام فرشته جس كي صورت وسيرت نهايت با كيزه نهم وحفظ كي تمام تو تين كامل بيرانا قريب بوكروى بيني ك كي في منافر آر باب تو كيا الى ديمى بهالي بيزكي تكذيب كررب اوراس بين جمل عيك أله يتم بين بي مسئلة أليا ومناق وسباق بتلار باب كداس كاتعلق رؤيت بارى سي نبين به ورندامت بين بي مسئلة أليا في منه ويا وينا وسباق بتلار باب كداس كاتعلق رؤيت بارى سينين به ورندامت بين بي مسئلة أليا في منه ويا وينده وتا

آیت: ﴿إِذْ یَغْشَی السِّدْرَةَ مَا یَغْشَی مَا زَاعَ الْبَصَرُ ومَا طَغٰی لَقَدْ رَآی مِنْ آیاتِ رَبِهِ
الْکُبْری ﴾ یس مایغشی کعوم میں دیدار ضراکو واضل مانا جاسکتا ہے جس سے مدیث مرفوع کی مخالفت بھی نہیں ہوگی اور آفت مَارُونَهُ عَلٰی مَا یَری سے بھی اشکال وارد نہ ہوگا۔ ما یغشی کی تغیر، امام مسلم فی این سند سے ابن مسعود سے نقل کیا ''فراش مین ذهب'' ابو ہری ہی روایت میں: لما اسری برسول الله صلی الله علیه وسلم انتهی إلی الشجرة فقیل له إن هذه السدرة فغشیها نور المخلق و غشیتها المملائکة مثل الغربان حین یقعن علی الشجرة. نجام کے ہیں: کان المخلق و غشیتها المملائکة مثل الغربان حین یقعن علی الشجرة. نجام کے ہیں: کان افصان السدرة لؤلؤا ویاقوتا وزہر جدًا فرآها محمد ورأی ربه بقلبه وقال ابن زید قیل یا موسل الله ای شیء یغشی تلك السدرة قال رأیت یغشاها فراش من ذهب ورأیت علی کل ورقة من ورقها ملكا قائما یسبح الله عز و جل، قال ابن عباس غشیها رب العزة عز وجل قال سلمة استأذنت الملائکة الرب تبارك و تعالٰی أن ینظروا إلی النبی صلی الله علیه وسلم فأذن لهم فغشیت الملائکة السدرة لینظروا إلیه علیه الصلاة والسلام فی علیه وسلم فأذن لهم فغشیت الملائکة السدرة لینظروا إلیه علیه الصلاة والسلام فی

. اس وقت درخت کی بہار اور رونق اور اس کاحسن و جمال ایبا تھا کہ کسی مخلوق کی طاِقت نہیں کہ لفظول میں بیان کرسکے، شایدابن عباس وغیرہ کے قول کے موافق معراج میں جواللہ کا دیدار حضور مِّلاَ مُیکَا یُکِیا کو ہوااس کا بیان اسی آیت کے ابہام میں منطوی ومندرج ہو کیونکہ پہلی آینوں کے متعلق تو حضرت عاکشہ صدیقة کی احادیث میں تصریح ہے کہان سے رؤیت رب مراذہیں ہے بھش رؤیت جبرئیل مراد ہے۔ ابن کثیر نے مجاہد سے جوابن عباس کے اخص اصحاب میں سے ہیں اس آیت کے تحت بیالفاظ آل كي بين: كان أغصان السدرة لؤلؤا وياقوتًا وزبرجدًا فرآهامحمد صلى الله عليه وسلم و ر آی رہّے بقلبہ. اور بیرؤیت محض قلب سے نتھی بلکہ قلب وبصر دونوں کو دیدار سے حصیل رہاتھا جبیها که مازاغ البصرے ظاہر ہوتا ہے، شایداس لیے ابن عباس نے طبرانی کی بعض روایات میں فرمایا: رآه مرة بقلبه و مرة ببصره، يهال دومرتبدد كيض كامطلب بيهوكهايك بي وقت مين دوطرح ديكها كماقالوافي حديث: انشق القمربمكة مرتين، ظاهرى آنكه عي اورول كى آنكهول عي كمي لیکن یادرہے کہ بیروہ رؤیت نہیں ہے جس کی نفی لا تدر کہ الابصار میں کی گئی ہے، کیونکہ اس سے غرض ا حاطہ کی نفی کرنا ہے، یعنی نگاہیں اس کا احاطہ ہیں کرسکتیں، علاوہ بریں ابن عباس ہے جب سوال کیا گیا اكرووكي رؤيت آيت لا تدركه الأبصار كمخالف متوفرمايا: ويحك ذلك إذا تجلى بنوره البذي هو نوره (رواه الترمذي )معلوم هوا كه خداوند قد وس كي تجليات اورانوارمتفاوت بين بعض انوار قاہرللہصر ہیں اور بعض نہیں ، اور رؤیت رب فی الجملہ دونوں درجوں پرصادق آتی ہے اوراسی لیے کہا جاسکتا ہے کہ جس درجہ کی رؤیت مؤمنین کوآ خرت میں نصیدب ہوگی جب کہ نگاہیں تیز کردی جا کہیں گی جو اُس بخلی کو برداشت کرسکین گی، وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں، ہاں ایک خاص درجہ کی رؤیت محمد مِتَالْمُعَلِيَّمْ کو معراج میں ابن عباس کی روایت کے موافق میسر ہوئی اور اس خصوصیت میں کوئی بشرآ یہ کا شریک وسہیم نہیں، نیز انھیں انوار وتجلیات کے تفاوت وتنوع پرنظر کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے اقوال میں کوئی تعارض ہیں ، شاید وہ نفی ایک درجہ میں کرتی ہیں اور سے اثبات دوسر نے درجہ میں کررہے ہیں اس طرح ابوذر کی روایات رَأیتُ نورًا اور نورًا انی أراه میں

تطبیق ممکن ہے۔واللہ سبحانہ تعالی اعلم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما آیت کی تفسیر سے ہٹ کر جناب رسول اللہ مِیلائیکی کے لیے مطلق میں رویت باری کی نفی کرتی ہیں ،اس استدلال کرتی ہیں ،اس استدلال کو بیت ،اس استدلال کا جواب ابن عباس کی زبانی اس طرح ابوذر و کا ملیف کی حدیث میں تعارض کی توجیہ ان دونوں کا بیان فوائد عثانی میں آچکا ہے ،جس کی وجہ سے الگ سے اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

(سم) صحابه اورائم سلف كاس اختلاف اور دلائل كود يكف ك بعد علماء كى ايك جماعت اس مي توقف كى تائل مهذه المسألة وعزاه وقف كى تائل مهذه المسألة وعزاه لجماعة من المحققين وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع وليست المسألة من العمليات في كتفي فيها بالأدلة الظنية وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي.

حدیث ابن مسعود: إذ یغشی السدرة کی تغییر کے بعد قال فاعطی ثلاث اعطی الصلوات البخص و اعطی حدیث ابن مسعود: إذ یغشی السدرة کی تغییر کے بعد قال من لم یشرك باللّه من امته شیئاً من البخص و اعطی جواتیم سورة البقرة و غفر لمن لم یشرك باللّه من امته شیئاً من السمقحمات بنخ وقت نماز کے عطاء کرنے کی کیفیت پہلے آپ کی ہے، سورة بقره کا اخیر مدنی زندگی میں نازل ہوا، اس لیے اس کا مطلب ہوا کہ وعدہ کیا گیا کہ اس کو نازل کیا جائے گایا اس آیت میں جو مضمون نازل ہوا، اس لیے اس کا مطلب ہوا کہ وعدہ کیا گیا کہ اس کو دیا گیا ہے، امت پر تخفیف اور مغفرت اور کا فروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی جمایت ونصرت کا اس کو دیا گیا اور ممکن ہے ان الفاظ کے ساتھ براہ راست عطا کیا گیا، مگر اس کو قر آن بنانے کا اس وقت تھم نہیں دیا گیا، بعد میں جرئیل کے واسطہ سے نازل کر کے قر آن کا جز وحصہ قرار دیا گیا۔

والمقحمات: بمعنی کبائر، غفر کانائب فاعل، غیر مشرک کے لیے کبائر معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، مگراس کا بیمطلب نہیں ہے کہ ہرغیر مشرک کے تمام کبائر کے معاف کرنے کا وعدہ ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ کبائر ضرور معاف کردے گا، ویسے سب معاف کرنا چاہ تو کرسکتا ہے: إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ يا معاف کرنے کا مطلب بیہ وکہ ہمیشہ جہم میں نہیں رہے گا۔

حديث الوموسى: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويوفى يرمقررفرشتون كاعصروفجر

میں تبادلہ ہوتا ہے، دن کی ڈیوٹی پرمقرر فرشتے <sup>صبح</sup> سے عصر تک کے اعمال کو لے کرجاتے ہیں، اسی طرح رات کی ڈیوٹی پر آئے ہوئے فرشتے فجر میں لے کرجاتے ہیں، اس لیے اس عبارت کا مطلب ہوا: يرفع إليه أعمال الليل بعد انقضاء ٥ في أول النهار، ويرفع إليه أعمال النهار بعد انقضاء ٥ في أول الليل.

<u>حبابه النور:</u> دنیا کے معمول کے خلاف خدا کا نوراوراس کاغایت ظہور ہی دیکھنے میں آڑاور جهب بن رائع : لو كشف الاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره أي بصر الله. خدا کی نظرسارے عالم کومحیط ہے لہذا سارا عالم جل کرجسم ہوجائے۔

سبحات: سبحة كي جمع ،السبحة الدعاء وما يسبح به من دلائل عظيمة . سبحة معنى يهان يربالا تفاق المل لغت وشارحين حديث نود الله وجلاله - يرفع القسط و يخفضه، القسط بمعنى الميزان اوراكت مافى الميزان مرادب، اور مافي الميزان سے مراد بندوں کے اعمال ہیں اور ان کی روزی ہے۔ رفع کا تعلق اعمال سے ہے اور خفض کا تعلق رزق سے جودنیامیں بھیجا ہے۔ إليه يصعد الكلم الطيب ويوفعه ، اس كمثيل كے طور بروزن كرنے والے کے وزن کرنے سے جیسے وہ وزن میں چڑھا تااور گرا تا ہے، یا القسط مجمعنی رزق ہو،اورر فع وخفض ہےروزی کشادہ وتنگ کرنامرادہو۔

## باب"إثبات روية المؤمنين في الآخرةربهم سبحانه تعالى

حديث أبي موسلى وصهيب رضي الله عنهما

رؤیت معرفة علم: (۱) کسی شی کا انکشاف جزئی و شخص طور پر ہو۔ (۲) کسی شی کا انکشاف کلی طور پر ہومگر دہ شخص واحد کاعنوان ہو۔ (۳) کسی شی کا انکشاف کلی طور پر ہواور وہ شخص کثیرہ کاعنوان ہو، پہلے انكشاف كورويت اور دوسرے انكشاف كومعرفة اور تيسرے انكشاف كوعلم كہتے ہيں . رؤيت بارى كامفهوم: هو الانكشاف التام بالبصر (شرح عقائد) يعنى الله تعالى كاانكشاف

بلغ حاسرً بصركے واسطے ہے ہوجس كو ماقبل ميں انكشاف جزئي وشخصی ہے تعبير كيا گيا ہے، اللّٰد كى رويت اس دنیامیں عقلاممکن مرشر غاممنوع ہے اس لئے کہ سلم شریف کی حدیث میں ہے: " تعلموا أنه

لايرى أحد منكم حتى يموت" (٢/٣٩٩)

آخرت میں خدا کی رؤیت: تمام اہل سنت والجماعة كا اتفاق ہے كه خدا كی رؤیت اور اس كا انكشاف بليغ بذريعه حاسرً بصر ہوگا،اس بات ميں قرآني آيات اوراحاديث متواتره ومشهوره موجود ہيں،اورمعتزله وغيره انكشاف بليغ بذريعة حاسم بصرك منكرين، اورقر آنى آيات واحاديث كى تأويل كرتے ہوئے كہتے ہیں کہاس سے انکشاف بلیغ بالقلب مراد ہے جوتصدیق علم سے زیادہ ہوگا اور اس کو ماقبل میں معرفة سے تَعِيرِكِيا كيابٍ" قال النووى: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى -ممكنة عقلًا وأجمعوا أيضًا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين. وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن اللُّنه لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلًا وهذا الذي قالوه خطأ صريح

معتز لہ کے ولائل: کسی چیز کے دیکھنے کے لئے چند شرطیں ہیں جن کے بغیر ہم کسی چیز کوئہیں دیکھ سکتے ہیں۔(۱) مرئی آنکھ کے مقابل جہت ومکان میں ہو۔(۲) ایک خاص مسافت پر ہونہ زیادہ دور ہو نه زیاده نزدیک هو\_(۳) نیج میں کوئی حائل (آڑ) نه هو\_(۴) حد درجه باریک ولطیف نه هو\_(۵) الیی جُلہ ہو جہال روشنی موجود ہو۔ (۲) دیکھنے والے کی آئکھامراض سے محفوظ ہو، خدالطیف ہے اورکسی جہت ومکان میں نہیں ہے جس کی وجہ سے خدا کی رؤیت محال ہے،تو رؤیت کے قیقی معنی مراد لینا ناممکن ہوا،اس کئے نصوص کی تا ویل کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس سے قلب کے ذریعہ انکشاف بلیغ مراد ہے جوعلم وتصدیق قلبی ہے بڑھا ہوا ہوگا جس کو ماقبل میں معرفۃ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اپنے اس قول کی تاسيمس قرآني آيت: "لا تدركه الأبصاروهويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير" كوپيش کرتے ہیں کہاس آیت میں أبسسار سے ادراك كي في كي كئے ہواراس كى دليل اس كالطيف ہونا بیان کیا گیا ہے اور ادر اك كے معنی رؤیت کے ہیں۔

المل السنة والجماعة كولال : (١) وجوه يومئذ ناضرة إلى ربهاناظرة (القيامة) أي تراها عیانًا حضرت ابن عباس ، عکرمه اورحس بصری سے اس کی تفسیر ناظرة الی وجه ربها منقول ہے يكهابن مردوبين فومأنقل كياب وجوه يومئذ ناصرة قال من البهاء والحسن إلى ربها

ناظرة تنظر إلى وجه ربها. نظر ك صله عن فتلف بوجات بين جب متعدى بنفسه بوتو - توقف وانظار ك معنى بين جيسے: "انظرونا نقتبس من نور كم" اگر في صله آئة تفكرواعتبار ك آتے بين جيسے: "أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض" اگر لام صله آئة تولطف ومهر بانى ك آئے بين جيسے: "نظر السلطان لفلان" گرجب إلى ك ساتھ آئة و آئكه سے و كھنے معنى مين آتا ہے جيسے: "أنظر وا إلى شمره إذا أشمر" خاص طور سے جب وجيه كى طرف منسوب بوتو رويت كمعنى مين بالكل صرح به وتا ہے۔

(۲) للذین أحسنوا الحسنی و زیادة (یونس) مسلم نے حضرت صهیب سے مرفوعًا زیادة کی تفسیر دیدار خداوندی نقل کیا ہے اس طرح یہی تفسیر ابو بکر الصدیق، مذیفه، ابوموسی اشعری اور ابن عباس منظی اسلام سے منقول ہے۔

(۳) لدینامزید (ق)اس کی تفسیر بھی دیدار خداوندی سے کی جاتی ہے اور حضرت علی ، ابن مسعود ، ابن عباس ﷺ سے یہی تفسیر منقول ہے۔

(٣) ﴿كُلّا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ (المطففين) حضرت امام ما لك في رؤيت بارى پراستدلال كرتے ہوئے فرمايا" لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكفار بالحجاب" (رواه في شرح السنة، مشكوة) امام ثافعي في استدلال كرتے ہوئے فرمايا: "لما إن حجب هؤ لآء في السخط كان هذا دليل على أن أوليآء ه يرونه في الرضا"

 ے کوئی شے ہے اور اس کو کھلا نانہیں چاہتا ہے تولن تاکل صحیح ہوگا، پھر اللہ تعالی نے رؤیت کے تحقق کو ایک امر ممکن ، استقر ارجبل پر موقوف ہووہ بھی ، ایک امر ممکن ہے جو چیز ممکن پر موقوف ہووہ بھی ، ممکن ہے ، لن تو انبی سے بیشبہ بیں کیا جائے گا کہ ممکن کے باوجود ہمیشہ کے لئے رویت کی نفی کردی گئ ہے اس لئے کہ لن جہاں تابید کے لئے آتا ہے تاکید کے لئے بھی آتا ہے جیسے یہود کے بارے میں ارشاد باری ہے: لن یتمنوہ آبدًا پھر دوز خ میں کفار کے داخل ہونے کے بعد ہرایک کے بارے میں فر مایا گیا۔" نادوا یا مالك لیقض علینا ربك"

لا تدرك الأبصار سے تائيرواستدلال صحيح نہيں ہے اس لئے كدادراك اورش ہےرويت اورش كي - حضرت موى كة معان قال أصح اب موسى إنا لمدر كون " حضرت موى التائيلا نے كلا كے ذريعدويت كي في نہيں كى ہے بلكة ادراك كي في كى ہے۔

اگرآیت میں ادراک بمعنی رویت مراد لیتے ہوتو ادراک اس رویت کو کہتے ہیں جس میں احاطہ ہو اور خاص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں ہوتی ہے، اصل میں مدح صفات جوجیے: لا تاخہ فہ سنة و لا صفات سلبیہ سے نفی ہوتو ضروری ہے کہ وہ کی صفات وجود یہ کومتلزم ہوجیے: لا تاخہ فہ سنة و لا نوم. سیکمال قومیت کومتلزم ہے۔ و مامسنا من لغوب لغوب و اعیاء کی نفی کمال قدرة کومتلزم ہے۔ اس کئے لایدر کے کے معنی ہوں گے: لایدر ک بحیث یحاط به ، و هو قدر ذائد عن الرویة بیزاس آیت میں ایجاب کلی کی نفی کی گئے ہے جوسالبہ جزئیہ کومتلزم ہے جس سے بعض ابصار کے لئے نیزاس آیت میں ایجاب کلی کی نفی کی گئے ہے جوسالبہ جزئیہ کومتلزم ہے جس سے بعض ابصار کے لئے ادراک ورویت کی نفی لازم نہیں ہوگی ، اگر آیت کو اشخاص کے لئے ادر اک کو قت میں عام مانا جائے تو او قات کے اعتبار سے اس میں عوم نہیں ہے اس لئے کہ سالبہ مطلقہ سے ایک وقت میں نفی ہواور دوسرے وقت میں اثبات ہوسکتا ہے لہذا اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے۔

(۲) محشر وجنت میں رویت کا ثبوت احادیث متواترہ ہے ، چنانچہ حافظ ابن جم فتح الباری مسلم میں تحریف الدار القطنی طرق الاحادیث الواردة فی رویة الله فی الآخرة فزادت علی العشرین و تتبعها ابن القیم فی حادی الأفراح فبلغت الثلاثین و اکثرها جیاد و اسند الدار قطنی عن یحیی بن معین قال عندی سبعة عشر حدیثا فی الرویة صحاح اورنووی شرح مسلم میں قال کرتے ہیں: قدت ظاهریت أدلة الكتاب و السنة و

اجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على اثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة للنمؤمنين و رواها نحومن عشرين صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و آيات القرآن فيها مشهورة. ابن كثير وجوه يومئذ كي فيركة من المحق بين قد ثبت رؤية المحومنين لله تعالى فى الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند ائمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها مامرة من ج: أحاديث الروية متواترة معنى وقد وردت بطريق كثيرة من جمع كثيرة من الصحابة شرح عقا كرين من الحارق من المحابة شرح عقا كرين من الحارق من المحابة شرح عقا كرين من الحارق من المحابة على مقارق من المحابة على مارة من المحابة من المحابة على المارة من المحابة على مارة من المحابة على المارة من المحابة ما المارة المارة

صحابہ کے نام اور ان کی روایت مع حوالہ قل کیا ہے۔

معتزلہ کے استدلال کا جواب: معتزلہ کا قول کہ رویت کے لئے مرئی کا جہت ومکان وغیرہ کے احاطہ میں ہونا ضروری ہے اس کے بغیر رویت عقلاً محال ہے،معتزلہ آج تک اس دعوی پر دلیل قائم نه کر سکے ادھر ہم اپنی عقل کو خلی بالطبع حجوڑ دیں تو رویت باری کو عقل ممکن کہتی ہے ، اللہ تعالیٰ نے آئکھ، ناک، کان اور زبان کوالگ الگ کام کے لئے پیدا کیا ہے، رنگ وشکل اور نور وغیرہ کو دیکھنے کے لئے آئکھ کواور کان کوآواز کے لئے، ناک کوخوشبوبد ہوکے لئے، حواس خمسہ دراصل قلب میں ہیں، آئکھ وکان وغیرہ مثل چشمہ کے ہیں جس سے بینائی وشنوائی کی قوت بڑھ جاتی ہے،حواس خمسہ کے ذریعہ جو باتیں 🚓 معلوم ہوتی ہیں دل میں جا کر خلط ملط نہیں ہوتی ہیں ، اسی طرح یہ تمیز ہوتی ہے کہ کوسی بات آئکھ سے و یکھنے کے قابل ہے اور کوئی بات کان ہے، ہم نے آج تک سونے جاندی کے کا نہیں ویکھا پر ہر کوئی جانتا ہے کہ اس صفت کامل دنیا میں ہوگا تو اسے آنکھ ہی سے دیکھا جاسکتا ہے کسی کوشبہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کان ہے معلوم ہوگا اسی طرح ہم خدا کو مکان وزمان ، کم وکیف شکل وجنورت رنگ وروپ غرض جتنے آ ثار مخلوقیت ہیں ان سے منزہ یاک کر کے تصور وخیال کریں تو یونہی معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ نسے دیکھا جائے گا کان ناک سے سننے اور سونگھنے کا اختال دل میں نہیں آتا ہے، الغرض معتز لہ کے پاس ان شرائط بے عقلا واجب وضروری ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اگران کے پاس کوئی دلیل ہے تو بس یہی کذا ج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی جو جہت ، مکان ،شکل وصورت سے خالی ہوجس سے ان شرا نط واسباب ا کاعقلی ہونے کے بچائے عادی ہونالازم آیا نہ کہ اس کے بغیر و یکھنا نامیکن ہوا ہے امور اسباب عادیہ کے

طور پر ہیں مگران اسباب عادیہ کے بغیر بھی اس دنیا میں رویت کا تحقق ہوتا ہے، آخرسب چیزوں کے دکھنے کے لئے سامنے کے مکان کے لئے کسی مکان کی مردرت نہیں ہے، قوت باصرہ کے قوئی ہونے کے وقت آگے اوراسی طرح پیچھے دائیں با نیں ہونے کے مردرت نہیں ہے، قوت باصرہ کے قوئی ہونے کے وقت آگے اوراسی طرح پیچھے دائیں با نیں ہونے کے رباوجود و کیھنے کے لئے آفتاب اور روشن کی ضرورت نوبی ہے گر اور ہوشن کے در باوجود و کیھنے کے لئے اس کی ضرورت نہیں پھر معتز لہ اللہ تعالی کو بصیر و بینالتہ کم کرتے ہیں مگراس کے دیکھنے کے لئے ان شرائط کے قائل نہیں ہیں جالانکہ رویت آوا کے نسبت ہے جو رائی و مرئی کے درمیان ہوتی ہے آگرا کے جانب شرط نہیں ہے تو دوسری جانب کیوں شرط قرار دیا جا رہا ہے اس پران کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔

ان سے پھرمخلوق کے دیکھنے کے لئے جہت ومکان کی ضرورت ہے، اس لئے کہ یہ خود جہت ومکان کے احاطے میں ہوتے ہیں مگر یہاں پرمخلوق کے دیکھنے کی بحث نہیں ہے، بلکہ خالق کے دیکھنے کی بات ہے احاطے میں ہوتے ہیں مگر یہاں پرمخلوق کے دیکھنے کی بحث نہیں ہے، بلکہ خالق کے دیکھنے کی بات ہے ۔ "واللّه جوز بان ومکان اور جہت کے احاطے میں نہیں ہے بلکہ خودان سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ "واللّه بنگل شیء محیط"

خدا کی رؤیت بلاکیف کامطلب: جس طرح مخلوقات کا دیدار جهت وزمان ومکان، شکل

۔ وصورت وغیرہ کی کیفیات کے احاطہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللّٰہ کا دیداراس طرح کے احاطہ کے ساتھ نہیں ہوگا اب کس طرح ہوگا اس کاعلم نہیں ہے۔

. علامة فتازانی شرح مقاصد میں تحریر کرتے ہیں:المواد بالرویة بلا کیف یعنی بحلوها عن سالشرائظ والكيفيات المعتبرة في روية الأجسام والأعراض لابمعنى خلوالروية أو الرائي أوالمرئي عن جميع الحالات والصفات على مايفهمه أرباب الجهالات فيعترضون بأن نالروية فعل من أفعال العباد أو كسب من اكسابه فبالضرورة يكون واقعا بصفة من الصفات و كذا المرئى بحاسة العين لا بدأن يكون له كيفية من الكيفيات. (٨٤/٢) عقيرة الطحاوى مين نه: الروية حق الأهل الجنة بغير إحاطة و الا كيفية كما نطق به · كتاب ربناً "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة" وتفسيره على ما أراد الله تعالى و علمه وكل ماجاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين و لا متوهمين فإنه ما سلم ر في دينه إلا من سلم لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم لا يصح الإيمان بالروية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم يوهم أو تأولها بفهم. آگفرمات بين: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه يعني توهم أن الله يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها ثم بعدالتوهم أن أثبت ماتوهمه من الوصف فهو مشبه وأن نفي الروية من أصلها من أجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. تنا .. رؤیت باری کا دوبیرامفهوم: رؤیت باری کاپہلامفهوم کهرویت باری بلااحاطه وبلا کیف کمایلیق . بشانه ہوگی، ٹیسیف کا قول ہے؛ خلف تا ویل کرتے ہوئے اس کو بخلی برمجمول کرتے ہیں کہ اللہ تعالی طرزح طرح ہے بچلی فرمائین گےاور طرح طرح کی صورت میں جلوہ فرمائیں گےاور جنتی واہل محشر اس کو دیکھیں ۔ 'گے مگر بچلی جن کیفیات سے متصف ہے بینی مکان وجہت ،شکل ورنگ کی صفت کے ساتھ ، متجلی کی ذات اں سے منزہ وبری ہے جلی کے مکان وزمان جہت کی قید سے مقید ہونے کے متعلی کی ذات مقید نہیں ر ہویاتی جس طرح جھوٹے نے آئید میں آفاب جیسا بھاری طویل وعرایض جسم نمایاں ہوتا ہے مگر آئند مین وہ مقید نہین ہوجا تا اور آئینہ کے رنگ سے وہ متصف نہیں ہوجا تا اس لئے کہ بخلی مظہر ونمائین گاہ ہے

بخل دات کی صفت نہیں ہوتی ہے بلکہ ذات کے نمایان کرنے کا ذریعہ ہے، رویت باری کی تفییر بخل سے کرنے کی تائید بعض احادیث سے ہوتی ہے اس لئے کہ دیدار خداوندی کے لئے خدا کے آنے اوراس کی صورت کا ذکر ہے تو بعض دوسری احادیث میں اس کو بجل سے تعبیر کیا گیا ہے، مسلم شریف میں ہے:

"فیت جلی لھنم بضہ حک"اور"یوم المزید" رویت کے باب میں صدیث جابر میں"فینکشف لھم نیات کیا ہے مسلم شریف بھم فیعشاہم من نورہ شیء" ہے اور قرآن نے اللہ کے لئے بخل کو نابت کیا ہے" نفلہ ما تبحلی دہد للجبل" اس لیاس تا ویل کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے بعض حضرات نابت کیا ہے"فیل میں رویت بھی براہ راست ذات کا دیدار بلا کیف ہوگا جیسا کہ سکتے ہیں کہ تحر صفرات تھا نوی علیہ الرحمہ نے بوادرالنواور میں اس کیا مثالی میں اور حضرت تھا نوی علیہ الرحمہ نے بوادرالنواور میں اس کیا مثالی متعدد قسمیں ہیں: بجلی مثالی، بجلی ذاتی ہوگی مثالی مثالی میں اور جنت میں بین: بجلی مثالی، بجلی ذاتی ہوگی مثالی متعدد قسمیں ہیں: بجلی مثالی، بجلی ذاتی ہوگی۔

مناه الله المعتبد بالصورة والمكان والجهة وإن ناداك منال بوتى كے الله العزيز الحكيم الله وقتيت الله الله العزيز الحكيم الله والمحكيم الله العزيز الحكيم الله والمحكيم الله العزيز الحكيم الله والكه والكه الله والكه والكه

حكمتى الطهور والتجلى في صورة مطلوبك. شيخ كوراني شرح عقيدة القشاش مين رويت بارى كى بحث مين لكه بن إن الله يرى بلا كيف معناه انه تعالى لا يتقيد بكيف يقتضيه منظهر التبجلي لا أنه لا يتجلى في مظهر له كيف فإن هذا مع أنه لا يصح لم يلزمه أهل السنة.قال العلامة التفتازاني في شرح المقاصدالمراد بالروية بلا كيف بمعنى خلوها عن الشرائط والكيفيات المعتبرة في روية الاجسام والاعراض لا بمعنى خلو الروية أو الرائى أو المرئى عن جميع الحالات والصفات على ما يفهمه ارباب الجهالات. ورمنثور مين حضرت الس رسى الله الله وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة "كي تفير مين مرفوعًا نقل ب: قال ينظرون إلى ربهم بلاكيفية ولاحد محدود ولاصفة معلومة. ال مين عد محدود كانفي ہے جس میں وہ منحصر ہو، شاہ اساعیل شہیرعبقات میں تحریر کرتے ہیں کہ بخل کے واسطے سے جلی کو جواحکام ثابت ہوتے ہیں بظاہروہ اس سے متصف نظر آر ہائے گرمتصف نہیں ہے بلکہ اس سے مبرا ومنزہ ہے جیسے کسی نے لال رنگ کی عینک لگار کھی ہواوراس ہے آفتاب کود مکھ رہا ہے توبلا شک وشبہ وہ آفتاب کو لال دیکھتا ہے اور آفتاب ہی کی دید ہور ہی ہے عینک اور اس کے شیشہ کی نہیں مگر اس وقت رہے تھی صاوق ہے کہ آفتاب لال وسرخ نہیں ہے اسی طرح متجلی محل حوادث نہیں ہوتا پھر بھی بواسطہ عجلی نوبہ نواحکام کے صدور کی نسبت بھی تھے ہے، جیسے زمین وآ فتاب کے درمیان سرخ رنگ کا شیشہ حائل ہوجائے تو آ فتاب کی شعا بیں سرخ ہو جائیں گی بلا شبہ سرخی آفتاب کی شعاعوں ہی کی ہے حالانکہ اب بھی آفتاب کی شعاعیں ای طرح سفیدو چمکدار ہیں، جلی متجلی کے درمیان تغایر ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فنز اھة المتجلى عن الاحكام الثابتة له بواسطة التجلي وتلبسه بها معا في زمان واحد وهو زمان التجلي لإكنزاهة المعروض عن العوارض في مرتبة الذات وتلبسه بها في مرتبة العوارض مثل قولنا الجسم ليس باسود أي في مرتبة ذاته واسود في مرتبة عوارضه إذ هـذه النزاهة تـعـمل من تعملات العقل وتلك واقعية لامجال للتعمل فيه وما مثله الا كزجاجة حمراء حين وضعتها على العين فلاجرم أنك ترى الشمس حمراء بلامرية والمرئي هو الشمس دون الزجاجة مع أنها يصدق عليها أنها ليست بأحمر ومن وجوه المغايرة أن كون المتجلى في حد ذاته مما لا يمكن أن يكون محلاً للحوادث

و موردا للتغير لاينافي ثبوت الأحكام المتجددة له وصدور الآثار الحادثة منه بحسب التجلى كزجاجة حمراء حالت بين الشمس والأرض فيصارت الشمس ذات شعاع أحمر بعد ما لم نكن ولا يشك أحد أن الشعاع الأحمر إنما هو للشمس دون الزجاجة مع أنها باقية على شروقها وبياضها هذا هو الجمع بين التشبيه والتنزيه.

جیل و جیلی دونوں من وجہ عین و من وجہ غیر ہیں اس لئے کہ جس کسی کو آئینہ میں آفاب نظر آتا ہے تو ہر مخص یہی کہتا ہے کہ میں نے آفاب کو دیکھا پھر عینیت اور مغایرۃ کی وجہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے جس کم طرح میں کہتا ہے کہ میں نے آفاب کو دیکھا پھر عینیت اور مغایرۃ کی وجہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے جس کم حاصل سے ہے کہ دو چیز ول کے درمیان نسبت اس طرح کی ہے کہ اور دوسر سے میں اس کے آٹار پائے جاتے ہیں جیسے غلام ومولی کے درمیان نسبت اس طرح کی ہے کہ غلام خریدتا ہے غلام کو کئی چیز ہمہ کی جاتی ہے گر مالک مولی ہوتا ہے منشا ملک غلام میں موجود ہے وہ مشتری سے اور موہب لہ ہوتا ہے، مگر اس کے آٹار ملکیت میولی میں ہوتے ہیں یہی نسبت و کیل موکل رسول ومرسل سے اس طرح کی نسبت نفس اور اس کے قوی کے درمیان ہے کہ صورۃ علمیہ ومنشاء علم ذہن میں ہوئی ہے۔

میں ہے اس طرح کی نسبت نفس کو حاصل ہوتی ہے۔

مجھی دو چیزوں کے درمیان اس طرح کی نسبت ہوتی ہے کہ ایک کی دلالت دوسرے پر بداہۃ ہوتی ہے لیے مخص ایک کے ادراک سے بلاغور وفکر دوسرے کی طرف ذہن منتقل ہوجا تاہے دوسرے کی اوراک کے لئے متعقل تو جہ کی ضرور تنہیں پڑتی؛ بلکہ ایک ہی طرف کی تو جہ دوسری طرف سرایت کرتی ادراک کے لئے متعقل تو جہ کی ضرور تنہیں پڑتی؛ بلکہ ایک ہی طرف کی تو جہ دوسری طرف ذہن منتقل موجاتا ہے، نہلی نسبت کا نام اضحال کی نسبت اور ہوجاتا ہے، نہلی نسبت کا نام اضحال کی نسبت ہے، جن دو چیزوں میں بید دونوں نسبت جمع ہوجا ہیں کہ ان میں باہم اضحال کی بھی نسبت ہے، جن دو چیزوں میں بید دونوں نسبت ہے ہوبی مادہ بخی ہوجا ہے کہ کا مام محاکا گی نسبت ہے وہ کی مادہ بخی ہوتا ہے کہا نسبت کے اعتبار سے دونوں میں مغایرت ہے اس کے کہ بخل میں منتا ہیا جا تا ہے اور مجلی اس سے منزہ ومبر کی ہوتا ہے اور سے دونوں میں مغایرت ہے اس کے کہ بخل میں منتا ہوں ہوا؛ اور دوسری نسبت ہے بہم منزہ اور مبر کی ہوتا ہے اور سے جا ہم منزہ اور مبر کی ہوتا ہے خاص طور سے جب مجنی نے اس کوا پی بچپان کا ذریعہ بنایا اور اس کے ذریعہ اور عینیت واتحاد ہوتا ہے خاص طور سے جب مجنی نے اس کوا پی بچپان کا ذریعہ بنایا اور اس کے ذریعہ اور عین دونوائی رضاء و ناراضگی کا ظہار کرتا ہے، اس وقت تو خود بجلی عابتا ہے کہ بخلی لہ کے پیش نظر عینیت واتحاد

کی نبست ہو جب بجلی کی مکان خاص میں یا زمان مخصوص میں یا کی مخصوص شکل ہے مجلی ہوا تو مجلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہی کہاجائے گا کہ یہ فلال مکان میں جلوہ افروز ہے فلال شخص کے ساتھ جے اگر کسی کے پاس باوشاہ کا خط پہو نچے جس میں کچھ ہدایات درج ہوں اور وہ کہنے گئے کہ یہ تو باوشاہ کا خط پہو نچے جس میں کچھ ہدایات درج ہوں اور وہ کہنے گئے کہ یہ تو باوشاہ کا حکم نہیں ہے اس لئے کہاس کا حکم تو وہ کلام ہے جے باوشاہ نے ارشاد فر مایا یہ تو فقوش ہیں جو کا غذ پر لکھے گئے ہیں یہ خود حکم نہیں ہے بہتو متعلقات حکم ہیں تو ایسا شخص نافر مان تصور ہوگا۔ إذا بسال سسائل ان التہ جلی عین المتجلی أو غیرہ فتقول إن أردت بالتجلی ما یتو جه إلیه المتجلی له ویشیر إلیه وما یستند إلیه الأحکام و الآثار فهو عین المتجلی و إن أردت به ما یمتاز هذا الظهور عن غیرہ من الظهور ات فهو غیر المتجلی لکن الغیریة استترت و انقهرت تحت ارادة المتجلی أن یجعله عنو انا لنفسه.

ايك فيس منبيم: يجب على المستبصر حين خوصه في إلهيات الشرع أن يجعل نصب عينيه أن لثبوت الأحكام وصدق المشتقات على ذات ما نحوين نحو معتاد مشهور و هوقيام المناشى بنفس الذات فلايكون تقدم الذات على ماينبت لهاإلاتقدم الدمعروض على العارض ونحوغير معتاد وغير مشهور وهوقيام المناشى بالتجلى فيكون تقدم الذات على ما ثبت لها وتجر دها عنها واقعيا واطلاق المشتقات على الذات بحسب كل من النحوين حقيقة وترتب الآثار على كل من النحوين وأفرتام في جب عليه أن يعتقد أن الرب وتعالى متكلم بالكلام اللفظى وليس كلامه منحصرًا في النفسى فقط وهل معنى التكلم إلا إحداث الكلمات في التجلى وهل معنى قولنا في ويديت كلم إلا أنه يحدث الكلمات في الحلق واللسان فنسبة الكلام اللفظى إليه تبازك وتعالى كنسبة كلامنا إلى انفسنا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطيقون،

مشاہ ولی اللہ کی تحقیق: شاہ صاحب اپنی کتاب' العقیدۃ الحسن' میں تحریر فرماتے ہیں کہ رویت خداوندی دوطرح متحقق ہوگی۔(۱) خدا کا انکشاف بلنغ بلا مقابلہ وجہت ولون وشکل کے جومعرفۃ وعلم کی مداوندی دوطرح متحقق ہوگی۔(۱) خدا کا انکشاف بلنغ بمزلہ رویت کے ہوگامعتزلہ اسی طرح کی رویت کے قائل ہیں مگر . صدیعے بڑھا ہوا ہوگا بہی انکشاف بلنغ بمزلہ رویت کے ہوگامعتزلہ اسی طرح کی رویت کے قائل ہیں مگر

ان کی غلطی میہ ہے کہ رؤیت کی بہ تاویل کی ، پھر رویت کواس تاویلی معنی میں منحصر کر دیا جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ (۲) طرح طرح کی صورتوں اور شکلوں میں بخلی فرمائے گا جس کولوگ آپی نظروں سے شکل وصورت رنگ مقابلہ وجہت کے ساتھ دیدار کریں گے جسیا خواب میں نظر آتا ہے ، الغرض لوگ دنیا میں جوخواب دیکھتے ہیں وہ بات بیداری میں اپنی آئھوں سے مشاہدہ کریں گے رویت کا بید ومفہوم ہماری فہم میں آرہا ہے۔ اگر اللہ ورسول میں اپنی آئھوں سے مشاہدہ کریں گے رویت کا بید ومفہوم ہماری فہم میں آرہا ہے۔ اگر اللہ ورسول میں ہے کہ اور معنی مفہوم کومراد لیتے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں گو ہماری سے میں اور معنی مفہوم کومراد لیتے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں گو ہماری سے میں اور معنی مفہوم کومراد لیتے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں گو ہماری سے میں اور معنی مفہوم کومراد کیتے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں گو ہماری سے میں اور معنی مفہوم کومراد کیتے ہیں تو ہم اس پر ایمان در کھتے ہیں گو ہماری سے میں نہ آئے۔

هومرئى للمؤمنين يوم القيامة لوجهين أحدهما ينكشف عليهم انكشافا بليغا وأكثر من التصديق عقلاً كأنه الروية بالبصر إلا أنه من غير موازاة ومقابلة وجهة ولون وشكل وهذا الوجه قال به المعتزلة وغيرهم وهوحق وإنما خطاء هم فى تأويلهم والتروية بهذا المعنى، ثانيهما أن يتمثل لهم بصور كثيرة كماهومذكور فى السنة فيرونه بابصارهم بالشكل واللون والمواجهة كما يقع فى المنام كما أخبربه النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال رأيت ربى فى أحسن صورة في المنام عياناً ما يرونه فى الدنيا مناما وهذان الوجهان نفهم هنا و نعتقدهما وإن فيرونه هناك عياناً ما يرونه فى الدنيا مناما وهذان الوجهان نفهم هنا و نعتقدهما وإن خير وسوله وإن لم نعلم بعينه كان الله ورسوله وإن لم نعلم بعينه كان الله ورسوله وإن لم نعلم بعينه ذلك. (العقيدة الحسنى)

صدیث ابوموسی: جنتان من فضة آنیتهما و ما فیهما و جنتان من ذهب و آنیتهما و ما فیهما و ما منهما و منهما و منهما و منهما منهما و منهما و

دوسری کے بارے پیل فیھ ما فاکھة و نحل و رمان ہے۔ (٢) پہلی کی صفت فیھن قاصرات الطرف اور دوسری کی صفت مقصورات ہے قاصرات، مقصورات سے افضل ہیں۔ (٤) پہلی دو جنت کے اوصاف ہیں لم یطمئھن انس قبلھم و لا جان کے بعد کانھن الیاقوت و المرجان کا اضافہ کیا ہے۔ (٨) پہلی جنت کے بارے ہیں متکئین علی فرش بطائنھا من استیرق ہے اور دوسری جنت کے بارے ہیں متکئین علی ورف حضر و عبقری حسنان ہے، جس سے اور دوسری جنت کے بارے ہیں متکئین علی رفرف حضر و عبقری حسنان ہے، جس سے پہلے کی فضیلت ثابت ہور ہی ہے کہ استرکا بیال ہے تو او پرکواس پر قیاس کرو۔ پھر پہلی دو جنت کے اوصاف کے خاتمہ میں ھل جزاء الاحسان إلا الإحسان ہے کہ اس کے اہل اعلی مراتب کے سب محسنین ہول گے۔

جنتان مبتداء محذوف کی خبر ہے اور آنیتھما و ما فیھما متبداء من ذھب اور من فضة خبر مقدم ہے، اس لئے کہ ابو ہریرۃ وَٹائلیّہَ وَ کی حدیث جس کو تر ندی نے قل کیا ہے جس کی تا سیدا ہن عمر رضی اللہ عنہ ما اور ابوسعید خدری و ٹائلیّہ و کی حدیث ہے ہوتی ہے کہ جنت کی تغییر اس طرح ہوئی ہے کہ اس کی اللہ عنہ ما اور ابوسعید خدری و ٹائلیّہ و کی اور دوسری اینٹ چا ندی کی ہے، بلکہ ابوسعید کی روایت جس کو بیہی نے قل کیا ہے اس میں دیوار کی تصریح ہے اس لئے مکمل چا ندی اور مکمل سونے کے برتن وغیرہ ہوں گے خود جنت خالص سونے یا خالص چا ندی کی نہ ہوگی۔

"فی جنّت عدن" اصل میں کائنین فی جنت عدن تھا بین القوم موضع حال میں ہے اس لئے کہوہ ناظرین کا ظرف ہوتو بھی اس لئے کہوہ ناظرین کا ظرف ہوتو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے۔

جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اپنے اپنے کھکانے پر پہنچ جائیں گے تو ویدار خدا وندی کے لئے سارے موافع دور ہو جائیں گے صرف خدا کی عظمت اور کبریائی اس کے دیدار سے مافع ہوگی گر اللہ تعالی رحمت واکرام کا معاملہ فرمائیں گے تو یہ مافع بھی دور فرمادیں گے جیسا کہ اس کے بعد حضرت صہیب کی حدیث میں ہے: یقول اللّه تسویسہ شیسًا أزید کیم اس کے بعد فیکشف المحجاب فیما أعطوا شیسًا احب إليهم من النظر إلی ربھم ہے، اور شایدام مسلم نے حضرت صہیب کی حدیث ابوموی کی تفیر وتشریح ہی کے لئے اس کے بعد ذکر کیا ہے۔

الارداء الكبرياء على وجهه ايك حديث بين الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فرمايا كياب، حديث سبيب بين الكوتاب ستبيركيا كياب كدوه تجاب كبريانى ، وكاجس كوتمور ك دير كي كياب، حديث سبيب بين الكوتاب ستبيركيا كياب كدوه تجاب كبريانى ، وكاجس كوتمور كادير كياب كياب كرديا جائك ما بين الفوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على ونجهه في جنة عدن يعنى رداء الكبرياء مانع عن الرؤية فيمن عليهم برفعه في كشف حجاب الكبرياء لهم في حصل لهم الفوز بالنظر إليه.

حدیث صهریب : خابت کے تلافہ میں تنباحماد بن سلمہ ہی اس کومندا مرفوغانفل کرتے ہیں بقیہ تلافہ دموقو فالیمی عبدالرحمان بن أبی کا قول نفل کرتے ہیں مگر ثقه کی زیادتی معتبر ہوتی ہے اس لئے یہ حدیث مندومرفوع سجیح ہے۔

قال الترمذى في كتاب التفسير ٢/٢ ١٤ إنها أسنده حماد بن سلمة ورفعه وروى سليمان بن مغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قوله ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال النووي قال أبوعيسى الترمذى و أبومسعود الدمشقى وغيرهما لم يروه هكذا مرفوعًا عن ثابت غير حماد بن سلمة ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله ليس فيه ذكرالنبي صلى الله عليه وسلم ولاذكر صهيب قال النووى: وهذا الذى قاله هؤلآء ليس بقادح في صحة الحديث فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذى ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الاصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادى أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفًا حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة مرسلاً وبعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفًا حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوانف. والله أعلم المدار

باب "ابتلاء الله المؤمنين بتجلياته ثم نجاحهم" حديث ابي هريرة، وابي سعيد الخدرى رضي الله عنهما حديث ابوم ريم: هل تضارون في القمرليلة البدرهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب وفي حديث أبي سعيد: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحواً ليس معهاسحاب وهل تضارون في روية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيهاسحاب قالوا ليس معهاسحاب وهل تضارون في روية الله يوم القيامة إلا كماتضارون في روية أحدهما.

تضارون: (۱) بسضم التاء وبتشدید الراء من باب المفاعلة من الضرر أى: الهيضر بعضا بعضا بمزاحمة و لا بمضائقة و لا بمدافعة و لا بتكذیب و لا بمخالفة فیكذبه و ینازعه ویزدحم علیه فیضر بعضكم بعضا بذلك. (۲) و بضم التاء و تخفیف الراء من النصير و هو بسمعنی الضر ضاره ویضیره كذا، أی أضربه. قال النووی معنی المشدد هل تضارون غیر كم فی حالة الرؤیة بزحمة أو مخالفة فی الرؤیة أو غیرها لخفائه كما تفعلون أوّل لیلة من الشهر و معنی المخفف هل یلحقكم فی رؤیته ضیر و هو الضرد. كیاتم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہو چودهوی رات کے چاند دیکھنے میں اثر دھام و بھیڑکی وجہ یا تکلیف میں ہوتے ہو تکلیف ہوتی ہم کی تکذیب و مخالفت

فإنكم ترونه كذلك: فيه تشبيه الرؤية بالروية لا تشبيه المرئى بالمرئى.

هل تصارون في روية الشمس في الظهيرة صحوا ليس معها سحاب هذا نص واضح أن المراد إثبات رؤية البصر وتحقيقها ولايحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمرليلة البدروالشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب مشبه برمين تمس وقرجع كرني كي وجه: الله تعالي كي تجليات كمتنوع بوني كي طرف اثاره بي جس طرح نورش كا جلوه چاند مين به جس كوابل علم اورابل تجربه جانة بين عوام اس سے ب خبر بوت بين مگر جب وه دن مين براه راست جلوه دكھا تا ہے تو عام وخاص سب اس سے واقف ہو جاتے بين اس طرح الله تعالى نے بہلے اپنا جلوه الي صورت مين دكھا يا كه عام لوگ اس كونه يه يان سكه دوباره سورت معرونه بين الله تعالى نے بہلے اپنا جلوه الي صورت مين دكھا يا كه عام لوگ اس كونه يه يان سكه دوباره سورت معرونه بين باخلوه دكھا يا توسب لوگ بي بيان سكه دوباره سورت معرونه بين باخلوه دكھا يا توسب لوگ بي بيان گئے۔

يبجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه: ميران محشر چيشل اور

برابروہموارہوگااس میں سارے لوگ جمع ہوں گے اور ایک مدت مدید تک جمع رہیں گے اور بہت مراحل کے بعد من کان یعبد شیئا فلیتبعہ کا اعلان ہوگا۔

ابو ہریرہ کی روایت یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تفیر میں ہے قال مقدار نصف يوم من خمسين الف سنة ذلك على المؤمن كتدلى الشمس إلى أن تغرب أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان وأخرج أحمد وابن حبان نحوه من حديث أبي سعيد (فتح البارى )مقداد بن اسودكي عديث ملم مين ج: تدنى الشهس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فتكون الناس على مقدار اعمالهم في العرق. اورعقبه بن عامركي حديث أخرجه الحاكم، فمنهم من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف ساقه و منهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده فالجمها فاه ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده الرأس. اورابو بريره كى مديث يبهق كى كتاب البعث ميں م يحشر الناس قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء فيلجمهم العرق من شدة الكرب. يريثان بوكرلوك كبيل كيارب ارحمني ولو إلى النار. أخرجه ابن حبيان عن ابن مسعود وصححه. ال كے بعد الله تعالی بچھلوگوں كے قلوب ميں الہام کرے گا کہ وہ لوگ اللہ کے در بار میں کسی کے ذریعیہ سفارش کرائیں تا کہ اس مصیبت ہے نجات ياكي ،فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا عن رجل فيريحنا من مكاننا. حس کی وجہ سے حضرت آ دم التکلیفان سے حضرت عیسی التکلیفان تک ہرایک کے پاس جا کیں گے یہاں تک کہ نوبت حضرت محمد مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اور آپ مخلوقات کے حساب وکتاب اور ان کے بارے میں فیصلہ کے لئے اللہ سے سفارش کریں گے۔

ابن عمر کی مدیث بخاری کتاب الزکاة باب من سأل الناس تکثرًا ۱ / ۹۹ میں ہے۔
فیشفع لیقضی بین المخلق فیمشی حتی یاخذ بحلقة الباب فیومئذ یبعثه الله مقاماً
محمودًا یحمده أهل الجمع کلهم. اور عرض ومیزان اور تظایر صحف کا وقوع ہوگا پھراعلان ہوگا
الیس عدل منی إلیکم أنه خلقکم وصور کم ورزقکم ثم تولیتم غیره إن یولی کل عبد،
منکم ما کان تولی قال فیقولون بلی. اس کے بعد حکم ہوگا، من کان یعبد شیئا فلیتبعه. جن

غیراللہ کی عبادت کی جاتی تھی وہ سب سامنے آئیں، جماد، حیوان، شیطان پھروہ اوران کو پو جنے والے جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ ابوسعید کی حدیث بی یتساقطون فی النار ہے، البتہ جس غیراللہ کی عبادت کی جاتی تھی اوروہ اس کونالپنداور برا بچھتے تھے جیسے حضرت عزیراور حضرت عیسی وغیرہ، وہ اس سے مستثنی ہوں گے، حضرت ابوسعید کی روایت مسلم میں ہے: حتی إذا لم یبق إلا من کان یعبد الله من بو و فاجر و غبر أهل الکتاب. پھر یہود ونصاری کو پکارا جائے گا اوران کے سامنے جہنم لائی جائے گی اوروہ چمکتی ریت کی طرح بمعلوم ہوگی، وہ پیاس سے پانی مائکیں گے ان کو اس کی طرف اشارہ جائے گی اوروہ چمکتی ریت کی طرح بمعلوم ہوگی، وہ پیاس سے پانی مائکیں گے ان کو اس کی طرف اشارہ کیا جائے گی اور وہ چمکتی ریت کی طرح بعلوم ہوگی، وہ پیاس سے پانی مائکیں گے ان کو اس کی طرف اشارہ کی جون کہ یہود ونصاری دنیا میں ضلالت و گر اہی میں سر کیا جائے گی اور اس تھے، اور اسپنے کو ہدایت پر بمجھر ہے تھے، اس لئے محشر میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔

الطواغيت جمع الطاغوت كل ما عبد من دون الله. (نووى ١٠٠/١) كل طاغ طغى على الله.

وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها: اورابوسعيد خدرى كى روايت مين حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر سيمعلوم موتائك هذه الأمة سيتمام مؤحدين مراوبين صرف امت محربيم رادبين مين مراوبين صرف امت محربيم رادبين بين -

فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك. اورابوسعيد فدري كاروايت على عها أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي راوه فيها قال فماذا تنتظرون تبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا افقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا تشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثًا حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب. اور بخاري على ابوسعيد فدري كل مديث كالفاظ: في قال لهم ما يحسبكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادى ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنا ما تنتظر ربنا قال فياتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا ينكلمه إلا الانبياء فيقول هل بينكم وبينه آية

نعر فو نه فيقولون الساق فيكشف الساق فيسجد له كل مؤمن. اورتز مَدى الاسعون الناس المريث كالفائلة ويسقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول إلا تبعون الناس فيقولون نعو في المسلمون فيطلع عليهم وبنا وهدا مكاننا حتى نرى ربنا وهو فيسقولون نعو في الله منك الله ربنا وهدا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يامرهم ويتبتهم شم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسهم يقول انا ربكم فاتبعونى فيقوم المسلمون.

ان تمام رواینوں کے بمو سے سے معلوم ہونا ہے کہ جب سرف مسلمان اور منافق رہ جا تیں گے تو الله ایک بنگی فرما کیس معمے جس کووہ بہتیان نہیں سکیس کے ،اور اللہ کہے گا کہ یہاں ہے سب اوگ جلیے گئے تم لوگ كيول نبيل جانے ہو، جاؤ، وہ اوگ كہيں سے كہ وہ اوگ جلے سكے نواتيما ، وا، كيوں كہ ہم دنيا ميں اطاعت خداوندی کی وجہ سے ان سے الگ تھلگ رہے جبکہ وہاں پر ہم اپنی معاش اور دیگر دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے زیادہ مُنتاج شے تو اب کیوں ان کے ساتھ ہوجا نیں گے، ہم نے اعلان سنا ہے کہ جوجس کی عبادت کرنا ہے اس کے ساتھ جائے اس لئے ہم کواینے اللہ کا انتظار ہے وہ فرمائے گامیں تم لوگوں کارب ہوں وہ اوگ انکار کریں گے اور کہیں عمے ہم اپنے رب کاکسی کوشریک نہیں تھہراتے ، اس طرح نین بارسوال وجواب ہوگا جس سے قریب تھا کہ بعض لوگ بھٹک ۔ جاتے اوراس کے رب ہونے کا اقرار کر لینے مگر اللہ تعالیٰ ان کوئن پر جمادے گا۔ یہ امر هم ویثبتهم سے اس طرح کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ برابر کہتے رہیں گے کہ ہم اللہ کے انتظار میں ہیں جب وہ آئے گا تو ہم اس کو پیمان لیں گے اور اس کے ساتھ جائیں گے، تب ان سے سوال کرے گا کہ اس کی ، کوئی علامت بھی ہے جس سے تم لوگ بہجان سکووہ لوگ کہیں گے کہ ہاں فرمائے گا، کہوہ علامت کیا ہے وہ لوگ کہیں گے کہ ساق کا انکشاف،اس وفت اللہ تعالیٰ ساق کھولیں گے اور اس کو ظاہر کریں گے اور جانی پہیانی صورت میں بخلی فر مائیں گے جس کووہ لوگ بہیان لیں گے پھراس کے ساتھ ہولیں گے۔ الوهريره كاروايت مين: فياتيهم الله في صورة غيرصورته التي يعرفون فيقول أنا

ابو ہریرہ کی روایت میں: فیاتیہ ماللہ فی صورة غیر صورته التی یعرفون فیقول أنا ربکم. اور ابوسعید کی صدیث میں: اتاہم رب العالمین فی ادنی صورة من التی راوہ فیھا.

اک کے بعد ابو ہریرہ کی صدیث میں ہے: فیاتیہ ماللہ فی صورة التی یعرفون فیقول أنا ربکم فیقولوں أنت ربنا. اور ابوسعید کی روایت میں ہے: قد تحول فی صورته التی راوها فیھا اول فیقولوں أنت ربنا. اور ابوسعید کی روایت میں ہے: قد تحول فی صورته التی راوها فیھا اول

رثانيا إرانت

مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. اور تنك الوسعيد كاروايت: ثم يتوارى ثم يتللع عليهم فيعرفهم نفسه عد

ابوسعید کی روایت میں ہے کہ پہلے علامت کا سوال کر کے علامت کو فاہر کر ہے گا جس کو دیجے کہ سارے مسلمان سجدے میں چلے جائیں گے اور منافق کی پیٹیمشل تختہ کے ہوجائے گی جس سے سجد بیشن کر یا کیں گے ، اور مسلمان سجدہ سے سراٹھا کیں گے تو دیکھیں گے کہ: قد تحول فنی صور تہ التی رأوہ أول مرة اور اس کے اللہ ہونے کا اقرار کریں گے۔

یہ تبع لفظہ خبر معناہ امر ای قلنا لکم لیتبع کل اُمة ما کانت تعبد فبعضکم اتبع ما عبدہ فلم انتم لاتبعونه حدیث ابوسعید قالوا یاربنا فارقنا الناس فی الدنیا افقر ماکنا إلیهم ولم نصاحبهم وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہم دنیا پیس ان لوگوں سے الگ رب اوران کے ساتھ ہیں تھے جب کہ ہم ان لوگوں کے بہت محتاج تھے لیخی اپنی معاش کے واسطے ان لوگوں سے دوئ اور ملنے کی ضرورت تھی اس وقت تو ان سے ہیں ملے ، تو اب تو ہم کوان کی کوئی ضرورت ہی ہیں، تو کیوں کران کے ساتھ جا کیں، فیقو لون نعو فر باللّه منك لانشرك باللّه شیئا پھر وہ فرمائے گا کہ میں تمہارار ب ہوں تو وہ لوگ کہیں گے نعو فر باللّه منك اللّه کے ساتھ ہم کی کو شریت ہیں امام نووی کہتے ہیں: یاربنا سے اس صورت ظاہرہ کو خطاب ہیں کیا ہے بلکہ اپنے رب مقیقی سے دعاء وتضرع ہے کہ اس مصیبت کو دور کرے معنی قولہم التضوع إلی اللّه فی کشف هذه الشدة عندہ

ساق اور کشف ساق: قرآنی آیت یوم یکشف عن ساق ویدعون إلی السجود کی تفیر میں ابوموی اشعری و کا الله کا کا الله کا

لفظ ید اور وجه کی طرح لفظ ساق بھی ہے جس سے کوئی خاص حقیقت مراد ہے۔ مقائق الہد میں سے، جس کوئی خاص حقیقت مراد ہے۔ مقائق الہد میں سے، جس کوئسی مناسبت سے ساق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مہلی صورت کا انکار اور دوسری صورت برایمان کی وجہ: حضرت تھانوی بوادر النودر بہلی صورت کا انکار اور دوسری صورت برایمان کی وجہ: حضرت تھانوی بوادر النودر

میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوان کی توحید وشرک ہے بیزاری کا امتحان لینا تھا اس لئے اللہ ان کی جانی۔ يجياني صورت سے اعلى صورت ميں جي نہيں فرمائيں گے اس لئے كه ہرمؤمن كابيا عقاد ہے كم الله ميزے اعتقاد ہے کم نہیں ہے اور ریکن کا اعتقاد نہیں ہوتا ہے کہ میرے اعتقاد سے فوق بھی نہیں ہے ہیں اگر اس ہے اعلی صورت میں جلی فرماتے تو ان لوگوں کو بیاحتال ہوتا کہ شاید ہے جلی ربانی ہے اور اس کی نفی نہ کرتے اورامتحان حاصل نہ ہوتا اور جب پہلی مرتبہ ایسی صورت میں بچلی فرمائیں گے جَواس صورت سے ادنی ہوگی جس صورت سے پہلے معرفت حاصل تھی تو انکار کریں گے، نو وی نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی وجہ شاید سے کہ جس وصف سے حق تعالیٰ کی ان کو دنیا میں معرفت حاصل ہے وہ بھی بجلی مثالی ہی ہے جو اذہان مختلفہ میں اوضاع مختلفہ پر ہے اور رہی جلی مثالی ذہنی اس وقت کی جلی مثالی محشری پر منطبق نہیں ہوگ جيها كهرسول الله صَلَيْنَ يَكِيم كايدار شادرال ب: في أدنى صورة من التي رأوه إلخ (نووى ١٠٠/١) ا ذراس تغایر کی حکمت شاید امتحان ہو یعنی ان کے ایمان اور دعوی تو حید کا، پس ان کے امتحان کے لئے ان کی صورت ذہنیہ سے مغامر صورت میں اللہ نے بچلی فر مائی اور اس کے ساتھ ان میں اس کاعلم ضروری پیدائہیں فرمایا کہ یہ بچل ربانی ہے ہی جب انھوں نے اس صورت کا انکار کیا تو ان کے دعوی تو حید کا صدق ظاہر ہو گیا پھر دوبارد ایسی صورت میں بچلی فرمائیں گے جس یران کو پہلے ہے معرفت حاصل تھی، حضرت تھانو کی فرماتے ہیں کہ میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس انقال کی حقیقت اس کا صورت مثالیہ ؟ میں ظہور ہے جس کے ذریعہ وہ لوگ حق تعالیٰ کو اس سے قبل دنیا میں پہیانے تھے اور تجلیات مثالیہ میں الیاانقال ایک سے دوسرے کی طرف جائز ہے اور بیصورت مثالیہ اگر چہ واحد باشخص ہوگی لیکن ممکن ہے کہ ابصار مختلفہ میں حسب تصورات مختلفہ مختلف اطوار میں نظرائے ، پس بیا شکال نہیں ہوگا کہ تصورات مخلنہ صورت متعینہ پر کیے منطبق ہوں گے۔

اوراس کی دجہ حضرت شاہ اساعیل شہیدٌ عبقات میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللّٰہ کی تجلیات کی مختلف قشمیں ہیں، جب بنی اس بنی کواینی معرفت کاعنوان قرار دے تو اس وقت اس کو بہجا ننا اور اس کا اقرار کرنا اور اس کے ذریعہ اس کے اوامرونو اہی کوشلیم کرنا اور اس کی فرماں برداری ضروری ہوتی ہے،اور اگراس نے اس کواپنی معرفت کاعنوان ہیں گھہرایا ہے تو عام لوگوں کواس کاعنوان گھہرانا اور اس بخل کے ذر بعہ جواوامر ونواہی ہورہے ہیں ان کی اطاعت منوع ہے جس طرح انسانی کلام خدا کامخلوق اورخود

(نعمة المنعم)

كلام فنظى بهى مخلوق مع مرالتد نے اپ كلام كوا بنا ادرا بنى رضا و ناراضى كاعنوان قرار و يا به اس لئے اس كے ذريداس كى رضا و ناراضى كو جانا اوراس بعل كرنا ضرورى ہے اورانسانى كلام كوا بنى رضا و ناراضى اور اوامر و نوابى كاعنوان نہيں تھ ہرايا ہے تو اس كے ذريداس كوم علوم كرنا ممنوع ہے يك حال تخليات كا ہے۔اعلم أن التجلى يجب به معرفة المتجلى و إطاعة ما القى بو اسطته لأنه نسبه إلى نفسه و جعله مظهرًا لرضاه و سخطه دون غيره من المظاهر و إن كان اتم اذغيايته أن يكون عنوانا له و حاكيا عن بعض صفاته مظهرًا الافعاله و الاشك أن معنى الاطاعة هو مو افقة الامر الا الاقتداء بالافعال و التشبه فى الأوصاف اليس أن من تشبه بالسلطان فى لبس التاج و الجلوس على السرير الايسمى مطيعا بل عاص يجب قتله و من المظاهر الا يجوز جعله عنوانا لمعرفة المتجلى للاكثر و أما جو ازها للمصطفين فهو بالم طاهر الا يجوز جعله عنوانا لمعرفة المتجلى للاكثر و أما جو ازها للمصطفين فهو خرا ہو عدما نحن فيه و هو ما يكون حاكيا لما قصد ستره كما إذا أراد الملك امتحان خرا ہے عدما نحن الحركات مايفعله اللصوص و حكت الصورة المنطبعة تلك الحركات فلا يجوز الأحد أن يجعل تلك الصورة حينئذ عنوانا له و أن يعرفه بها بما تحكيه و الا لبطل حكمة الامتحان انتهى

حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب: بعض جو پسلنے ك قريب ہو گئے وہ كون لوگ سے تو ممكن من بعضهم ليكاد أن ينقلب : بعض جو پسلنے ك قريب ہو گئے وہ كون لوگ سے تو ممكن من سے جن كوايمان ميں رسوخ نہيں تھا وہ ہوں ۔
كيا صورت كا ا فكارسب نے كيا ؟ عبارت سے بظاہر بہى معلوم ہوتا ہے كہ سب نے انكاركيا مگر محى الدين ابن عربی اورسيدى عبدالعزيز الدباغ كى رائے ابريز ميں منقول ہے كہ خواص پہلى بخلى ميں بھى خداكو پہچان گئے سے مگر خداكى منشاء اس كوا پناعنوان بنا نائهيں تھا بلكه امتحان لينا تھا اس لئے وہ لوگ خاموش رہوں گئے تھے مگر خداكى منشاء اس كوا پناعنوان بنا نائهيں تھا بلكہ امتحان لينا تھا اس لئے وہ لوگ خاموش رہوں ہوں گے ایک كوآ واز سائى دے گی اور و ہیں پر دوسرامو جو دھنے ماس كووہ آ واز نہيں سائى دے گی يہى حال د يكھنے كا بھى ہوگا۔ شاہ اساعیل شہید نے مدل طور سے بیان كیا ہے كہ خواص كو معلوم ہوگا مگر بتانا ممنوع ہوگا اس لئے نہيں بنا كيں گے۔

كيااس سے پہلے خدا كا وبدار ہواتھا؟ فياتيهم الله في صورة غير صورت التي

بعرفون یا فی ادنی صورة من التی راوه فیها. پر دوباره: فیاتیهم الله فی صورته التی یعرفون یا فی ادنی صورة من التی را و فیها. پر دوباره: فیاتیهم الله فی صورته التی یعرفون. بیکام توبظامراس بات پر دلالت کرربا ہے کہ انھوں نے اس سے پہلے خداکود یکھا ہے گرار باب میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ السبت بربکم کے جواب میں جب اقرار کیا تھا اس وقت خداکاد پدار بھی ہوا تھا گر جب دنیا میں آئے تو ان کے ذہنوں سے کوکر دیا گیا اب محشر میں یاد آئے گا۔ اور بعض علاء کہتے ہیں میدان محشر میں اللہ تعالی جب حماب و کتاب کے لیے آیا تھا اس وقت دیکھا تھا افاوقت دیکھا تھا الباری کتاب التو حید میں ذکر کرتے ہیں بیعتمل ان پیشیر بذلك إلی ما عرفوه حین أخور ج ذریة آدم من صلبه ثم انساهم ذلك فی الدنیا ثم یذکر هم بها فی الآخر و قبض دو سرے علاء کھتے ہیں کہ دنیا میں جن اوصاف سے ان کوخدا کی پہچان حاصل تھی وہ مراد ہے التی خور وی فیتجلی الله لیخی وہ رویت بمعنی معرفت مراد لیتے ہیں ، اور صورت بمعنی صفت ہے۔ قبال النووی فیتجلی الله لیم علیه بالصفة التی یعلمونها و یعرفونه بها.

صورت، انیان ،ساق منتبابہات کے بیل انسان کے بین ،اورجس کی ذات دصفات تصورات وخیالات آتے ہیں اہل افت انھیں کے لئے الفاظ وضع کرتے ہیں،اورجس کی ذات دصفات اور حقائق کا علم نہیں ہے لغت و زبان اس کے بیان سے قاصر ہے لہذا خدا کی ذات وصفات کے لئے لغت و زبان میں جو لفظ بھی استعال کیا جائے گا وہ لفظ اس کی حقیقت کے بیان سے قاصر رہے گا ای لغت و زبان میں جو لفظ بھی استعال کیا جائے گا وہ لفظ اس کی حقیقت کے بیان سے قاصر رہے گا ای لئے کہا جاتا ہے اللہ کے لئے کہا جاتا ہے اللہ کے لئے استواء ہے گر ہمارے قدرت کی طرح نہیں، اس کے لئے استواء ہے گر ہمارے استواء کی طرح نہیں، اس کے لئے استواء ہے گر ہمارے استواء کی طرح نہیں، اس کے لئے استواء ہے گر ہمارے استواء کی طرح نہیں گراس کے باوجود خدا کی بعض صفات الی ہیں جن کو بندہ کی صفات سے یک گونہ مشابہت ہاں لئے کہوہ صفات اپنے معنی متبادر اور حقیق معنی کے اعتباد سے مادیت کے مقتضی نہیں ہوتے جیے علم وقد رت، اور بعض صفات وافعال ایسے ہیں جن کو ہمارے صفات وافعال سے کسی طرح بھی مناسبت نہیں ہون کہ وہ اس سے مات وافعال ایسے تھی مناسبت نہیں بھیے ہمت ہمت ہماتی، صورت اتیان ، جیءوغیرہ جس کی وجہ سے اس طرح کی صفات وافعال کو متثا ہمات میں رجال قدم ، ساق ،صورت اتیان ، جیءوغیرہ جس کی وجہ سے اس طرح کی صفات وافعال کو متثا ہمات میں شار کہا جاتا ہے۔

منشابہات کے بارے میں سلف وخلف کا مذہب: تمام اہل سنت والجماعت سلف وخلف

منت بين كمالله تعالى اجمام كى صفات اور حدوث كے اوبياف سے مبرا اور منز و بي خير مظهر كا ميں ؟ أجمع أهل السنة من السلف و الخلف على أن الله منز و عن صفات الاجسام وسمات الحدوث. مراس كے بعد سلف و خلف ميں اختلاف موكيا۔

ا نشر سلف كا فد به ال كالم المرتبادر عنى جو متازم حدوث و بحيم بين اس كافي كر الم كالم الم المحال كم معنى مرادى كى كى درجه من تعين بين كرت بين نقطع كو درجه مين اورنه بي تلن كو درجه من المحال كو فدا كرت بوع والله أعلم بمراده كائل بين قطع كو درجه من المنووى اعلم أن الأهل العلم في أحاديث الصفات و آيات الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يُجب علينا أن نؤمن بها و نعتقد لها السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يُجب علينا أن نؤمن بها و نعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم و الإنتقال و التحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق و هذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين و احتاره جماعة من محققيهم وهو اسلم و القول الثانى وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تناول على ما يليق بها على حسب مز اقعها وإنسا يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقو اعد الاصول و الفروع ذا رياضة في العلم. (نووى ا/١٠٠)

الم ترفق كتاب الزكاة ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب الم ترفق كتاب الزكاة ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا أخذها الرحمن بيمينه كت و كررت بن قد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ونؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روى عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث امِرَوها بلاكيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. (١٣٣/١)

اورجار افي من رويت بارى كتر مرفر ماتين والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثورى ومالك بن أنسس وسفيان بن عيينة وابن المبارك ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء وقالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف

وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا هذه الأشياء كما جاء ت ويؤمن بها ولا تفسر ولا يتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه و ذهبوا إليه. (٨٣/٢)

ما فظائن جُرِّ فَحَ البارى مِن لَكُ مِن المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التى المفقاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التى جاء ت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفة الرب من غير تشبيه وتفسير فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة. اوريبيق ني ابن سند سفيان بن عين سفل كيا عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة. اوريبيق في ابن سند سفيان بن عين سفل كيا عليه وسلم وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.

حضرت امسلم والمام مالك كول كا مطلب: حضرت امسلم ورحضرت الم مالك يه منقول م كه: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسوال عنه بدعة والإيمان به منقول م كه: الاستواء معلوم والحيف مجهول والسوال عنه بدعة والإيمان به واجب. بعض روايات مين والجحود به كفر كااضافه م ،خود يعبارت استواء كمعنى كافير وتعين كنفى كرتى مال لئ كمعلوم كامطلب معلوم الثبوت م يتى إن وصف تعالى بأنه استوى على العرش معلوم بطريق التواتر أما الوقوف على حقيقته أمر يعود إلى الكيفية استوى على العرش معلوم بطريق التواتر أما الوقوف على معرفة الكيفية لأنها تبع فنم جهول والجهالة فيه من جهة أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الكيفية لأنها تبع للماهيئة. (شرح عقيدة السفاريني)

ابن تیمیدادران کے بین اس عبارت کا مطلب بیربیان کرتے ہیں کہ اس کے جو متبادر معنی ہیں وہی اللہ کی مراد ہے مگر کیفیت کی جہالت کے ساتھ الاستواء معلوم المعنی و ھو المعنی المتبادر معنی مراد ہے مگر کیفیت کی جہالت کے ساتھ الاستواء معلوم المعنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اس مع جھالة الکیفیة. اور جب ان سے کہاجاتا ہے کہ ان الفاظ کوجس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کے لئے تو بیر کیفیات لازم ہیں اور لازم کی ففی سے ملزوم کی ففی ہوجائے گی، تو کہتے ہیں کہ اس کو انسانوں کے لئے بولا جائے تو اس کے لئے یہ کولا جائے تو اس کے لئے یہ کیفیات لازم ہیں، اور ان ہی کیفیات کے ساتھ ہیں، اور ان ہی کیفیات کے ساتھ ہیں، اور ان ہی کیفیات کی ساتھ مراد لیا جار ہا ہے تو وہ ظاہر اور حقیقی اور متبادر معنی پر کہاں محمول ہوا، یہی تو مجاز ہے اس لئے کہ الفاظ کے معانی اور اس کے استعال میں وضع ولغت کو دیکھا جاتا ہے مگر پھر بھی ان کا اصر ادہے کہ ہم

حقیقی اور ظاہری معنی پرمحمول کرتے ہیں اور سلف کا یہی قول بتاتے ہیں مگر قاری کے نیا منے سلف کی عبارت ِ گذرچکی ہے سلف تو صرف اس کی تلاوت کے قائل ہیں اس مے معنی کی تعیین کے منکر ہیں اور آپ تعیین کر رہے ہیں اور ایسے معنی کی تعیین کررہے ہیں جس کو انسانی ذہن گرفت نہیں کرسکتا ہے، اگر بالفرض ابن تیمیه کا ذہن گرفت کرتا ہوتو ساز ہے لوگوں کو اس کی دعوت دینا اور پھراس کوسلف کا قول بتلا نا سراسر مغالطہ ہے اور اگر ابن تیمیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استواء کی وہ حقیقت جس کوہم نہیں جانتے صرف خدا جانتا ہے تو سلف کے قول اور اس قول میں کوئی فرق نہیں رہا گرتعلیم وتلقین وارشاد کے موقع پر میعبیر موہم ہے اور طرح طرح کے شبہات پیدا کرتی ہے پھرعبارت بالا میں اگر استواء معلوم سے معلوم المعنی مراد لینے پراصرار ہے تب بھی اس عبارت سے میمفہوم اخذ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس صورت میں اس کے معنی بیہوں گے کہاستواء کامعنی باعتبار وضع لغت کے معلوم ہے مگریہاں پراس معنی کومرادہیں لیا جاسکتا اس لئے کہ تثبیہ لازم آئے گی، والکیف مجھول جس کی وجہ سے اس کی مراد کی تعیین مجہول ونامعلوم ہے،اس کی تعیین وتفسیر بلا دلیل بدعت ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ خلف کا مذہب : اگر تاویل کرنے والے میں امام نووی کی بیان کردہ اہلیت موجود ہے (من کان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الاصول والفروع ذا رياضة في العلم) تو قراس عقليه يعنى ما يدرك بالعقل، جيه واسأل القرية يعنى أهل القرية، الى طرح قراس ت عرفيه يعنى مايدرك بالعرف وهوممتنع في العادة وغيرمحال في العقل، جيب بني السلطان سور المدينة، اس طرح قرائن لفظيه كى بناء برتاً ويل كرنا درست ہے، جيسے رأيت أسدا يو مي، مگر قرائن عقلیہ کی بناء پر تأویل کرنے والامتکلم کی ذات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ اس کی ذات کے اعتبار سے ظاہری معنی مراد لینامحال ہے جس کی وجہ سے تاویل کرنے والوں کے علم میں تفاوت کی وجہ سے اختلاف ہوسکتا ہے کہاس کے نز دیک محال نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ تأ ویل نہیں کرے گااور دوسرے

کے یہاں محال ہے جس کی وجہ سے وہ تاویل کرے گا اگر قرینہ معروفہ ومشہورہ سے یا کسی دلیل قطعی سے اس کے معنی متعین ہیں تو سلف وخلف سب اس کی تعیین کے قائل ہیں ،مگراس کے ساتھ رہے ہی ذہن میں رہے کہ یہ بین ظنی ہے دوسرے معنی کا بھی احتمال رہے گا، خلف کی تا ویل اور دیگر فرقے مثلاً معتزلہ وغیرہ کی تاویل میں فرق ہے کہ معتز لہ وغیرہ اپنے تاویلی معنی کو حتمی طور پر خدا کی مراد بتلاتے ہیں۔ الغرض خلف سلف کے قول کی نفی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کواصل مذہب اور رائح اور اسلم کہتے ہیں ا گرضرورت کی بناء پر تاویل کی اجازت دیتے ہیں ، اورخود بھی تاویل کرتے ہیں ، مگر اس پر جزم نہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

. . مسامره مين استواء على العرش كى بحث مين ب:إن الشوع إنسما ثبت بالعقل فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على صدق المبلغ وإنما ثبتت هذه الدلالة بالعقل فلو أتى الشرع بما يكذب العقل وهوشاهده لبطل الشرع والعقل معا إذا تقرر هذا فنقول كل لبفظ يرد في الشرع مما يسند إلى الذات المقدسة أو يطلق اسما أو صفة لها وهو مخالف للعقل ويسمى المتشابه لا يخلو إما أن يتواتر أو ينقل أحاداً والأحاد إن كان نصًا لا يحتمل التأويل قطعنابافتراء قائله أوسهوه أوغلطه وإن كان ظاهرا وحينئذ نقول الاحتمال الذي ينقيه العقل ليس مرادا منه ثم إن بقى بعد انتفاء ٥ احتمال واحد تعين أنه المراد بحكم الحال وإن بقي احتمالان فصاعدًا فلا يخلو إما أن يدل قاطع على واحد منهما أولا فإن دل حمل عليه وإن لم يدل قاطع على التعيين فهل يعين بالنظر والاجتهاد دفعا للخبط عن العقائد أو خشية الالحاد في الاسماء والصفات أولا الأول مذهب الخلف والثاني مذهب السلف ثم قال بعد: اعلم أن كلام إمام الحرمين في الارشاد يميل إلى طريق التأويل ولكنه في الرسالة النظامية اختار طريق التفويض حيث قال والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقدًا اتباع سلف الأمة فإنهم درجوا على ترك التعريض لمعانيها ومال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى التأويل فقال في بعض فتاواه طريقة التأويل بشرطها اقربهما إلى الحق يعني بشرطها أن تكون على مقتضى لسان العرب وتوسط ابن دقيق العيد فقال يقبل التأويل إذا كان المعنى اللذي أول به قربيًا مفهوما من تخاطب العرب ويتوقف فيه إذا كان بعيدا وجري شيخنا (يعني ابن الهمام) على التوسط بين أن تدعوا لحاجة إليه لخلل في فهم العوام وبين أن لا ندعوا لحاجة لذلك. ١٢ انتهي.

فيأتيهم الله في صورة كى تاويل تام الله النة والجماعت سلف وخلف سب ال يرمنفق

ہیں کہ اللہ تعالی اجسام وحدوث کے اوصاف وسات سے منزہ نئے، خلف ضرورت و جا جت کی بناء پر مختلف تاویل کرنے ہیں کے اسلام میں مناویل کرنے ہیں کے اور اسلام میں مناویل کرنے ہیں کے اسلام کی مناویل کرنے ہیں

الموض (۱) قدرت كة فاركا ظاهر مونا، اتيان بمعنى ظهور بولا جا تا جداء ت الصحة جاء الموض (۲) اتيان بمعنى رويت جو چيز مارى نظرول سے اوجمل مواس كود يكھنے كى يمي شكل ہے كذا م اس كے پاس جا ئيں ياوه مارے پاس آئے اس لئے رويت كواتيان سے تعيير كرديا گيا۔

ماق (۱) ساق الشيء اصل الشيء يعنى يكشف عن اصل الأمر فتظهر حقائق الأمور و اصلها. (۲) ابوموس كى حديث مرفوعاً وموقوعاً ميں نور عظيم يدخرون له سجدا كها گيا ہے۔

واصلها. (۲) ابوموس كى حديث مرفوعاً وموقوعاً ميں نور عظيم يدخرون له سجدا كها گيا ہے۔

(۳) سيرى عبدالعزيز نے شفقت و محبت جرے انداز مرادلي ہے۔ (۲) كشف الدخوف و از الة الرعب على الرعب على الموسهم. (۵) شدة كمنى ميں بولا جا تا ہے قیامت الحرب علی الموساق، إن الإنسان إذا وقع فی أمر شدید شمر عن ساعدہ و كشف عن ساقه للاهتمام به. اين عباسٌ نے يشعر يراحا ہے۔

## كشفت لهم عن ساقها ١٦٦ وبدا من الشر البراح

جس کی وجہ سے یہ وہ یکشف عن ساق کی تغییر هو الأمر الشدید الفظیع من الهول یہ وہ القیامة سے کرتے ہیں، دوسری روایت ہیں ہے حین یہ کشف الأمر و تبدو الأعمال. (٢) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئ تغییر عزیزی میں فرماتے ہیں، جس کا حاصل ہے کہ باری تعالی کے تمام کمالات دوقتم پر ہیں، ان ہیں سے ایک صفاتی کمالات ہیں، جس کا عالم میں الگ الگ اور جداگا نظہور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہرصفاتی کمال تمام صفات کے ساتھ آتا ہے، علم بغیر قدرت، اور قدرت بغیر ادادہ کے اور یہ تینوں بغیر حیات کے ظاہر نہیں ہو سکتے، دوسرے وہ غیر صفاتی کمالات ہیں، جن کی ہر جہت اپنے ظہور میں منفر داور مستقل ہے، جس طرح اعضائے انسانی ہاتھ یاؤں وغیرہ کمالات کی جہات کے مظاہر ہیں ان ہی میں سے ایک جہت کمال کو ساق، یدوغیرہ سے تعیر کیا، اس کمال کو دیگر جہت کمال سے ایک ہی نبیت ہے، جس طرح سات کی باتی تمام یدوغیرہ سے تعیر کیا، اس کمال کو دیگر جہت کمال سے ایک ہی نبیت ہے، جس طرح سات کی باتی تمام یدوغیرہ سے تعیر کیا، اس کمال کو دیگر جہت کمال سے ایک ہی نبیت ہے، جس طرح سات کی باتی تمام اعضائے انسانی سے سے۔

صنورة: صفت حالت ابن جوزى وسيرى عبدالعزيز الدباغ نے حالة سے تاویل كى ہے، ابن

جُوزِي لَكِيَّ بَينَ يَبِأَتِيهِمُ اللَّهِ بِأَهِوال القيامة ومن صور الملائكة بما لم يعهدوا مثله في الدنيا فيعوذون من تلك ويقولون إذا جاء ربنا عرفناه أي: إذا أتِّانا بما نعرفه من لطفة وهي الصورة التي عبرعنها بقوله فيكشف عن ساق أى:عن شدة. (٢) صورة اوراتيان كا اطلاق بطورمشا كلت كے كيا كيا ہے معبودان باطله اپني شكل وصورت كے ساتھ سامنے آئيں كے اوران کے ساتھ لگ کران کے عابدین جہنم میں ذاخل ہوں گے،اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کو اللہ کا انتظار ہوگا تواتیان وصورت کالفظ الله پرجھی بول دیا گیا۔

صوفیاءان سب کی تاویل بچلی سے کرتے ہیں بعض حدیث میں بچلی کالفظ بھی آیا ہوا ہے اور بیرتاویل تمام تاویلات میں مناسب تاویل ہے اور جل کی وضاحت اور اس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ کیا محشر کی رؤیت عام ہوگی؟ (۱) بعض علاء مؤمن ، منافق ، کا فرسب کی رویت کے قائل ہیں۔ (٢) روایات میں کفار کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد خدا کی بجلی کا ذکر ہے اس لئے اس کا دیدار صرف مؤمن دمنافق کوہوگا۔ (۳) صرف مؤمنین اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے، امام نو وی لکھتے ين :وهذا الذي قالوه باطل بل لا يراه المنافقون باجماع من يعتد به من علماء المسلمين وليس في الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى وإنما فيه أن الجمع الذين فيهم المؤمنون والمنافقون يرون الصورة ثم بعد ذلك يرون الله تعالي وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لايراه سبحانه وتعالى. (١٠٢/١)

یدعون إلى السجو د فلایستطیعون: اس سے تکلیف مالایطاق پراستدلال کرنا تیج نہیں ہے كم منافقين كى پينيمثل تخته كے ہوجائے گى جس سے تجدہ پر قادر نہيں ہوں گے، اس لئے كه بيكم بطور تکلیف کے نہیں ہے جس میں مقصود فعل کو انجام دینا ہوتا ہے بلکہ ابتلاء وامتحان مقصد ہے جس سے منافقین کی رسوائی کوظا ہر کرنا ہے اور اس سے بیھی ثابت ہوا کہ مشر میں بھی امتحان کا سلسلہ باقی رہے گا ہاں جنت میں داخل ہونے کے بعد بیسلسلہ موقوف ہوجائے گا۔

جنت کی رؤییت: اس میں سب کا اتفاق ہے کہ صرف مؤمنین کو حاصل ہوگی ، ایک حدیث میں ہے: كەسب سے زياده خوش نفيب و فخص موگا جس كوسى و شام ديدارنفيب موگا، أكر مهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية أخرجه الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا.

. دخص، مزلة: دونول ايك بي معنى مين بين كيسلنے كى جگه و هو موضع يزل فيه القدم و لا يستقر.

کلالیب جمع کلوب بفتح الکاف و تشدید اللام و کلاب بضم الکاف و تشدید اللام بھی آتی ہے لو ہے کا آئر ااور کا نٹاجس میں گوشت لگا کر تنور میں ڈالتے ہیں۔ خطاطیف و کلالیب دونوں ایک معنی میں ہیں۔ مشل شوك السعدان سعدان ایک گھاس ہے جولوگوں کو احتیاط کے باوجودا ہے کا نٹوں میں پھنسالیتی ہے جس کی وجہ سے اس سے تثبیہ دیا۔

كلاليب كى مقدار: ولا يعلم قدر عظمها إلا الله. عبيد بن عمير كى مرسل روايت مين بك ما أنه ليؤ خذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. أخرجه ابن المبارك. حسك لوب كا آئلاً ا، كا ثان المبارك. حسك لوب كا آئلاً ا، كا ثان اليب صراط كرونول جانب كه مول ك في رواية حذيفة وأبي هريرة معاوفتي حافتي الصراط كلاليب معلقة مامورة بأخذ من أمرت به.

تخطف المناس باعمالهم فمنهم الموبق: اسم مفعول أو بقه أهلكه المجازى اسم مفعول مجازاة سے، پارہونے والے تین شم کے ہول گے۔(۱) بغیر کھنے اور زخی ہوئے پارہوجا کیں مفعول مجازاة سے، پارہونے والے تین شم کے ہول گے۔(۲) جو کھنس جا کیں گے اور زخی ہوجا کیں گے گراپنے اپنے اعمال کے مطابق پارہوجا کیں گے۔ (۳) جو جہنم میں گرجا کیں گے اول وہلہ میں یا کھنس کر زخی ہوکرا پنے اپنال کے مطابق جہنم میں گر جا کیں گے۔ جا کیں گے۔

مخدوش: مجروح کے معنی میں ہے۔

مكدوس في نار جهنم: كدسه طرده، دهكاديكرجهم رسيدكياجائكا-

حتى إذا فرغ الله من القصاء بين العباد: الله تفالى كوكى چيز مشغول نهيل كرسكى بال الج علماء نے اس كى تاويل كى ہے كہ خدا كے علم ميں ان پررتم كر نے كا مقرره وقت آگيا اس كو فرع سے تعبير كيا گيا چنا نچيا يك روايت ميں ہے حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار . يا الله تعالى كى مختلف تجليات بيں اور اس كے مختلف آثار واحكام بيں ، ايك تجلى كے ذريعہ حساب وكتاب اور جنت وجہنم ميں لوگوں كا واخلہ ہوگا بحر وہ تجلى كو ہوگى اور دوسرى نتلى كاظهور ہوگا كے ليوم هو في اور جنت وجہنم ميں لوگوں كا واخلہ ہوگا بحر وہ تجلى كو تعبير واضاع ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا اس كے بعد دوسرى شان كا خمور ہوگا تو جيكو كى انسان اليك شغل كے بعد دوسرا شغل شروع كر لي تو بولا جاتا ہے ، فرغ له أو اليه يہاں پر بطور تمثيل كے ہو يعنى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد إلى رحمة من أراد رحمته.

جہنم سے مسلمانوں کی نجات: سلمانوں کے جہنم میں ایک عرصد ہنے کے بعد کفار مسلمانوں کو طعند دیں گے کہتم کو تمہارے خدا کی عبادت نے کچھ کام نددیا ہماری طرح تم بھی جہنم میں ہواس وقت اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا فبعز تبی لاعتقنہ من المناد . أخو جه المنسائی اللہ تعالی جنتوں کو الہمام کرے گا کہ مسلمانوں کو جہنم ہے نکالنے کے لئے انبیاء کرام علیم السلام کے ذریعہ اللہ تعالی سے سفارش کرائی جائے جس کی وجہ ہے وہ لوگ حضرت آدم النظی کے اللہ تعالی ہے باس باری باری جائیں سفارش کرائی جائے جس کی وجہ سے وہ لوگ حضرت آدم النظی کی اور دیگر انبیاء کے باس باری باری جائیں گائی کے گروہ حضرات معذرت کریں گے یہاں تک کہ حضرت محمد میں نظامتی کے باس جائیں گے آپ میں نے اور اللہ سے سفارش کریں گے اللہ تعالی آپ کی سفارش قبول فرما کر آپ میں نظام کی اس کے لئے تیار ہوجا ئیں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے اللہ تعالی آپ کی سفارش قبول فرما کر آپ میں خود رہے ایک حدم قرر فرمائے گا اس کے بعد دو مری حداس طرح کئی مرحلہ میں بیکام مکمل ہوگا اس کے بعد آخر میں خود رہ العزت کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔

الومريره كى حديث بعرفونهم بأثر السجود ابوسعيد كاحديث مين فتحرم صورهم على، النار حفرت جابر كى حديث مين يحترقون فيها إلا دارات وجوههم.

امام نوويٌ بأثر السجود سے محدہ كے ساتوں اعضاء مراد ليتے ہيں لينى جبھة، يدين؛ رجلين،

د تحبین. (۱۰۱/۱) دوسری روایت سے بظاہر چہرہ کامحفوظ ہونا ثابت ہور ہاہے مگراس کو متعدداشخاص پر محبول کیا جاسکتا ہے کہ بعض ایسے ہوں گے اور بعض لوگوں کا صرف چہرہ ہی جلنے سے محفوظ رہے گا مگر قاضی عیاضؓ نے تینوں زوایتوں کا ایک ہی مطلب لیا ہے یعنی چہرہ اور بیشانی۔

حميل السيل: معنى محمول السيل كورُ الجرُ ا، پانى كى كبارُ . الحبة بكسر الحاء وهي بذر البقول و العشب. ماك ويات كان ج

سب سے آخر میں جنت میں جانے والا: مدیث ابو ہریۃ: ثم یفو غ الله من القضاء '
بین العباد ویبقی رجل مقبل بوجهه علی النار وهو آخر أهل الجنة دخو لا الجنة . اور
صدیث ابن معورٌ: إنبي لا علم آخر أهل النار خروجًا منها و آخر أهل الجنة دخو لا الجنة
رجل یخرج من النار حبوا وفی روایة یمشی مرة ویکبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما
جاوزها التفت إلیها فقال تبارك الذي نجانی منك. حدیث ابوذر: إنبی لا علم آخر أهل
الجنة دخو لاً الجنة و آخر أهل النار خروجامنها رجل یؤتی به یوم القیامة فیقال أعرضوا
علیه صغاد دنو به وارفعزا عنه کبارها، إلی آخره . تیوں روایتی مسلم شریف یس ہیں۔

ان میں سے کون سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے؟ جواب (۱) حدیث ابو ہریرہ وصدیث ابن مسعود: آخو اُھل الجنة دخو لاً میں دونوں ایک ہیں، وہ خض جہنم میں داخل نہیں ہوگا بلکہ بل پرسے گرتے پڑتے جھلتے ہوئے سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہوگا اگر چہوہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر ایک طرح سے جہنم کا عذاب جکھ چکا ہوگا اس لئے بطور مجاز آخو اُھل النا و حرو جا کہدویا گیا ہے، لیمن خروج من النار جمعنی ورود اور مرور علی الصواط ہے، اس کی تائید: آخو من یدخل البحنة رجل فقو یمشی مرة ویکو مرة و تسفعه النار مرة. سے ہوتی ہے کہ گرتے پڑتے کھی البحنة رجل فقو یمشی مرة ویکو مرة و تسفعه النار مرة. سے ہوتی ہے کہ گرتے پڑتے کھی البحنة رجل فقو یمشی مرة ویکو مرة و تسفعه النار مرة. سے ہوتی ہے کہ گرتے پڑتے کھی البحنة رجل فقو یمشی مرة ویکو مرة و تسفعه النار مرة. سے ہوتی ہے کہ گرتے پڑتے کھی البحنة رجل فقو یمشی مرة ویک ہوگا۔

نے (۲) ، جدیث ابن مسعور میں ایساشخص ہے جویل پر سے گرتے پڑتے آخر میں جنت میں داخل ہوا ہوا ہوا ورحدیث ابو ہر رہ میں ایساشخص جوجہم میں داخل ہونے کے بعد ان میں سب سے آخر میں نکل کر جنت میں داخل ہونے کے بعد ان میں سب سے آخر میں نکل کر جنت میں داخل ہوا ہو، ابو ذرائی حدیث میں جنت میں سب سے آخر میں جانے والے کا وصف پہلی وو حدیث میں جنت میں سب سے آخر میں جانے والے کا وصف پہلی وو حدیث میں داخل محت میں جنت میں حدیث میں جانے کہ آخر میں جانے والے ایک حدیث میں جانے والے ایک

گروه بهول گے جن میں سے بعض افراد کا وہ حال ہوگا جس کو حدیث ابو ہریے میں بیان کیا گیا ہے اور بعض کا حال وہ ہوگا جو حدیث ابن مسعورٌ میں ہے اور بعض کا حدیث ابوذر کے مطابق ، کین علامہ سندگی کہتے ہیں کہ صدیث ابوذر کا ظاہر تو یہ ہے کہ وہ تھی جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا ، انبی لاعلم آخو اہل الجنة دخو لا الجنة و آخر اہل النار خرو جا منہا پر بات بوری ہوگی اور رجل یؤتی به یوم القیامة سے ایک نی بات بیان کی جارہ ی ہے لکن النظاهر ان هذا الرجل لاید خل النار بل یحاسب اول ما یحاسب علی هذا الوجه فالظاهر ان یقال الکلام السابق قد تم وقو له رجل کلام مستدا فی بیان رجل کذا فی الحساب. والله أعلم.

صریت ابوسعید رسخانی نیمنی: قالوایا ربنافارقنا الناس فی الدنیا أفقر ما کنا إلیهم ولم نصاحبهم، وه لوگ ذات بیلی کودورکرنے نصاحبهم، وه لوگ ذات بیلی کودورکرنے کی دعاء کررے ہیں۔

قال النووي معنى قولهم التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم وأنهم لزموا طاعته سبحانه وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه وتعالى وفارقوا من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم ..... فأثروا رضاالله تعالى على ذلك. (١٠٢/١) يخى خداكى رضاء كي لئي مم دنيا مين ان سالگ تعلك د جبال بم كوان كي ساته ريخ سبخى ذياده ضرورت تحى تواب اس وقت كيه ان كي ساته چلي جائين، جب كه مارى كوئى ضرورت بحى ان سه متعاق نبين به كنا نعبد عزير ابن الله فيقال: كذبتم عبادت كي طرف كذب كي نبيت نبين به كيك ابن الله فيقال: كذبتم عبادت كي طرف كذب كي نبيت نبين به كيك ابن الله فيقال: كذبتم عبادت كي طرف كذب كي نبيت نبين به كيك ابن الله فيقال: كذبتم عبادت كي طرف كذب كي نبيت نبين به كيك ابن الله فيقال: كذبتم عبادت كي عبادت كي مي نفي الازم آكى كي الزم كي نفي موكن.

ما من أحد منكم باشد منا شدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. من المؤمنين لله يعنى باشد منا شدة من المؤمنين، القيامة لإخوانهم الذين في النار. من المؤمنين لله يعنى باشد منا شدة من المؤمنين، الكنخمين استقصاء ب، دونول كامفهوم قريب قريب ايك بحكه دنيا بين جس طرح ا بناحق كسى فللم سے وصول كرنے بين بار بارتقاضه كرتے ہواس سے بھى كہيں زيادہ تقاضه واصرار كے ساتھ جہنم فللم سے وصول كرنے بين بار بارتقاضه كرتے ہواس سے بھى كہيں زيادہ تقاضه واصرار كے ساتھ جہنم

میں داخل مسلمانوں کوجہنم سے نکالنے کے لئے خداسے دعاء ودرخواست کریں گے اور بعض ننخوں میں فی استیضاء الحق آیا ہوا ہے، بخاری کی روایت میں ہے، فی ما أنتم بأشد منا شدة فی الحق قد تبین لکم من المؤ منین یو مئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا فی أخوانهم کہ جب تمہاراحق واضح ہوجا تا ہے تو جتناتم اس کے لئے تقاضہ واصرار کرتے ہواس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضہ واصرار کرتے ہواس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضہ واصرار کریں گے، ای مفہوم میں فی استیضاء الحق ہے۔

زاد بعد قوله بغیر عمل عملوه و لا قدم قدموه: زیربن اسلم کشاگردفض بن میسره کی روایت میں ہے: أدخلهم الله الجنة بغیر عمل عملوه و لاخیر قدموه. اور سعید بن الی ہلال نے زیربن اسلم سے روایت کیا تو ان کی روایت میں و لا خیر قدموه کی جگہ پر و لا قدم قدموه می سام نے فرمایا کہ بغیر عمل عملوه کے بعد و لا قدم قدموه زیاده کیا ہے اگر زاد بعد قوله بغیر عمل عملوه و لا خیر قدموه کہتے تو بی غلط ہوجا تا اس کے کمان کی روایت میں لا خیر قدموه نہیں ہے۔ قدم فرم نیر کے منی میں ہے۔

#### باب"إثبات الشفاعة وإخراج المؤحدين من النار"

أحاديث أبي سعيد، وابن مسعود، ومغيرة بن شعبة، وأبي ذر، وجابربن عبد الله، وأنس، وأبي هريرة، وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين.

شفاعت کی دوشمیں ہیں:(۱) شفاعت مالکانہ۔ (۲) شفاعت بالاذن۔

شفاعت مالكانه يه به كه الله تعالى ابنى كى مخلوق كوجواس كا مقرب بهو، نفع وضرر اور شفاعت كى قدرت مستقله عطاء كرد به كه وه اگركى موافق يا مخالف كونفع وضرر پهو نچانا چا به ياسفارش كرانا چا به تو بذات خوداييا كرسكاورالگ سے خداكى اذن كا مخاج نه بهووي خدااس سے اگريه اختيار لينا چا به تو ليسكا به اس طرح كى شفاعت كى نفى به اور شفاعت بالاذن كا اثبات به من داالذي يشفع عنده إلا بإذنه فه إلخ (البقرة) هما من شفيع إلا من بعد إذنه فه إلخ (يونس) كم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى في (النجم) ﴿ لايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من حشيته مشفقون في (الأنبياء)

ر الدسملکون الشفاعة إلا من اتخذ عندالرحمن عهدًا ﴿ (مریم) ﴿ قبل لله الشفاعة جسمیعًا له ملك السموات والأرض ﴾ (زمر) سفارش ونی کرے گا، جس کوخدااجازت دے گا، اوراسی کے بارے میں سفارش کرے گا جس سے خداراضی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ایک قتم کی سفارش کی نفی فرمائی ہے اور دوسری قتم کی سفارش کا اثبات فرمایا ہے۔

حصرت محمد صلات المحمد صلات المعدد على المعدد الله المعدد المعدد

- (۲) ایک جماعت کوبغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرنے کی شفاعت۔
- (۳) ایک جماعت جن کا حساب و کتاب ہو گیااور وہ جہنم کے متحق ہو گئے ان کے لئے شفاعت کہ بغیر عذاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔
  - (۷) مؤحدین گنهگار جوجهنم میں داخل ہو چکے ہیں ان کوجہنم سے نکالنے کے لئے شفاعت۔
    - (۵) جولوگ جنت میں داخل ہو چکے ہیں ان کی ترقی درجات کے لئے شفاعت \_
      - (۲) اینے چیا ابوطالب کے لئے تخفیف عذاب کی شفاعت۔

معتز لہ اورخوارج نمبر دو، تین اور جاری شفاعت کے منکر ہیں ان کا انکار اپنے اصول کی بناء پر ہے کہ خدا کے ذمہ نواب وعقاب واجب ہے اس کومعاف کرنا جائز نہیں ہے، شفاعت کبریٰ کہ خلائق عامہ کے خدا ہے وکتاب کوشر و کے اور محشر وموقف کی پریشانی سے نجات دی جائے اس طرح رفع

درجات کی شفاعت کے قائل ہیں، نمبین کی شفاعت کی احادیث متواتر ہیں قبال المحافظ جاء ت الا حادیث فی إثبات الشفاعة المحمدیة متواترة. اور منکرین کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، اس طرح عقلی دلیل جس کواصول و تواعد کا درجہ دے رکھا ہے وہ بالکل خلاف عقل ہے اس لئے کہا گرکوئی دوسرے کاحق معاف کرتا ہے توظلم کہلاتا ہے مگر یہاں تو اللہ تعالی اپناحق معاف کرتے ہیں اس کوظلم کہنا خود بہت براظلم ہے۔

کس فتم کی شفاعت آب شائی کے ساتھ خاص ہے: (۱) شفاعت کبریٰ، یہ مقام محمود کے اوصاف بلس سے ہے، مقام محمود کے اوصاف الشف اعداء الدواء السح صدو شناء علی رہد و کلامہ بین یدیہ و جلوسہ علی کرسیہ و قیامہ أقرب من جبر ئیل کیل ذلك من صفات المقام المحمود الذي یشفع فیه لیقضی بین الحق. (۲) بلاحیاب و کتاب جنت میں داخلہ کی سفارش، اس کوامام نو و کی حضرت محمد شائی کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں گرعلامہ بکی کہتے ہیں کہ اس پرکوئی دلیل نہیں ہے۔ (۳) اپنے بچپا ابوطالب کے عذاب کی شخفیف کی سفارش میں دیگر انبیاء و اولیاء اور صلیاء و علماء بھی آپ شائی کے ساتھ خاص ہے، بقیہ شفاعت کے اقسام میں دیگر انبیاء و اولیاء اور صلیاء و علماء بھی شریک ہوں گے:

(۱) جس طرح موقف ومحشر کے ہول سے نجات اور حساب و کتاب کے شروع کرنے کے لئے لوگ حضرات انبیا اسے بعد دیگرے درخواست کریں گے کہ آپ رب العالمین سے شفاعت کریں اور ہرایک انکار کریں گے۔

(۲) ای طرح جنت کا دروازہ کھلوانے کے لئے بھی حضرات انبیاء کرام سے یکے بعد دیگرے درخواست کی جائے گی مگران حضرات میں سے کوئی آ مادہ نہیں ہوگا اور حضرت محمد مِنالْنَا اَلَیْ آ اَ کے بڑھیں کے ، حضرت ابو ہریہ وحدیق کی حدیث میں: یہ جسمع اللّٰه تعالی الناس فیقوم المؤمنون حتی ترفف لهم الجنة فیأتون آدم علیه السلام فیقولون یا أبانا استفتح لنا الجنة إلى فیأتون محمدًا صلی اللّٰه علیه وسلم فیقوم ویؤذن له ہے۔

(٣) بل سے گزرنے کے بعد جنت میں داخلہ سے پہلے ایک اور بل ہوگا۔عن أب سعید رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار

(٣) حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج فمن كان يشهد أن لا إله إلا الله. كفارمسلمان جهنميول كوطعنددي كاورجلتي سنيل كيو حضرت آدم العَلِين الله على المحريك بعد ديرے تمام نبيوں كے ياس جائيں گے آخر ميں حضرت محمر ملائناتین کے پاس جا کیں گے تو آپ میلائی کے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی ،آپ میلائی کے سے دہ میں مركر خدا كى حمدو شاكري كے، فيقال سل تعط،آپ سِل بَيْ الله الله كواورد بكر انبياء اور شهداء وملائكه اور مؤمنین کوشفاعت کی اجازت ملے گی مگر پہلے ایک حدمقرر کی جائیگی کہ اس طرح کے لوگوں کو نکالو پھردوسرے شم کے لوگول کی حدمقررہوگی، فیدحد لھے حدا فاخرجھے من النار وادخلهم الجنة. ابوسعيد كى صديث مين مهنا ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. الطرح كاوكول كے بعد عكم موكا۔ فـمن و جدتم في قلبه مثقال دينار من حير. پير مكم موكا: من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير پير مكم موكا من وجدتم فی قلبه مثقال ذرة من خیر . پہلے جن لوگوں کے پاس ایمان کے ساتھ کچھا عمال ظاہری بھی تھاس کے بعد جن کے پاس اعمال ظاہری نہیں تھے مگر اعمال باطنی نور ایمان اور اخلاص تھا ان کو نکالا جائے گا، ا نبیاء وملا نکه،علماءاورشهداء ومؤمنین این این دانست میں جن جن میں ایمان کومحسوں کریں گےان کوجہنم سے نکال لائیں گے، حدیث ابوسعید میں اعمال ظاہری صلاۃ وصیام کے بعد اعمال باطنی کا تذکرہ ہے اور عدیث انس میں خیر سے مرادنورا بمان اوراس کا پھیلا ؤاوراس کی چیک ہے اس لئے کہان کی حدیث میں اعمال کا تذکرہ ہیں ہے۔

فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيرا قط. حضرت أنس كا مديث من فيقول ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك ولكن وعزتي وجلالي و كبريائي وعظمتى لاخرجن منها من قال لا إله إلا الله. (متفق عليه)

وه كون لوگ بين جن كوالله خوداين دست قدرت سے نكالے گا: (۱) مديث مين: لا إلله إلا الله موجود برسالت كى شهادت كاذكرنهين جس كى بناير شيخ اكبرن كها كمابل فترت جوتوحيد کے قائل تھے اور رسالت کا زمانہیں پایا اس لئے انبیاء ورسل ہے کوئی واسط نہیں رہا، ان کی نجات کا مدار صرف لا إلله إلا الله يرباس كي خودالله ال كوجهم عن كالع كا، مرفترت كي زمانه مين مرفي والول کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ میدان محشر میں ان کا امتحان ہوگا اور اس کے مطابق وہ جنت یا جہتم میں جائیں گے۔(۲) ہرامت کے مؤحدین مراد ہیں،اور لاإلله إلا الله سے بوراکلمنہ مراد ہے مگر بیکلمہ کا عنوان بن گیاہے؛ اور رسالت کواس لئے ذکر نہیں کیا کہ صرف امت مسلمہ کے مؤحدین ہی مراد نہیں ہیں۔ بلكه تمام انبياء كى امتول كے مؤحدين مرادين اورسب حضرات كلمه لا إلله إلا الله ميں مشترك بين ،كلمهُ شہادت میں مختلف ہیں اس کئے لا إلله إلا الله ير ہى اكتفاء كيا گيا اوراس سے وہ لوگ مراد ہیں جن كو تصدیق قلبی حاصل تھی 'مگر اعمال ظاہری و باطنی اور نور ایمان کا کوئی حصہ ان کے ایمان کے ساتھ نہ ہوگا اس کئے انبیاء وفر شتے ان کوجہنم سے نہیں نکالیں کے بلکہ خدا کی رحمت جوسب لوگوں کی شفاعت سے بر فر ہے ایسے لوگوں کی مردکرے گی، اوروہ براہ راست نکالے گا اوروہ لوگ عتقاء الله من النار سے موسوم بول كي، ابن ماجه مين حذيفه بن يمان كي حديث: يدرس الإسلام كما يدرس وشنى الثوب حتى لايدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وبقى طوائف من الناس الشيئخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آبائنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن لها فقال صلة لحذيفة ما يغنى عنهم لا إله إلا الله وهم لايدرون ماصلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثًا. عققاء الله مين شايداس طرح كيلوك مون كيت

لوگوں کے دل میں انبیاء سے شفاعت کرانے کا الہام پیدا کرنا، حضرت محمد مِلان عَلاَن عَلاَم کِیدا کرنا، حضرت محمد مِلان عَلاَن عَلاَن وا ظہار کے ملئے ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں الہام کرے گا کہ شفاعت کے لئے آدم کے پاس جائیں اور حضرت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں الہام کرے گا کہ شفاعت کے لئے آدم کے پاس جائیں اور حضرت آدم النظیٰ کے اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی زبان سے ایسا جواب دلایا کہ وہ لوگ کے بعد دیگر نے ان اولو

العزم رسولوں کے پاس سے ہوکر حضرت محمد عِلَانْعَلَیْم کے پاس جائیں تاکہ سب کومعلوم ہوجائے کہ بیکام ، بجز حضرت محمد عِلانْعَلَیْم کے باس جا میں تاکہ سب کومعلوم ہوجائے کہ بیکام ، بجز حضرت محمد عِلانْعَلِیْم دوسراکوئی نہیں انجام دے سکتا ہے۔

حدیث انس وابو ہریرہ وغیر ہامیں ہے کہ اولین وآخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے اور ان کی پریشانی بہت زیادہ ہوجائے گی تو فیلھمون لذلك فیقولون لو استشفعنا علی ربنا اوراس کے بعداً وم العَلَيْ إوريك بعد دير نبيون ك ياس جائين ك يهال تك كهجفرت عيلى العَلَيْ لل فرما نيس ك ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذيبه وما تى أخر. اگرچەتمام انبياء گناموں نے معصوم ہيں مگر ديگر حضرات انبياء ييهم السلام كے متعلق الله كي طرف سے دِنیامیں اس کا اعلان ہیں ہوا اور حضرت محمد مِلل اللہ کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لك فتحًا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ ذنب برايس امركوكت بين جس كا انجام مضرونقصان ده بو: الذنب هو يستعمل في كل أمر يستوخم عقبًاه اعتبارًا بذنب الشيء ولهذا يسمى الذنب تبعة اعتبارا لما يجصل من عاقبته جس كي وجهس حضرت محمر سِلالله الله كو خیال ہوگا کہ درخواست کریں اگر کوئی فروگز اشت کی چیز ہے تو اس کے ضرر ونقصان سے اللہ محفوظ رکھیں گے، ادھرتمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے لئے ایک دعا ہے جیسے تم کہو گے اس طرح قبول کروں گا،تمام جفزات انبیاء کرام نے اپنی اس خاص دعاء کو دنیا میں استعال کرلیا مگرآ ہے نے اس کومجفوظ رکھا تھا اور آج استعال کا ارادہ ہے اس لئے آپ کی ہمت بند تھے گی اور آپ اس کے لئے تیار ہوجا سی گے عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة أ مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وإنى اختبأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة شفاعت کبریٰ میں سارے لوگ شامل ہیں لیکن اصالۂ اور مقصود بالذات آپ کی امت رہے گی بقیہ لوگ ۔ تبعاً اور ضمنا اس میں شامل ہوں گے۔

حدیث شفاعت برایک اشکال: حدیث انس بنالهٔ وغیره میں تصریح ہے کہ میدان محتر میں اور تیام کی مدت کے طویل ہونے اولین وآخرین جمع ہوں گے۔ یہ وہ یقوم الناس لوب العالمین. اور قیام کی مدت کے طویل ہونے سے اور آفتاب کے نزدیک ہونے سے گرمی کی شدت ہوگی جس سے لوگ پبینہ میں غرق ہوجا کیں گے اور آفتاب کے نزدیک ہونے کے لئے سعی کریں گے کہ اس پریشانی سے نجات ہواور حساب و کتاب شروع اور بے چین ہوکر شفاعت کے لئے سعی کریں گے کہ اس پریشانی سے نجات ہواور حساب و کتاب شروع

ہوجائے۔

مگر جب آپ طِالنَّهَ الله شفاعت کے لئے جاتے ہیں تو ان روایات میں جہنم میں داخل مؤمنین کو جبنم سے نکالنے کی سفارش کا ذکر ہے قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتوني فاستاذن على ربي تعالى فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعط اشفع تشفع فارفع رأسي فاحمد ربي تعالى بتحميد يعلمنيه ربي عزوجل ثم اشفع فيحد لي حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. طافظ ابن حجرداؤرى سے اعتراض نقل كرتے ہيں: إن في أول الحنديث ذكر الشفاعة في الا راحة من كرب الموقف وفي آخره ذكرالشفاعة في الاخراج من النار وذلك إنما يكون بعد التنجول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النارشم يقع بعد ذلك الشفاعة في الاخراج. (٥٣٥/١١) شارح عقيدة الطحاوى لكهة بين: والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طِرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في ماتي الرب سبحانه لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور فإنه المقصود في هذا الباب ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فيمن بعدهم من الانبياء في أن يفصل بينهم فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة واخزاجهم من النار.

 دوسرے کونظرانداز کردیتے ،سلف کے پیش نظرخوارج و معتزلہ کی تر دیدتھی جوشفاعت کبری کے منکر نہیں سے بلکہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد سفارش سے نکلنے کے منکر شے اس کیئر بے کو ذکر کیا اور دوسرے کونظر انداز کر دیا ورنہ حدیث صور میں تفصیل سے تر تیب وار واقعہ ندکور ہے ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سفارش قبول فرما کر حساب و کتاب کے لئے آنے اور آسمان پھٹنے اور فرشتے کے اتر نے اور اللہ کا بادل کے سائبان میں نازل ہونے ان سب کا ذکر ہے۔

حدیث البوسعید: أما أهل النار الذین هم أهلها فإنهم لا یموتون فیها و لا یحیون کفار جودراصل جہنمی ہیں وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے نہ مریں گے اور نہ ان کی زندگی ہوگی جس میں آرام ہوگا۔

عبراب جہنم کی ابدیت اس مدیث سے عذاب جہنم کا ابدی ہونا ثابت ہوتا ہے یہی مذہب تمام اللسنت والجماعت كاب، قبال القرطبي: فمن زعم أنهم يخرجون من جهنم وانما تبقى حالية أو أنها تفنني وتزول فهو خارج عن مقتضي ماجاء به الرسل وأجمع عليه أهل السنة ابن تيميهاوران كم تبعين كهتے ہيں كه كفارايك دن جہنم سے كليں كے پھرجہنم كوفنا كر ديا جائے گا، خچوٹامنھ بڑی بات،اییامعلوم ہوتا ہے کہ ابن تیمیٰ کوتفر دوشندوذ سے دلچیسی ہے، پھرجس جانب کواختیار كريتے ہيں بے ضرورت اس پرزور صرف كرتے ہيں اور اپني طلاقت لباني إور انشاء بردازي كي وجہ ہے مخاطب کومرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانب مخالف کے دلائل سے سطحی طور سے گزرجاتے ہیں چنانچہ انھوں نے اس مسکلہ میں بھی اینے اس قول کو حضرت عبد اللّد بن مسعود و خل لائونہ معزرت عمر وخل لائونہ کا قول بتلا ديا جبكه حضرت عبدالله بن مسعود رضالتُونَهُ كا قول عبد بن حميد كي تفسير ين قبل كياجس مين: لياتين عليها زمان ليس فيها أحد، قال عبيد الله بن معاذ راويه كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين باوز حضرت عمر كاقول حسن عن عمر سيمنقول ب جوفقطع ب: لولبث أهل السارفي النار عدد عالج لكان لهم يوم يخرجون. حافظ ابن جر عن قلت هذا الاثر عن عمر لواثبت حمل على الموحدين، ابن تيميه كقول يرابن جر تبره كرت بين: قد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول ونصره بعدة أوجه من جهة النظر وهو مذهب ردي، مردود على قائله وقد اطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فاجاد. عبرالله بن عروبن العاص کی حدیث: باتی عملی النداد زمان تدخفق الریاح أبو ابها لیس فیها أحد یعنی الموحدین، بیم مضمون حدیث مفرت ابوامامه میں الموحدین، بیم مضمون حدیث مفرت ابوامامه میں ہے جس کوسیوطی تک نے موضوع بتایا ہے پھر راوی لین الموحدین کہر اس کا مطلب بیان کر رہا ہے جس سے کافرین کا جہنم سے نکانا ثابت نہیں ہور ہا ہے بلکہ یہ معلوم ہور ہا ہے کہ جہنم کے او پر کا طبقہ عصا ق مؤمنین سے خالی ہوگا۔

عذاب جہنم کی ابدیت پراستدلال: علامہ بی کبیرنے تقریباً سوآیات جہنم وجنت سے متعلق ذکر کی ہیں،اور کہا کہان آیات میں جہنم کے عذاب کے بارے میں خلوداور اس سے مشتق الفاظ چونتیس باراستعال ہوئے ہیں اور جنت کے بارے میں اڑتمیں بار،اور تا بیدمع الخلو د چار بار،اوربعض میں عدم خروج کی تصری ہے،اس کثرت سے استعال حقیقی معنی مراد لینے پر قطع وجزم پیدا کرتا ہے،اور اہل سنت والجماعت كالبي عقيده ہے، يهال چندآيات پيش كى جار بى بيں۔ (١) ﴿والدْين كفروا لهم نادا جهنم لا يقبضي عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، (فاطر:٣٦) (٢) ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾ (٣) ﴿ماهم عنها بمخرجين ﴾ (٣) ﴿ما هم بخارجين من النار ﴾ (٥) ﴿من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى (٢) ﴿ يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ولهم عنذاب مقيم الله تعالى في جهنيول كحال ك حكايت كرتي موعة فرمايا، (2) إنسواء علينا اجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ﴾ (٨) ﴿فاليوم لا تخرجون منها ولا تستعتبون ﴾ (٩) ﴿إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (١٠) ﴿إن الله لعن الكافرين وأعدلهم سعيرًا خالدين فيها أبدًا ﴿ (١١) ﴿ أَلَّم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدًا فيها ذلك الخزي العظيم،

ای طرح احادیث کثیره صحیحه عذاب جهنم که دائی مونے پرصری بیں ، موت کومینڈ سے کی شکل میں لاکر دوز بن و جنت کے درمیان ذرج کر دیاجائے گا اور کہاجائے گا: یا أهل الجنة خلود لا موت ویا أهل النار خلود لا موت ، عن ابن عمروأبي هريرة (رواهما البخارتي) وعن أبي سعيد (رواه مسلم والترمذي) وعن انس (رواه أبويعلی) وعن ابن مسعود (رواه الطبراني)

وفيه لو قيل لأهل النار إنكم عائشون عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا بها ولو قيل لأهل الجنة إنكم عائشون عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل لهم الابديه. روى عن معاذ بن جبل (رواه الطبراني بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعًا) وفيه أن المرد إلى الله إلى الجنة أو نار خلود بلا موت وإقامة بلا ظعن.

(۲) احادیث متواترہ دلالت کرتی ہیں کہ عصاۃ مؤمنین جہنم سے نکلیں گے اگر کفار بھی اس سے خارج ہوں گےتو پھرمؤمنین عصاۃ کی کیاخصوصیات رہ جائیگی۔

(۳) ابن تیمیداوران کے تبعین معتزلہ پرعقل کوفقل پر مقدم کرنے کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایک حکمت وصلحت کواپنے ذہن سے تراشتے ہیں پھر خدا کواس کا پابند بنا دیتے ہیں مگر یہاں پر خودانھوں نے یہی عمل اختیار کیا اور کہا کہ: لیس فی حکمہ احکم المحاکمین ورحمہ ارحم المواحمین ان یحلق حلقًا لیعذبہم ابدالآباد عذابًا سرمدًا لا نهایہ له. حالا نکذاللہ تعالیٰ کی دونوں طرح کی صفتیں ہیں رحمت وکرم، عذاب وانقام، چناں چہوہ رحمٰن ورحیم بھی ہے، جبار وقہار، مذل وشقم بھی، اگر صفت رحمت، رحمت کے افعال کا تقاضہ کرتی ہے تو صفت جباریت غضب کے افعال کا تقاضہ کرتی ہے تو صفت جباریت غضب کے افعال کا تقاضہ کرتی ہے تو صفت جباریت غضب کے داولا کی تقاضہ کرتی ہے تو صفت جباریت غضب کو دارالعب کی تھا ہے، حضرت الاستاذ علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین دارالعب کی دیتے ہیں ' بلکہ بطور مزاح دارالعب کی دیتے ہیں' بلکہ بطور مزاح فراتے ''نیا بیک رہے ہیں' بلکہ بطور مزاح فراتے ''نیا بیک آئے ہے دیکھتے ہیں''۔

سبقت رحمتی علی غضبی کی تغیر خود قرآن کریم میں ہے عدابی اصیب به من اشاء ورجمتی وسعت کل شیء کہ عذاب کے لئے معذب میں کی سبب کا پایا جانا ضروری ہے گر رحمت خداوندی کے لئے مرحوم میں کی سبب کا پایا جانا ضروری ہیں ہے بلکہ ذلك فيضل الله يؤتيه من يشاء.

اعتراض : يامع شرال جن قداست كثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. (سورة إنعام) فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما

يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. (سوره هود) النآيات مين استناء مجسب مطام معلوم موتا عرمنداب ابدى نهيس موگار

جواب: (۱) استناء كاتعلق موحدين سے ب، ابن جرير في فالد بن معدان بنحاك، قاده بسن ، ابن عبر بون عباس في وغير بم سن قل كيا ہے كه: السمر ادبس شاء فساق الموحدين فإنهم يخرجون عنها كمانطقت به الأخبار . ابن كثر في ان حضرات سنقل كيا ہے كه: إن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين .

(۲) استناء سے مقصد اظہار قدرت ہے کہ خدا کے ذمہ بیعذاب دینا واجب ولازم نہیں اس نے بی چا ہاتو ایسا ہوا اگر چا ہے کہ ان کوعذاب جہنم سے نکا لے تو نکال سکتا ہے، وہ ﴿فَعَالٌ لِمَا يُوِيدُ ﴾ ہے، مگرديگرولاكل سے نابت ہے كہ وہ ايسا نہيں چا ہے گا، إن ذلك ليس بأمر واجب عليه إنما هو مقتضى مشيته و إرادته إلا ماشاء الله أى لوفرض ان الله أراد إخراجهم من النار أو من الحبنة في زمان لكان مستثنى من مدة خلودهم ولكن ذلك لايقع لدلالة القواطع على عدم وقوعه.

(۳) جس طرح جہنم کے عذاب خلود سے استناء ہے ای طرح دخول جنت میں استناء ہے اگر جہنم کے ختم ہونے پر بھی استدلال صحیح ہوگا مگر با تفاق فریقین جنت کے ختم ہونے پر بھی استدلال سیح ہوگا مگر با تفاق فریقین جنت دائمی ہے۔

المؤمنين بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون معاين عذاب كر بعد الهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون معاين عذاب كر باوجود بعد مين ال معاين عذاب كر باوجود بعد مين ال معاين عذاب كر باوجود بعد مين المناهم المن

فاماتهم الله اماتة ليس المراد أنه يحصل الموت حقيقة إنما هو كناية عن غيبة احساسهم. مسلمان گنهگاركوايك مدت تك عذاب چكف كے بعدالله تعالى اليى موت دے ديگا جس سے احساس ختم ہوجائے گا اور بچھ دنوں تك جہنم ميں محبوس رہيں گے اور جل كركو كلے كى طرح ہوجائيں گے مگر ماقبل كى روايات ميں ہے كہ صورت وشكل يا اعضاء سجدہ جلنے سے محفوظ رہيں گے۔

فيجيء بهم ضبائر ضبائر . ضبائر هو منضوب على الحال وهو بفتح الضاد جمع ضبارة بفتح الضاد أو الكسرة. جماعت غول درغول\_

عديث ابن مسعور : اتسخربي سخر منه و سخر به كلاهما صحيح.

خداکی طرف استہزاء و تربیکی نسبت: علاء نے اس کی مختلف توجید کی ہے: (۱) اس نے خدا کے لئے اس لفظ کا استعال بطور مشاکلت کیا ہے کہ جب وہ بار بار خدا سے عبد کر رہا ہے اور اسے تو ڑر ہا ہے قاس کو اس نے استہزاء و تربیکا درجہ قرار دیا اس کے مقابلے میں خدا کی طرف سے اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اوھر جنت کو بحرا ہوا دکھا یا جا رہا ہے کہ تل رکھنے کہ جگہ نہیں ہے وہ آگر شکایت کر رہا ہے کہ اس میں کیسے داخل ہوجاؤں تو کہا جا رہا ہے کہ جاؤوہاں پر بھی کو سارے جہال کا دی شکایت کر رہا ہے کہ اس میں کیسے داخل ہوجاؤں تو کہا جا رہا ہے کہ جاؤوہاں پر بھی کوسارے جہال کا دی گناد سے رہا ہوں اس کووہ اپنے تعلی کا بدلہ بھی کر آئے ہیں ، میں بدعہدی کر رہا ہوں مگر آپ ہی سے تو دیا ہے اور کہدر ہا ہے کہ آپ رب العالمین ہیں ، بادشاہ ہیں ، میں بدعہدی کر رہا ہوں مگر آپ ہی سے تو درخواست کر رہا ہوں ۔ (۲) انسے جو ببی میں ہمزہ انکارے لئے ہو کہ بھی کو گئی ہوں کہ کو گئی ہوں ہوگر میں تو تم کو اہل بنا نے دیا جو است کہ دیا ہوں کہ کہ ان ہوں ہوگر میں تو تم کو اہل بنا نے دیا جا تا ہے ۔ لا استھ زی منگ لکنی علی ما اشاء قادر . تم اہل نہیں ہوگر میں تو تم کو اہل بنا نے پر توادر ہوں۔ (۳) دل پر جب کی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے تو زبان بے قابو ہوجاتی ہے اور زبان سے پچھ کو تا ہے ای طرح اس بندہ کے دل پر متھا دکیفیت گزر رہ ہی ہوگی جس کی دجہ سے یہ جمل اس کا پچھ نگل جا تا ہے ای طرح اس بندہ کے دل پر متھا در کیفیت گزر رہ ہوگی جس کی دجہ سے یہ جمل اس کا پچھ نگل جا تا ہے ای طرح اس بندہ کے دل پر متھا دکیفیت گزر رہ ہوگی جس کی دجہ سے یہ جمل اس

ے کی زبان سے نکل گیا ایسی حالت میں جو جملہ نکلتا ہے خدا اس سے درگز رکرتا ہے جس طرح حدیث میں بكرايك بنده في بيخودي مين أنت عبدي وأنا ربك كهذيا تقار

ما يصريني منك: الصري القطع أي شيء يرضيك ويقطع السوال بيني وبينك. کنی چیز تیرے سوال کو بورا کرے گی ، کہ تیرابار بارسوال کرنا بند ہوگا۔

ضحک باری: کنامیہ ہے کمال رضا ہے، یا بخلی والی تأویل کی جائے جس میں منشاءتو بخلی ہی ہوتا ہے مگرافعال کی اسناد متجلی کی طرف ہوتی ہے، ضحک کا منشاء بجلی میں ہے مگر ضحک کی نسبت خدا کی طرف

عدیث مغیرہ بن شعبہ مرفوعًا وموقوعًا دونوں طرح امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام نووی کہتے ہیں: إن المذهب الصحيح المحتار الذي عليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين ان الحديث إذا روى متصلاً وروى مرسلاً أو روى مرفوعًا وروى موقوفًا فالحكم للموصول والمرفوع لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم فلا يقدح اختلافهم هنافي رفع الحديث ووقفه لاسيما وقدرواه الاكثرون مرفوعًا.

قال رب فاعلاهم منزلة قال أولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي: حفرت موى العَلِين إلى في الله تعالى سے سوال كيا تو جواب ديا جار ہا ہے، أردت غرست، أردت كالعلق غرست فعل سے جہنیں ہے،اس کیے(۱)غرست مصدر کے معنی میں لیاجائے جیسے تسمع بالمعیدي خير من أن تراه ميل يعني اردت غرس كرامتهم. اورجع القوائد ميل اردت غرس كرامتهم بیدی کالفظموجود ہے۔ (۲) یا اردت کے بعدواوعطف محذوف ہوای طرح اردت کامفعول بہ محذوف بواصل عبارت اردتهم وغرست كرامتهم بيدي بو

أردتهم : اختسرتهم ان كوميس نے خودمنتخب كيا،عطايا وانعامات كو بوده سے تشبيد ويكركها كه خود میں نے اس عطا و کرامت کے بودے کولگایا ہے۔ (الحل المفهم)

صريث عاير: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الورود فقال

نہجیء نہ بن یوم القیامة عن کذا و کذا انظر أي ذلك فوق الناس. إن منكم الاواردها كان على ربك حتمًا مقضيًا. (سورة مربم) اس كي تغيير ميں اختلاف ہے حضرت جابر كي اس حديث سے معلوم ہوتا ہے كدورود سے مراددخول نہيں ہے بلكہ مرور على الصراط ہے: شم نست جي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جنيا. (سورة مربم) اور مشركين كاورود دخول جہنم ہے يہى تغيير ابن مسعود سے منقول ہے مگر ابن عباس سے اور منداحد كى روايت كے مطابق جابركى روايت ميں بھى ورود سے مراد دخول ہے، مگر جابركى اس روايت كورود ئير في مراد دخول ہے، مگر جابركى اس روايت كورابن كثير نے غريب كہا ہے۔

عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس: امام نووي كهتم بين با تفاق علماءا كفظ مين تقيف وتغير من مقاضى عياض كهتم بين تمام نحول مين الى طرح ما وراس مين برا تغير واقع بهو كيا مه من عيارت نجبي يوم القيامة على كوم هكذا رواه بعض أهل الحديث اور كعب بن ما لك كروايت مين مه يحصر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل اورابن عمر كى حديث مين فيرقى هو يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته على كوم فوق الناس.

علی کوم کالفظ مٹ گیا ہوگا اس کو کذا کذا سے بیان کر کے أي ذلك فوق الناس سے تفیر کردیا قبال القاضي إنه كان أظلم هذا الحرف علی الراوي أو أمحی فعبر عنه بكذا و کذا و فسرہ بقوله أي فوق الناس و كتب علیه أنظر تنبیها فجمع النقلة الكل و نسقوه علی أنه من متن الحدیث کما تراه. (نووی ا/ ۱۰۵) مگر حفرت مولا نارشیدا تحرگنگو ہی نے تفیف و تغییر سے انکار کر کے عبارت کی توجید کی ہے کہ او نجی جگہ پر ہوں کے اور دوسر بے لوگ اس سے نیچ ہوں گے ، ای کو حفرت جابر نے کہا کہ ہم قیامت کے دن اس طرح سے آئیں گے اور ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے اس کی بلندی کو بتایا کہ انظر کذا و کذا کو ذلك سے اشارہ کر کے اور فوق الناس سے تفیر کرد ہے ہیں۔

ایک توجیہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ہم سب اس طرح اس طرح سے آئیں گے اور تفصیل سے لوگوں کے منازل ومقامات کو بیان کیا بھر فرمایا: انسظر أي ذلك فوق الناس، أي حرف تفییر ہیں بلکه ای اسم موصول ہے۔

صدیت الو ہر کرہ: إن ما بین المصراعین من مصاریع الجنة کما بین مکة و بصری، وإن مابین المصراعین من مصاریع الجنة إلی عضادتی الباب. مصراع: دروازه کا کناره، بازو کے ایک کناره سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ، مگر دوسری روایت میں ہے دروازے کا تخته اس کے کنارے سے اس کے بازوتک کا فاصلہ، مگر روایت توایک ہی ہے اس لیے إلی عضادتی الباب، ما بین المصراعین کی تفیر قراردی جائے۔

عديث الو برير العد المن وراء وراء. وراء: بنى برفت بو يامنصوب يام فوع قال الرضى يجوز إضافة كنت حليلاً من وراء وراء. وراء: بنى برفت بو يامنصوب يام فوع قال الرضى يجوز إضافة الصدر من هذه الظروف والأحوال إلى العجز، كيوم يوم، صباح مساء، حين حين، لقيته كفة كفة، جارى بيت بيت، وإنما لم يتعين بناء الجزئين فيهما كما تعين في خمسة عشر لظهور تضمن الحرف وتعينه في نحو خمسة عشر دون هذه المركبات إذ يحتمل كنها بتقدير حرف العطف وان لا يكون فإذا قدرناها قلنا إن معنى لقيته يوم يوم أي يوما فيومًا، صباحًا فمساء، وإن لم نقدر حرف العطف قلنا إن المعنى يوماً بعد يوم، صباحًا بعد مساء.

اس قاعدہ کی روشی میں وراء وراء دونوں بنی برفتہ ہوں گے اگر حرف عطف کو مقدر مانو، اوراگر حرف عطف مقدر نہ مانو تو بنی برضمہ ہوں گے مضاف الیہ کے محذوف منوی ہونے کی بناء پر۔ حوم رتبہ وراء کہنے کی وجہ: سیدنا ابراہیم النظیم النظیم النظیم النظیم النظیم النظیم النظیم النظیم کو جہ کو یہ شرف جم کو یہ شرف جرئیل کے توسط سے حاصل ہوا ہے، اور حصرت موئی النظیم کو شرف ہم کلای براہ راست حاصل ہوا مور حضرت موئی النظیم کی محمد مورف ہم کلای براہ راست حاصل ہوا مور حضرت موئی محمد میں النظیم کے مور سے اور حضرت موئی محمد میں النظیم کے ورسے اور حضرت موئی محمد میں النظیم کے ورسے اور حضرت موئی محمد میں النظیم کے ورسے اور حضرت موئی محمد میں ورسے اور حضرت موئی محمد میں محمد میں النظیم کے ورسے اور حضرت موئی محمد میں ورسے اس طرح میں دور درجہ سے میں دور رجہ سے میں دور رحمد سے میں دور رجہ سے میں دور رجہ سے میں دور رجہ سے میں دور رحمد سے میں میں دور رحمد سے میں دور رحمد سے

تمام انبیا معصوم بیل: نبوت وہی ہے گر اللہ تعالی ایسے ہی افراد کو منتخب کرتا ہے جن کانفس قدی ہوتا ہے ان کی قوت ملاءاعلی کے ادراک کے مشابہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عالم غیب سے ان کا اتصال ہوتا ہے، اور وہ جنت و دوز ن کا مشاہدہ کرتے ہیں، الرؤیا الصالحة جزء من ست و اُربعین جزء من النبوة میں ای وجہ سے من النبوة میں اس کا خلاقی قوی میں استقامت ہوتی ہے جس کی وجہ سے من النبوة میں اس کا طرف اشارہ ہے، اور اس کے اخلاقی قوی میں استقامت ہوتی ہے جس کی وجہ سے

عمل صالح اور اجتناب عن المعاصی اور طاعت میں آواب کی رعایت کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کو عصمت حاصل ہوجاتی ہے،السمت المصالح و الاقتصاد جزء من خمس و عشرین جزء من المنبوة میں اس کی طرف اشارہ ہے،انبیاء کی سیرت اور ان کے احوال ان کی عصمت کے گواہ ہیں اور عقل کا بھی یہی تقاضہ ہے اس لئے کہ انبیاء اللہ اور بندہ کے درمیان سفیر ہوتے ہیں،سفیر و واسط مقرر کرنے کے لئے مید دیکھا جاتا ہے کہ جس بات کو پہونچانے کے لئے کہا جائے اس کو وہ صحیح سمجھتا ہوا ور ٹھیک کو سے لئے میں وہ تی ہوئے ہوئے اور ہماری مخالفت نہ کرے بندوں کا علم ناقص ہے اس لئے انتخاب میں غلطی ہو محتی ہے گر اللہ عالم الغیب والشہادة ہے اس سے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے اس لئے جن حضرات کو وہ شخب کرتا ہے ان میں ان اوصاف کا یا یا جانا ضروری ہے۔

حفرت آدم الطّنِيْلاً سے لے کرحفرت عیسیٰ الطّنِيلاً تک کا معذرت کرنا کہ ہم سے فروگز اشت ہو چی ہے۔ جس پرعاب ہو چکا ہے کہیں پھرنہ کوئی فروگز اشت ہوجائے ، مگران فروگز اشتوں کی وجہ سے وہ حفرات پھر بھی معصوم رہے اس لئے کہ تھم خداوندی کی جان بو جھ کر مخالفت کرنا یہ معصیت ہے اورا گر سہوا یا اجتہاؤا ہوتو صورة معصیت ہے حقیقاً معصیت نہیں ہے بلکہ وہ زلت ولغزش ہے، چنا نچہ حضرت آدم الطّنِیلاً کا اس درخت سے کھانا بھول کرتھا: فینسی ولم نجد له عزماً. صورت معصیت کی وجہ سے اللّٰہ نے عظمی کالفظ استعال کیا مگر ہم حضرت آدم الطّنِیلاً کوعاصی نہیں کہہ سکتے ہیں، حضرت نوح الطّنِیلاً کا بیا منافق تھا حضرت نوح الطّنِیلاً اس کومؤمن مخلص سمجھتے تھے اور خدا کا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو میں نجات منافق تھا حضرت نوح الطّنِیلاً اہل کھان کر کے سوال کر لیا، خدا نے بتلایا کہ وہ مؤمن نہیں ہے، ناوانی وناوا قفیت میں یہ سوال ہوا خود خدا کہتا ہے: فلا تسئلنی ما لیس لك به علم.

حضرت ابراہیم العَلِیٰ کا ثلاث کذبات یہ کذب حقیق نہیں ہے بلکہ تعریض کے قبیل ہے ہے:
قال القاضی: الحق ان الکلمات الثلاث إنما کانت من معاریض الکلام لکن لما کانت صور تھا الکلاب سماھا آگاذیب. ای طرح حضرت موی التَلِیٰ کاقبطی کول کرنایہ خطاءتھا کیوں کہ وہ کا فرتھا جو ایک مسلمان پرظلم کررہا تھا، حضرت عیسی التَلِیٰ کا کوئی جرم ہی نہیں تھا دوسر لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا مگر اس پر بھی وہ شرمارہ ہیں، الغرض اللہ تعالی کو آپ مِنان میں اوت کو سادے جہان پرظام کرنا تھا اس طرح حضرات انبیاء نے جواب دیا اور اپنے کواس منصب کے لائق نہیں جانا۔

تلاث كذبات كافصيل : ابن سرين عن الى جريره كاروايت مين ب: لم يكذب إبراهيم الاثلاث كذبات كيران كذبات كافصيل مين (۱) إني سقيم (۲) بل فعله كبيرهم (۳) أختى كو شاركيا بر مرمسلم كاروايت ابوزرع عن الى جريره مين (۱) كوكب كه بار مين هذا ربسي. (۲) بل فعله كبيرهم. (۳) إني سقيم كوشاركيا به ما فظائن جركة بين: قلت الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة فإنه ذكر في الكوكب بدل قوله في سارة والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب.

باب "دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته و بكائه شفقة عليهم"

مديث عبد الله بن عمر وبن العاص في الله عليه السلام الم أو وى، قاضى عياض حديث عبد السلام الم أو وى، قاضى عياض عياض عين كرت بين كرقال فعل ماضى نهين عبله بياسم مصدر على علاق الله تعالى في إبراهيم ني عليا في المن عن من من الموران آيون كى علاوت فرما كى تو آپ كے سامنے ان دونوں حضرات كى شفقت و مجت اپنى امت پر عوه مجى جوش شفقت و مجت اپنى امت پر عوه مجى جوش مين آئى جس المناهم أمتى أمتى كه كرروني كي جوشفقت و مجت اپنى امت بر عوه مجى جوش مين آئى جس عائل المنهم أمتى أمتى المهرروني كي الله في أمتك و لا نسؤك. ولسوف كرمعلوم كرايا ورندالله تو عالم الغيب والشهادة ہے إنا سنر ضيك في أمتك و لا نسؤك. ولسوف يعطيك ربك فقد صنى. لانسؤك كااضافه جميح التى كرجهم سے نجات كو بتلار ہا ہے كرآپ كو ذره برا برغم نهيں ديں كے بلك سب كو جنت ميں داخل كرديں گے۔

باب"بيان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله الشفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين" أحاديث أنس، وأبي هريرة، وعائشة، وقبيصة، واحديث أنس، وأبي هريرة، وعائشة، وقبيصة، ورهيربن عمرو، وابن عباس رضي الله عنهم عديث السرعة المنازية عنه النارايك في الناراي

نے فرمایا: فی النار، جبوالی جانے لگاتو آپ نے اس کے ٹم کو ہاکا کرنے کے لئے فرمایا: إن أبي وأباك في النار.

ز مان فترت میں مرف والول کا حکم: بی کریم بیان آیا المام کا تعلیم المان کو مان دان دان جابیت به النالوگول کو حضرت ابرا بیم اور حضرت موی و حضرت عیسی علیم السلام کی تعلیم سے تعوی کی بہت واقفیت تھی:

﴿ وهدا کتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقو العلكم تر حمون أن تقو لو اإنسا انزل الكتاب علی طانفتین من قبلنا و إن کنا عن در استهم لغافلین أو تقو لو الو أنا أنزل علینا الکتاب لكنا اهدی منهم فقد جاء کم بینة من ربکم و هدی و رحمة ﴿ (سورة إنعام) بیآیت دلالت کرتی ہے کہ ان کو ابل کتاب کی دونوں کی ابول کا علم تھا اور دونوں برعاعت کے احوال سے یک گونہ واقنیت تھی، اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ حضرت موی وحضرت عیسی علیما السلام کی کتاب اور اس خوالی کے بارے میں ہے کہ: کتب من الانجیل بالعوبیة مان والے عرب میں موجود تھے، ورقہ بنونوں کے بارے میں ہے کہ: کتب من الانجیل بالعوبیة اور جحت قائم ہونے کے لئے براہ راست خود رسول کا ان کے پاس معوث ہونا ضروری نہیں بلکہ رسول کا ان کے پاس کی تعیم کا ان تک پنچنا ایمان کے واجب ہونے کے لئے کافی ہوادریہ بات اہل جا بلیت کو حاصل یاس کی تعیم کا ان تک پنچنا ایمان کے واجب ہونے کے لئے کافی ہوادریہ بات اہل جا بلیت کو حاصل یا الارض فی مقت عربہم و عجمهم الا بقایا من أهل الکتاب بھی اس کی طرف مثیر ہوراس قبیل ہے ۔

اور ای قبیل ہوںے ہوں۔

إِن أبي وأباك في النار: قال النووي: فيه أن من مات في الفترة على ماكانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهومن أهل النار وليس هذا مواخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤ العرب من عبادة الأوثان فهومن أهل النار وليس هذا مواخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤ العرب على على وسلامه هؤ الآء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. (نووي: ١١٣١١) ثاه عبدالعزيز صاحب قاوى عزيزى مين لكهة بين مهر بان من چول معلوم شرك عليهم. (نووي: ١١٣١١) ثاه عبدالعزيز صاحب قاوى عزيزى مين لكهة بين مهر بان من چول معلوم شرك رئان بعث المخضرت زمان فترة نه بود بلكه زمان جابليت بودبس الثكال زائل كشت، اصطلاعاً زمان فترة وه دور ب جس مين نهكوكي رسول آيا اور نه رسول كي تعليم كي طرح بينجي بوبس الي شكل مين معتزله اشاعره اور ماتريديكا آيس مين اختلاف بم معتزله حسن وقتح عقلي كي قائل بين كه عقل كي حسن وقتح

کادراک کرنے کی بنیاد پر عقل خدا کے حکم کوادراک کرلتی ہے اوراس سے وجوب ثابت ہوجاتا ہے، خدا کی معرفت اوراس پرایمان کی خوبی کوعقل ادراک کرتی ہے جس کی وجہ سے بعث رسول سے پہلے بھی ایمان واجب ہے، ابومنصور ماتریدی کا ندہب فقط ایمان باللہ سے متعلق سیہ ہے کہ عقل اس کے حسن وقتح کا ادراک کر کے خدا کے حکم کومعلوم کر لیتی ہے جس سے قبل بعث رسول مثل معتز لہ ایمان باللہ واجب ہے، اشاعرہ، احناف اورائکہ بخاری کے یہاں عقل کا حسن وقتح کے جانے سے خدا کا مطلوب حکم معلوم نہیں ہوسکتا ہے، خدا کا حکوب کی وجہ نہیں ہوسکتا ہے، خدا کا حکم جانے کا ذریعہ رسول کی اطلاع ہے، براہ راست ہو یا بالواسطہ ہوجس کی وجہ سے ایمان باللہ بھی اس صورت میں واجب نہیں ہوگا اور وہ معذب نہ ہوگا، اور بعض دوسرے جضرات سے ایمان باللہ بھی اس صورت میں واجب نہیں ہوگا اور وہ معذب نہ ہوگا، اور بعض دوسرے جضرات کہتے ہیں کہ دنیا میں ایمان واجب نہ ہوگا مگر میدان مختر میں ان کا امتحان ہوگا جو کا میاب ہوگا وہ جہنی ہوگا۔

قال الحليمي في منهاجه إن العاقل المميز إذا سمع أية دعوة كانت إلى الله فترك الاستدلال بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك معرضاً عن الدعوة فكفر ويبعد أن يوجد شخص لم يبلغه خبر أحد من الرسل على كثرتهم وتطاول زمّان دعوتهم ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم والذين كفروا بهم وخالفوهم فإن الخبرقد يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على لسان المؤمن ولو أمكن أن يكون لم يسمع قط بدين ولا بدعوة نبي ولا عرف أن في العالم من يثبت إلها ولا نرئ أن ذلك يكون فأمره على الاختلاف في أن الإيمان هل يجب بمجرد العقل أو لا بدم من انضمام النقل هذا صريح في ثبوت تكليف كل أحد بالإيمان بعد وجود دعوة أحد من الرسل وإن لم يكن رسولاً إليه. (روح المعاني : ١٥/٣٠)

فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لاعذرله أما كون زيد وعمرو قامت عليه الحجمة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده، إن الله لا يعذب أحدًا إلابعد قيام الحجة عليه وإن العذاب يستحق بسببين أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها و العمل بموجبها و الثاني العناد لها بعد قيامها و ترك إرادة

موجها فالأول كفر الإعراض والثاني كفر العناد اما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التسمكن من معرفتها فهذا الذي نفي الله التعذيب عنه وان قيام الحجة يختلف بالمختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان لافي بقعة دون بقعة كما أنها تقوم على شخص دون شخص (طريق الهجرتين) مرآ تخضرت مِناليَّهُ الله على الله على الله على على مرآ خضرت مِناليُّهُ الله على الله على الله والله ين كم بارب عمل بعض علاء نجات كونال بين، بهركوئي تأويل كرتا عدران فترت على النكان الما المتافزين المتافزين المتافزين المتافزين المتافزين المتافزين الله تعالى ويوفقان لذلك في المدعوة إياهما وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً وإما لأن الله تعالى ويوفقان لذلك في الامتحان الذي يكون لبعض الناس يوم القيامة.

بلال: بالفتح والكسر،البلال الماء المعنى: صلد حى كرول گاقطع رحم كوآك سے تثبیه دیا اور صلد رحی كواس كے بجھانے سے تعبیر كيا۔

تم لوگ مجھ سے رشتہ داری پراعتار نہ کروخدا جس کو سرزادینا جا ہے کوئی اسے بچانہیں سکتا ہے، میری شفاعت بالا ذن ہے شفاعت مالکا نہ ہیں ہے اور وہ اذن ان ہی لوگوں کے لئے دے گا جومؤمن ہیں۔

اللہ د ضمة من حبل: د ضمة بفتح الراء و فتح الضادو سکو نہا. بڑے بڑے بڑے جوتہ بتدر کھے ہوتے ہوں۔ یو با بروزن یقو أحفاظت و نگرانی کرے۔

ابن عبال کی صدیت میں أندر عشیرتك الأقربین ورهطك منهم المخلصین ہے، رهطك منهم المخلصین ہے، رهطك منهم المخلصین ممكن ہے سبعة احرف میں سے ایک حرف رہا ہوجو بعد میں منسوخ ہوگیا، الاطرح تبت یدا أبي لهب وقد تب میں قد بھی حرف سبعہ میں سے ایک حرف تفاجو بعد میں منسوخ ہوگیا۔ المخلصین اسم مفعول رشتہ داروں میں جومسلمان ہوگئے تھے، سفح الجبل، اسفل

(نعمة المنعم)

الجبل يباز كادامن \_

عن قبیصة و زهیر بن عمر و قالا لما نزلت و انذر عشیرتك الأقربین، قال انطلق نبی الله صلی الله علیه و سلم. قال کی جگه قالا تثنیه کاسیغه و ناجیا بختماس کئے که اس سے مراد تبیصه و زمیر ہیں کیکن دونوں کا قول یکساں تھا اس کئے تکم میں ایک شخص موئے جس کی وجہ سے واحد کا صیغه استعال کیا۔

# باب"شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه"

يحوطك: يذب عنك. في غمرات من النار: جمع الغمرة الكثير الذي يغمر صاحبه الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الارض إلى نحو الكعبين. المرجل: القدر المعروف سواء كان من حديد أو نحاس أو خزف. أخمص: تالور

جنت کے درجات میں تفاوت ہے اور اہل جنت کے مراتب میں بھی تفاوت ہے اور بہتفاوت ان کے اعمال کی نسبت سے واقع ہوگا، ای طرح جہنم کے درکات اور جہنمیوں کے عذاب میں تفاوت بھی ان کے اعمال کی نبت سے واقع ہوگا، نفس دخول نارکا سبب کفر ہے اور کفر کی غلظت وخفت کے اعتبار سے مذاب کی نوعیت میں فرق ہوگا، کفار کی معانی اور جہنم سے نکلنے کی نہ کوئی سفارش کرے گا اور نہ خدا اجازت دے گا، اور نہ کی کے کفر و ترک کو جانتے ہوئے کوئی سفارش کرے گا، جیسا کہ ماقبل میں آیات اجازت دے گا، اور نہ کی سفارش کی ممانعت پرکوئی نص موجود نہیں ہے اس لئے آپ سلی تعلیم کے انتہاں کی سفارش کر سے گا، جیسا کہ ماقبل میں آیات ابوطال کے عذاب میں تخفیف عذاب کی سفارش کر سے جومنطور ہوگی۔

باب"من مات على الكفر لا ينفعه عمل" حديث عائشة: ابن جدعان ليني عبدالله بن جدعان، بن تيم سے تقااور حضرت عائشة كے اقرباء ميں سے تھا، بڑا مہمان نواز تھا، کا فرکی نیکیاں باطل ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ عذاب سے نجات اور جہنم سے تھا، بڑا مہمان نواز تھا، کا فرکی نیکیاں باطل ہونے کا مطلب بیہ ہوگی اور در کات جہنم کا سے نکالنے والی نہیں ہول گی مگر اس کی وجہ سے عذاب کی نوعیت میں تخفیف ہوگی اور در کات جہنم کا مختلف ہونا نیک وبدا عمال واخلاق ہی کی بدولت ہوگا۔

## باب "موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراء ة منهم"

الا أن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء: يعني فلانا راوى نے نام كاپرده كيا ياخودكو ضرر سے بچانے كے در بے ہيں ہونا سے بچانے كے لئے ياجان بوجھ كرنام لينے ہے گريز كيااس لئے نام معلوم كرنے كے در بے ہيں ہونا حاسے گريز كيااس لئے نام معلوم كرنے كے در بے ہيں ہونا حاسط مگر پھر بھی لوگوں نے نام كی تحقیق كر كے بتلا يا ہے جس ہے كوئی فائدہ ہيں ہے۔

### باب "دخول طوائف من المسلمين الجنة

بغير حساب والاعذاب

أحادیث أبی هریرة، و عمران، و سهل بن حازم، و ابن عباس رضی الله عنهم آب نے، تو آب نے خبر دی کہ میری امت کے ستر ہزار آ دمی جنت میں بلاحساب و کتاب جائیں گے، تو حضرت عکاشہ نے چا در سنجالتے ہوئے درخواست کی کہ آب دعاء فرمادیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جا دَل، آب مِیل مُنظی ان میں شامل ہو جا دَل، آب مِیل مُنظی نے دعاء کہ: اللهم اجعله منهم. تو ایک انصاری المجھے کہ میرے لئے بھی دعاء جا دَل، آب مِیل مُنظی کے میرے لئے بھی دعاء

کردی آپ نے فرمایا کہ عکاشتم سے ہازی لے گئے۔ سبقك بہا عكاشة، اس ارشاد كے تبن سبب ہوسكتے ہیں: (۱) لیعن تمہارے اندروہ اوساف نہیں ہیں جوعکاشہ میں ہیں اس لئے تم اس كے اہل نہیں ہو مورصاف صاف نہ کہہ كر سبقك بھاعكاشة فرمایا۔ (۲) عكاشہ كے سوال كے وقت دراجانت كھلا ہوا تھا اب دراجا بت بند ہو چكا ہے۔ (۳) دوسروں كے منھ كو بند كرنے كے لئے كما كرسلسلہ چل پڑا تو ایک كے بعد دوسرا كھڑا ہوكر يہى كم گاس لئے آپ نے: سبقك بھا عكاشة، فرمایا تا كم آگونی سوال نہ كرے۔

سبعون الفا: سر ہزار بلاحساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والوں کے چبرے مثل جاند کے چمکدار ہوں گے اور ایک ساتھ جنت کے دروازے سے گزریں گے۔

ان لوگول کے اوصاف: السذیب لایسکتؤون، ولایستسرقون، حدیث مران مین: لا یضطیرون کااضافہ ہے اور ابن عباس کی روایت میں لایسرقون کااضافہ ہے اور سب کی روایت میں بین علی ربھم یتو کلون موجود ہے۔

(۱) رقیہ سے مرادممنوع و ناجائز رقیہ ہیں کرتے ہیں اور ندایسے رقیہ کرنے والوں سے رقیہ کراتے ہیں، تطیو ہیں، تطیو دل میں بدگمانی وشگون لینا، عام طور سے چڑیااڑا کریے کیفیت بیدا کرتے تھے اس کئے تطیو سے تعبیر کردیا، یہ خداسے بلاوجہ کی بدگمانی ہے جس کی وجہ سے نع کیا گیا ہے: أن عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شآء. اورایک روایت میں فلیظن بی خیرا آیا ہوا ہے۔

جس چیز کاسامناہواس سے تلبس ہو،اس میں چنداخال ہیں۔ (۱) عادۃ اللہ جاری ہو کہ وہ موذی ونقصان دہ ہیں جیسے در ندہ اور زہر وغیرہ۔ (۲) اکثر و بیشتر و : نقصان دہ بیں جیسے دوائیں، جس کے بارے میں ویسا گمان کرنا سیح ہے اس کے خلاف گمان کرنے والوں کو تقمندوں کی صف سے خارج مانا جاتا ہے۔ (۳) اتفاقا کھی کوئی ضرر بہنج گیا ہوتو ایسی چیز ول سے شگون ونظیر ممنوع ہے اس لئے کہ اس میں بلا وجہ خدا سے بدگمانی ہے، فال ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے بعد اتفاقا کوئی خیر حاصل ہو جائے اس سے دل میں اچھا گمان کرنا میہ خدا کے ساتھ حسن طن کے قبیل سے بعد اتفاقا کوئی خیر حاصل ہو جائے اس سے دل میں اچھا گمان کرنا میہ خدا کے ساتھ حسن طن کے قبیل سے بعد اتفاقا کوئی خیر حاصل ہو جائے اس سے دل میں اچھا گمان کرنا میہ خدا کے ساتھ حسن طن کے قبیل سے بعد اتفاقا کوئی خیر حاصل ہو جائے اس سے دل میں اچھا گمان کرنا میہ خدا کے ساتھ حسن طن کے قبیل سے بعد اتفاقا کوئی خیر حاصل ہو جائے اس سے دل میں اچھا گمان کرنا میہ خدا کے ساتھ حسن طن کے بیند میدہ ہے۔ لایہ کتوؤن کی کے علاج کوآ پ نے پیند نہیں فرمایا ہے، مسا احب ان

ا کتوای مگر مشرورت پرآپ میلان بازار نے کی کے علان کی ابال سندی ہے، عمر ان ابن مہان کے اوائیم کی بیاری میں کی کیا کی سے پہلے ان سے فرشت سام کیا گریت ان کے اور ان کی آروز کے ان کی آروز کی ان کی آروز کی میں عمی تقی ۔ (۲) بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ مرش ت ال نازی ہے، اور ت کے ہے کہ اینا ہی توكل كے خلاف ہے البنة مرض كے بعد جب ووسراعلائ بجز كيي نه واؤ كيي اؤكل سے بنا افتي اللہ است اگر کوئی اس کا انکار کرنا ہے تو اس کو عقلاء کی صف سے غاری مانا جا نا ہے ، مکر اس سے سانتیں ہے آ۔ ہر ممکن کو وجو د بخشنے والا ،اسی طرح سبب کوسبب بنانے والا اور مسبب کو مسبب بنائے والا بھی اللہ ای ہے ، پھراللہ تعالیٰ کے ارادے پر ہر چیز کا وجود موتوف ہے، اور اس کی تا نیر ہرموجود بیں فردا فردا جاری وساری ہے، بیصرف علم واذ عان کے درجہ میں نہ و بلکہ بیدل میں پریست وسرایت کر جائے جس کی وجہ سے اسباب پراعتماد ختم ہو جائے اور اس کے فاعل پراعتماد اور المبینان ہو جائے ، ای کا نام نو کل ہے، تؤكل كا مطلب اسباب كوترك كرنانبين ہے بلكہ اسباب پرائناد كانزك كرنا ہے جنہ الله ميں ہے: التوكل أن يغلب عليه اليقين حتى يفتر سعيه في جلب المنافع و دفع المضار من قبل الاسباب ولكن يمشي على ما سنه الله تعالى في عباده من الإكساب من غير اعتماد عليها. (حبجة الله مع الترجمة :٢٨١/٢) ابن قيم كمن بين :ظن من ظن أن التوكل لا يصبح إلا برفض الاسباب وهذا حق لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح فالتوكل لايتم الا برفض الاسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها. التفيرير قيرس كي اجازت جاوراليي دواجونا بیندیدہ ہیں ہے، تو کل کے خلاف نہیں ہے اور اس زمرہ میں داخل ہونے سے مانع نہیں ہے۔ (۲) بعض علماء نے تؤکل کے باب میں کس طرح کے اسباب کا استعمال خلاف نو کل ہے اور کس فنم کے اسباب کا استعمال خلاف تو کل نہیں ہے، تحریر کیا ہے کہ(۱) بینے اسباب ایسے ہیں جمن پر مسببات ونتائج کا ترتب عادۃ اللہ کے مطابق ہمیشہ ہوتا ہے اور اس کا ترتب اس قدر وانتیج اور جلی ہوتا ہے کہ ہرایک اس کا ادراک کرتا ہے اتفا قا کوئی مانع آجائے تو اس کا ترتب نہیں ہوتا ہے جیسے کھانے ہے بھوک کاختم ہونا، یانی سے بیاس کا بحجمنا،اگرا تفاق ہے کوئی عارضہ لاحق ہوجا تا ہے تو کھانے سے

(كتاب الإيمان)

بھوک ادر پینے ﷺ پیاس مہیں جاتی ہے ایسے اسباب کو اسباب قدامیہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ (۲) اسے اسباب جن پرمسببات ونتائج کا ترتب اکثر و بیشتر ہوتا ہے اس کے لئے بہت سے شرا اور ت ہیں اور بہت سے موانع ہوتے ہیں جن کی وجہ ہے اس کے سبب ہونے کا ادراک عوام کو تم ہونا ہے خواص ہی ادراک کر پاتے ہیں جیسے بیشتر دوائیں، ان کو اسباب مظنونہ کہنا جائے۔ (۳) جن اسباب پرمسبات ونتائج کا ترتب گاہے گاہے ہوجا تاہے جیسے رقیہ، اوراس لئے اس طرح کے اعمال کا عام طور سے رواج نہیں ہوتا ہے ، ان کواسباب موہومہ کہنا جا ہے۔ (س) ایسے اسباب جن کے استعمال کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے ان کو اسباب ممنوعہ کہنا جا ہے ، اسباب مقطوعہ ومظنونہ کا استعمال تو کل کے خلاف نہیں ہے، جب کہ اس کو اسباب پر اعتماد واطمینان نہ ہو بلکہ اعتماد واطمینان ان اسباب کے خالق پر ہو،اور اسباب موہومہ اور ممنوعہ کا استعمال تو کل کے خلاف ہے، اس تفسیر کی بناء پر مطلقا رقیہ کرنا کرانااور کے کواستعال کرنااسباب موہومہ سے ہےاور تطیر اسباب ممنوعہ میں داخل ہوگا، ہال اسباب موہومہ اگر کسی کے لئے کسی وجہ سے اسباب مظنونہ یا مقطوعہ کے درجہ میں ہو جائیں تو خاص اس کے الئے اس کا استعمال بھی تو کل کے خلاف نہ ہوگا ، اس طرح کسی کے قلب پر کوئی خاص حالت طاری ہو جس کی وجہ ہے اس نے اسباب مقطوعہ ومظنونہ کو اس وفت ترک کر دیا تو اس وفت اس کے حق میں کو کی ممانعت نہیں ہوگی اور اس کوخلاف نو کل نہیں کہا جائے گا۔

لا یوقون: ابن عباس و خالیا نیخ کی دوایت میں بیاضافہ ہے بقیہ حضرات کی دوایت میں اضافہ میں ہے جس کی وجہ ہے ابن تیمیہ نے اس زیادتی کا انکار کیا ہے پھراس پر معنوی اعتراض کیا ہے کہ دوسرے پر رقیہ کرنا میتو اس پر احسان کے قبیل سے ہے بخلاف مسترتی کے کہ دو دوسرول سے اپنی حاجت کے دفع کا طالب ہے، اورخود نبی کریم میلائی آئے کے نے رقبہ کیا ہے، مگر ان اعتراضات میں کوئی وزن نہیں ہے، سعید کا طالب ہے، اور خود نبی کریم میلائی آئے کے نادتی معتبر ہے اور بھی رقبہ کرنے والا اپنے رقبہ پر اعتماد کر لیتا ہے اس کے سیال کے سیدا کہ کہ دو دوسروں ہیں۔ کے باوجود سیدا کہ تو فون کہا اور نبی کریم میلائی آئے کیا ہے۔ کا میں اس کا اختمال نہیں ہے اس کے آپ میلائی آئے کیا میں دقبہ کرنے والا اپنے رقبہ پر اعتماد کر لیتا ہے اس کے آپ میلائی آئے کیا ہے۔ کیا تھی کرنے کے باوجود سیدا کہ تو کی میلائی آئے کیا ہے۔ کیا تھی کرنے کے باوجود سیدا کہ تو کیا ہے۔ اس کے آپ میلائی آئے کیا کہ کیا دو تو دسیدا کہ تو کیا ہیں۔

سبعون ألفًا: ابوہریرہ کی مدیث منداحد میں ہے کہاں کے بعد میں نے اللہ سے زیادتی کی

درخواست كى تووعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفًا مع كل ألف سبعين ألفًا.
وسنده جيد. الى طرح ترندى نے ابوامامه سے فقل كيا ہے كه: وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربى. الى لئے مديث بالا كا مطلب يه وگا كه ستر بزار كا واخله بايى اوصاف اصالةً موگا اوران دونول مديثول ميں جواضافه ہے ان كا داخله تبعًا وضمنًا موگا۔

لا رقیة إلا من عین أو حمة عین نظر بد، حمة بضم الحاء و تخفیف المیم بمعنی السم حمة بسمعنی ذو حمة كالعقرب أي لا رقیة إلامن لدغ ذي حمة أو اصابة عین التدتعالی في ارواح مين طرح طرح كة ثار وخواص بيدا كرر كه بين ان سب كی تا ثیرات با ذن خداوندی موتی بين اوراس كے لئے اتصال جسمانی ضروری نہیں ہے بلكہ صرف سامنا موجانے سے اثر موجا تا ہے ، کھی نظر پڑنے پر، کھی صرف تو جه كرنے سے ، اس طرح بهاں روح اثر انداز مور ، ی ہے مگر آنكھ كے واسطه سے اس ليے اس كی نبیت آنكھ كی طرف كردی گئی ، اس حدیث میں دوسری بیاریوں كر دتي كی نفی نہیں ہے بلكہ بینی كمال كے اعتبار سے ہے ليعن لارقية أولى و لا أنفع منها في العین و الحمة .

#### باب"يكون هذه الأمة شطر أهل الجنة"

حديث عبد الله بن مسعود، وأبي سعيد رضي الله عنهما

منی میں بیواقعہ پیش آیا جب آپ میلی فیم میں مقیم سے ۔ ادم: چرا الرقمة والرقمتان میں بیواقعہ پیش آیا جب آپ میلی فیم میں مقیم سے ۔ ادم: چرا الرقمة والرقمتان هما الاثران في باطن عضدى الحمار وقیل هي الدائرة في ذراعیه. (نشان) بعث النار: بعث معنی میں مبعوث کے ہے، وہ حصہ جوجہتم میں داخل ہوگا۔

من کل الف تسع مائة و تسعین: هر بزار میں نوسوناوے ہے، ابوسعید، عمران بن حصین، ابن عباس، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابوموی اشعری روی کی احادیث میں بھی اسی طرح ہے، ابو ہریرہ کی ایک روایت میں: من کل مائة تسعة و تسعین ہے سومیں ناوے کا تناسب ہے ممکن ہے کہ وہ وہ ممراوی ہو، احتال کے طور پر کہا جائے کہ جب بعث نار میں کفار وعصاق مؤمنین دونوں داخل

(كتاب الإيمان)

ہوں، تو ہزار میں نوسونناوے کی نسبت ہوگی اور محض عصاق مؤمنین کی نسبت سے سومیں نناوے کی نسبت ہوگی۔

قبان من ياجوج وماجوج الف ومنكم رجل: الف ورجل مرفوع وهو صحيح تقديره أنه بالهاء التي هي ضمير الشان وحذفت الهاء وهو جائز معروف،المراد بياجوج وماجوج هم ومن كان على الكفر كما أن المراد بمنكم من كان على الإيمان.

یاجوج ماجوج: حضرت سمرہ کی حدیث مندا تھ میں ہے کہ یافٹ ابوالترک ہیں اور یا جوج ناجوج انھیں کی اولا دسے ہیں، ان کی شکل وصورت اور ان کے کان وغیرہ کے اوساف میں ابن جریر نے وھب بن منبہ سے ایک اثر نقل کیا ہے، ابن کثیر کہتے ہیں: فیمہ غوابد و نکار فی اس طرح ابن ابی حاتم نے ان کے بارے میں احادیث غریب نقل کی ہیں: لایسے اسانید ھا۔ ای طرح امام نووگ نے بعض حضرات سے نقل کیا ہے کہ آ دم سے بیدا ہیں مگر حواء سے نہیں بلکہ آ دم کا احتام مٹی میں لیگیا اس سے یہ بیدا ہیں اس کے بارے میں کہا: ھذا قول غریب جدًا لا دلیل علیہ لامن عقل اس سے یہ بیدا ہیں اس کے بارے میں کہا: ھذا قول غریب جدًا لا دلیل علیہ لامن عقل ولا من نقل.

 (كتاب الإيمان)

۵ + ۸

(نعمة المنعم)

موفق ہے، گویا دونوں ایک ہی ہیں۔

انسي الاطسمع أن تكونو ا نصف أهل الجنة، شطر أهل الجنة: جس طرح ثلث كے بعد نصف كى ابتارت دى گئى اور كہا گيا كہ اہل جنت كى آيك نصف كى بشارت دى گئى اور كہا گيا كہ اہل جنت كى آيك سوبيس صفيں ہول گی۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

